

اس میں ہے کوئی بھی موتی آپ کے دل کی و نیا بدل سکتا ہے

مجهوعة افادات
حكيم الأتمة مُجَدِّ وُالْمِلَة تَعَانُوى رحمه الله
حكيم الاسلام قارى محرطيب صاحب رحمالله
حفرت مولانا محريوسف كاندهلوى رحمالله
شبيداسلام مولانا محريوسف لدهيانوى رحمالله
شبخ الاسلام مفتى محرتقى عثمانى مظله العالى
مُبلغ إسلام مولانا محريوس بإن يورى مظله العالى
وديكر اكابرين أمّت رحمهم الله



اِدَارَهٔ تَالِيُفَاتِ اَشَرُفِيَّ پُوَكُ نَوَارِهِ مِتَانِ يَكِتَان پُوکُ نَوَارِهِ مِتَانِ يَكِتَان (061-4540513-4519240) سینکز وں متندکت ہے دوران مطالعہ پینے ہوئے اصلاح افر وز واقعات ، عبرت وقصیحت آموز حکایات ... وین ودنیا کی فلاح کے ضامن مجرب مختصرا عمال جیسے عنوا تات پرمشمل اصلاح افر وزمجموعہ جس کا مطالعہ عنامی جذبہ بیدارکرنے میں نہایت مجرب ہے

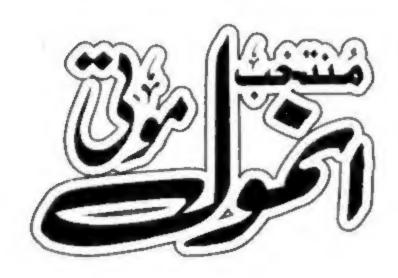

اس میں سے کوئی بھی موتی آپ کے دل کی دنیابدل سکتا ہے

جلد-۴

<sub>ىرىب</sub> ئەھىراسىطى ئىلتانى

اِدَارَهُ تَالِينُفَاتِ اَشَرَفِي مُ بوك فواره ممتان بَكِتُ إِن (061-4540513-4519240

# المخول

#### انتباه

اس کتاب کی کا پی رائٹ کے جملاحقوق محفوظ ہیں مسی بھی طریقہ سے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے

> فانوندی مشیر قیصراحمدخان (ایْدوکینه بالی کورند شان)

#### قارنین سے گذارش

ادار دکی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پر دف رغم تک معیاری ہو۔ الحمد نشداس کام کیلئے ادار دمیں علما می آیک جماعت موجود رہتی ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی اُٹھر آئے تو ہرائے مہریاتی مطلع قرما کرممنون قرما تا کہ آئے تدرداشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاکم اللہ

ادار و تالیفات اشرفی چوک فوار و ملتان کتبه رشیعه بید دنیه با دار داد لیشفرگ ادار داسلامیات تاکی الا بود مج نیورش بک ایجنس خیبر یاز ار بیشادر کتبه میداخم شهید ارد و با زار الاجود ادار قالاتور نیوه و ان کراچی شم 5 کتبه رحمانی آرد و با زاد الاجود کتبه انتخور الاسلامی جامع شهینید علی چور SLAMIC EDUCATIONAL TRUST UK (18.12) . HALLIWELS BOAN



#### يست بالله الرَّمَانُ الرَّجَانُ الرَّجَعِمُ

عرض ناشر

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے دینی کتب کی ورق گردانی کی تو فیق ملتی رہتی ہے دوران مطالعہ الیی مختصراوراصلاح افروز ہا تیں جمع کریز کامعمول ہے جو قاری کے دل و د ماغ پرفکر عمل کی دستک دے اورعملی جذبہ متحرک کرنے میں مجرب ہو۔

ای طرح این اکابر ومشائخ کے حالات اور ملفوظات سے وہ باتیں جن کی عصر حاضر میں اُمت مسلمہ کو زیاوہ ضرورت ہے انہیں بھی نشان زدہ کیا جاتا رہا۔ اس طرح مختصر کین اصلاح افروز ملفوظات .... حکایات اور تاریخی اسلام سے ماخوذ ان واقعات کا خاطر خواہ مجموعہ تیار ہوگیا جس کی روشنی میں ہم اپنے تابنا ک ماضی سے بہت کچھ کے کراینے حال کو درست کر سکتے ہیں۔ حالت کی بہی در تنگی ان شاء اللہ مستقبل کوروشن اور آخرت کومنور کرنےکا ذریعہ ہوگا۔

زیرنظر کتاب دوران مطالع نتخب ملفوطات .... حکایات مجرب وظائف وعملیات اوراصلاح افروز واقعات اورعبرت وضیحت سے مزین حکایات کا گلدستہ ہے جوسابقہ سلسلہ "ایک ہزارانمول موتی" کی چھی جلد ہے۔ آج مصروف حضرات جوطویل مضامین سے گریز کرتے ہیں وہ بھی فرصت کے چند لیجات میں ایک کتب کیا یک صفحہ کا مطالعہ کر کے اینے دل ودماع کو معطر کر سکتے ہیں۔

ال کتاب کے تمام مضامین ترفیدی ہیں اگر چہ کوشش کی ہے کہ ہریات باحوالہ ہولیکن مآخذ سب کے متند ہیں ای طرح ان چیزوں ہے دین احکام پڑمل پیرا ہو نیکی ترفیب تو حاصل کی جا سب کے متند ہیں ای طرح ان چیزوں ہے دین احکام پڑمل پیرا ہو نیکی ترفیب تو حاصل کی جا سب کتی ہے لیکن ان سے مسائل کا استغباط اور دلیل پڑٹا مناسب نہیں۔ بیکام اہل علم کا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے اس سلسلہ کی پہلی جلدیں بھی کافی مقبول ہو ئیں زیر نظر جدید جموعہ بھی ان شاء اللہ قار ئین کی دینی وو نیاوی صلاح وفلاح میں معین ثابت ہوگا۔
اللہ تعالیٰ اس پُرفتن وور ہیں اپنے اسلاف وا کا ہرکی تعلیمات اور ان کے فقش قدم پر چلنے اور ہم سب کو دین اسلام کی معتدل تعلیمات بڑمل ہیرا ہونے کی

و (العلال) .... محمد الحق عفرله .... رفي الاوّل ١٣٣٠ه

تو فی<u>ق سے توازیں آ</u>مین۔

الأراك المراك المراك والمراك المراك المالية

# فہرست عنوانات

| اخلاص                              | ri        | موسمن کی روح                            | 74         |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------|
| كام ميں لكنے كانسخہ                | 1"1       | وعظاكا ضابطه                            | FA         |
| پانچ آ دی الله کی ذمه داری میں ہیں | 71        | نظم اوقات                               | PA         |
| اسلام میں برھائے پر انعام          | rr        | بدعت محمرابى                            | ra         |
| الل وعيال ہے حسن سلوک کی تا کيد    | ۳۲        | بروی نفیحت                              | MA         |
| و نیا ہے نفس کے رابطے              | ٣٣        | سلف صالحين اورا خلاص كى انواع           | <b>m</b> 9 |
| نضيلت نكاح                         | ~~        | ا مام تستري رحمه الله                   | <b>m</b> 9 |
| قرض ہے نجات کاعمل                  | <b>PP</b> | جادوكا روحاني علاج                      | 4          |
| نظام الاوقات                       | +1        | علم کی نصیات                            | 100        |
| سنت کے تذکرے                       | 1-1-      | حافظ كيلئ مجرب عمل                      | 14.        |
| فيرالامم                           | 44        | معنرت ابراجيم عليه السلام كامقام ومرتبه | M          |
| وگوں سے ملنے میں میا ندروی         | Pala.     | مجرب عمل                                | M          |
| ال کی خدمت کی برکت                 | 20        | ایک عجیب نکاح                           | 44         |
| نفطاوٹ دور کرنیکاروحانی ٹا تک      | 20        | دلول کی موت                             | 144        |
| نكاح مين شرعي معيار ومزاج          | PY        | ضرورت شخ                                | ساما       |
| غدمت خلق                           | FY        | دعا كااوب                               | ۳۳         |
| گناہوں کے قریب بھی شہباؤ           | 12        | فتيمتى سرماسيه                          | ۳۳         |

| ابتمام سنت                                 | ساما | چار چیزیں اور ان کے خریدار                 | ۵۳ |
|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------|----|
| دستاویز کی عبارت بخشش کاذر بعیه            | L.L. | فضول تفريحات                               | ٥٣ |
| بلندجمتي                                   | LL   | بجول اور بجيول كالمحصر شتول كملي قرآني عمل | ٥٣ |
| حضرت مولا ناعبيدالله انور كامثالي تكاح     | 2    | خوشگواراز دوا جي زندگي                     | ۵۳ |
| سلف صالحين اين اوقات كى كيے                | 2    | ابن جريرالطير ي رحمه الله                  | ۵۴ |
| حفاظت كرتے تھے؟                            |      | سفرآ خرت كيلئ تيارد مناجا ہے               | ۵۵ |
| حضرت شاه غلام على دبلوى رحمه الله          | ra   | اعمال کیلئے اخلاص کی شرط                   | ۵۵ |
| مفتی کے اوصاف واخلاق                       | 14.4 | علم دين كي فضيلت                           | PG |
| حافظه كيلي عمل                             | PY   | سليمان عليالسلام عشيطان كى ملاقات          | 04 |
| حضرت داؤ دعليه السلام كي موت كاواقعه       | MZ   | میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کانسخہ        | ۵۷ |
| عمل حسب صلاحيت                             | r2   | انساني لغزشين                              | ۵۸ |
| حضرت شخ الحديث رحمه الشركا نكاح            | r'A  | شادی کہاں کریں؟                            | ۵٩ |
| امام ابوحنيفه رحمة الله عليه اوروقت كي قدر | MA   | انبياء يبهم السلام اورفكرآ خرت             | ٥٩ |
| زندگی کے تین شعبے اور ان کی اصلاح          | 179  | مشکل کوآسان کرنے کا گر                     | ۵٩ |
| مجامده كى حقيقت                            | 14   | عامر بن عبدقيس رحمة الله عليه              | 4+ |
| قرآني حرف كالشجح تلفظ                      | 179  | شهداء كامقام اوران كى خواېش                | 4. |
| بے پایال محبت                              | ۵٠   | قرض كالصول                                 | 4+ |
| نصف صدى بعد شهداء كى ترونازه حالت          | ۵+   | اختلاف امت رحمت ہے                         | 41 |
| حضرت جنيد بغدادي رحمه الله                 | ۵٠   | ابلیس کاسجدہ ہے انگار                      | 41 |
| اخلاص كاايك الهم فائده                     | ۵۱   | علما ء كاعوام كواخلاص كي تعليم دينا        | Al |
| مسلمان كأبركام عبادت                       | ۱۵   | نصحتوں کااثر                               | 44 |
| علم کی فرضیت                               | ar   | دوی کامعیار                                | 44 |
| حضرت حسن يصرى رحمه الله                    | ar   | اخلاص کے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ        | 4m |

| بغدادي ابوالعباس المبرو                  | 45   | نگاح اور عيسائيت                | 40 |
|------------------------------------------|------|---------------------------------|----|
| انجام كااندازه                           | 410  | رجوع الى الله كاطريقه           | ۷۵ |
| علم محبت اوراخلاق                        | Ala. | قا تو پ جزا                     | 44 |
| عشق كانزالا انداز                        | ar   | شهادت کی تکلیف کی مثال          | 44 |
| د وحلال راستے                            | 44   | اخلاص گناہوں کومٹادیتاہے        | 44 |
| بدله ندلينے پرمغفرت                      | 44   | وعظ كوئي مين احتياط كي ضرورت    | ZA |
| كاميا بي كاگر                            | 44   | حرص وہوس کی داستان              | 49 |
| د نیا کا دھو کہ                          | 44   | امام فخرالدين رازي رحمه الله    | ۸۰ |
| اخلاص ہے ول کا پاک ہونا                  | AF   | كام صراقبه                      | ۸٠ |
| شكر كى اہميت                             | AF   | محوشه ينني اورذ كروفكر كى ابميت | AF |
| حضرت شفيق بلخي رحمه الله                 | ٨F   | اخلاص سے مشکلات کاحل            | Af |
| دل اور چېر بے کونورانی بنانے کا بحرب عمل | AF   | شهادت کی موت                    | AF |
| علم متندلوگول سے حاصل کرنا جاہیے         | 49   | اذ كاروت بيجات كيلئ نيت         | ۸۲ |
| اولا دسے محروم افراد کیلئے بہترین تحفہ   | 49   | وعظ ونصيحت كي ضرورت             | ۸۳ |
| مغفرت كابهانه                            | 4.   | حضرت موی علیدالسلام کی تمنا     | AF |
| شكركي عادت اللدكوبهت يسندب               | ۷٠   | اسلاف كى علمى كاوشيس            | ۸۵ |
| اسلام كاطريقه اعتدال                     | 41   | فلسفيانه خيال                   | ۸۵ |
| ائن جوزى رحمه الله اوروقت كى قدر         | 41   | عبادت مين اتباع سنت كي نيت      | ۸۵ |
| گناہوں کےمطابق سزا                       | 44   | وفت کی قدرو قیمت                | YA |
| مجابد في سبيل الله كي فضيلت              | 24   | شہید سے کہتے ہیں؟               | ٨٧ |
| مجلس وعظ منعقد كرنا                      | ۷٣   | اخلاص رفع درجات كاسبب           | ۸۸ |
| شکر کی عادت اوراس کے مواقع               | 42   | سخت امراض كيلية مجرب قرآني عمل  | AA |
| ایک عجیب ضیافت                           | 40   | واعظ کے لئے ضروری آ داب         | 19 |

| اخلاص اجر کے حصول کا سبب ہے          | 9.  | دل میں محبت یا نفرت کا القاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1+1   |
|--------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| حضورصلی الله علیه وسلم کی مثالی شفقت | 41  | مجابده مين اعتدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1+1   |
| مت كى قدر                            | 91  | الل قريش أتخضرت الكاك فدمت يس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1+1   |
| سامعين كيليخ آداب                    | 91  | تكاح كے فوائد ويركات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1+9"  |
| مخقر معمولات                         | ar  | ونت كى قدروانى كاايك عجيب قصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1+1"  |
| ا یک غلط بی کااز اله                 | 91" | الل تقويل كى زندگى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [+ ** |
| امام ابن تيميدر حمة الله عليه        | 91  | شبيد جنت الفردول ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1+0   |
| خدائی رحمت ومغفرت کے بہانے           | 91- | روز ہے میں اخلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1+4   |
| علماءآ خرت اورعلماء دنيا             | 95" | فقد کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1+4   |
| حضرت عبدالرحمان بن عوف رضى الله عنه  | 90  | حضور سلى الله عليه وسلم كاخلاق كريمانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1+4   |
| كي حضور صلى الله عليه وسلم علاقات    |     | تکاح نه کرنے پر سخت وعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.4   |
| شهادت کی موت کا درجه                 | 44  | وقت کے قدروان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-4   |
| ابل علم کی فضیات                     | 44  | م المان الما | 1•4   |
| برائے ہولت نکاح                      | 9.4 | اكاير سے اكرام كامعالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I+A   |
| علامة شباب الدين محمودآ لوي          | 94  | دعا كاايك ادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1•/4  |
| مسجد میں و نیاوی باتوں پر وعید       | 94  | تقدر برايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1•A   |
| کثیرالهنافع قرآ نی دُعا              | 94  | حافظ قرآن كي سند متصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1-1   |
| اعتبار باطن كا موتا ب                | 9.4 | اصحاب علم كي حسرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1+9   |
| حضرت عكرمه كى درباردسالت بيس حاضرى   | [++ | شهيدزنده بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11+   |
| حبدے <u>م</u> ں اخلاص                | [++ | قيام الليل كى فضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11+   |
| مخصيل علم كي ضرورت                   | [00 | ماه محرم من تكات سے مروى كيوں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111   |
| مت                                   | 1+1 | الناوت في من أم ياور بنت عن و نت لكا كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111   |
| مضبوط روحاني عقيده                   | 101 | برزخ كاحوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118   |

| شهاوت کی وعا                           | 117" | مصيبت كاعلاج                               | IFY    |
|----------------------------------------|------|--------------------------------------------|--------|
| بنازه كے ساتھ جانے من اخلاص            | 111  | شهيدكامل                                   | IPY    |
| تضرت فاطمة كى دربار نبوت مين حاضرى     | HIP  | حضورصلی الله علیه وسلم غز و هٔ تبوک میں    | 11/2   |
| شخ کامل کی پیچان                       | 110  | شراب نوشی کا گناه                          | IPA    |
| يك مفيد وظيفه                          | 110  | قاضى امام ايو يوسف رحمه الله               | 179    |
| چى بيوى كى صفات                        | ILA  | غلط تاويل كالمتيجه                         | 179    |
| زمائے ہے تھیجت حاصل کرو                | HΑ   | وه لوگ جوشهداء کے حکم میں ہیں              | 11"-   |
| ين أموريس احتياط                       | IIA  | خواتین الی زیب درینت ہے جیں                | اسوا   |
| موزی جانوریادشن سے حفاظت               | IIA  | حضورصلى الله عليه وسلم كى يتيم برشفقت      | ۳۲     |
| شليم حكمت البي                         | 119  | عبده قضا كي مشروعيت                        | rr     |
| مدقة كرنے ميں اخلاص اور حرام كام       | 114  | قوت عقل                                    | 1-6    |
| ہے بیخ میں اخلاص                       |      | صبرو فشكر كامعمول                          | ٣٣     |
| كامياني اورجائز مرادكيك                | 114  | ہروفت کی دعا                               | ۳۴     |
| يك محابي كانقال كووتت زخسار            | Il.  | قيوليت نماز كي علامت                       | المالم |
| تضور سلی الله علیه وسلم کے قدمول پر    |      | أسلاف اورونت كى قدرداني                    | 120    |
| ر بارنبوت میں ایک عجیب مقدمہ           | IFI  | تحكم زجم بصنعلق أيك نكته                   | ۲۳     |
| وآ وازول پرالله کی لعنت                | ITT  | ذكرالله برحال مين نافع ب                   | ٢٣١    |
| للامهابن الجوزي رحمه الشداوروفت كي قدر | irr  | توبيه ميں اخلاص كى ضرورت                   | 172    |
| سجد كي طرف نكلني بين اخلاص             | IMP  | قرآني عمل برائے امراض دل                   | 174    |
| اسوريا داغ كاعلاج                      | Irir | عبدالله بن سلام كي حضور صلى الله عليه وسلم | IPA.   |
| منتح خلاوت قرآن                        | 170  | ے ملاقات اور اظہار مسرت                    |        |
| تغبوليت كاراسته                        | ira  | غصه دوركرنے كا دظيف                        | IPA    |
| نزل كيليخ جار چيزول كي ضرورت           | Ira  | علم وعمل کی ضرورت                          | 1174   |

| افع رقی و تم وظیفہ الان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                           |         |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| المان والله المان والمام المام المان والمام المام الم   | 101 | و نیاو آخرت کا تقابل                      | 1174    | حضرت عبداللدين ارتم كرزام اندزندك      |
| المران والله المن الله كاوات كاله المن الله كار الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳۵۱ | حضورسلی اند ملیه اسلم کی ایک شخص کو نصیحت | II.e    | وافع رنج فخم وظيفه                     |
| امرین عبدالقیس کی وقت کی قدروائی استان ایسال تواب شرین عبدالقیس کی وقت کی قدروائی استان والک نصیحت استان والک والک والک والک والک والک والک والک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 | نکاح مین فطری رمایت                       | 101     | شهادت کی فضیلت واقسام                  |
| المان کی رسومات ہے نکنے کے دوراتے الاس الواب شرح نیب الاس کا انتخاب کا انتخ   | ۵۵۱ | فيمتى زندگى كاكيب لمحة بمى ضائع نذكرين    | ומין    | عبدالله بن مبارك رحمه الله كاواقعه     |
| المان التعالی التها الت   | ۵۵۱ | برائے فٹا ظٹ بحر                          | 177     | عامر بن عبدالقيس كي وقت كي قدرواني     |
| المحدد المراب كانسخد المراب كانسخد المراب كانسخد المراب كانسخد المراب كانسخد المراب كانسخد المراب كالمحالي كالمحالي المراب كالمحالي كالم   | rai | نغس كوايك نصيحت                           | سلما    | شادی کی رسومات ہے بیخے کے دورائے       |
| الم الم الله على الله على والم الله على الم الله على الل   | 104 | الصال ثواب مين ترغيب                      | 100     | じょうじん                                  |
| المان كا علاج المان كا كا كلاج المان كا كا كا كا كلاج المان كلاج كلاج كلاج كلاج كلاج كلاج كلاج كلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104 | حصول اولا د کا وظیف                       | 164     | ورد دندال كانسخه                       |
| اسان وی چیز کیل پیند کرتا ہے۔ اس اس اس کا مطابق اسلام کے قدر کر کو بہ میں تا خیر نہ کر اس کے اسلام استد عدید وہ کا محاسد اسان وی چیز کیل پیند کرتا ہے۔ اس کا استد عدید وہ کا محاسد استد عدید وہ کا جاتا ہے۔ اس کے دوکا ہے۔ اس کے دوکا ہے۔ اس کے دوکا ہے۔ اس کا دوکا ہے۔ اس کے دوکا ہے۔ اس کے دوکا ہے۔ اس کے دوکا ہے۔ اس کے دوکا ہے۔ اس کا دوکا ہے۔ اس کا دوکا ہے۔ اس کا دوکا ہے۔ اس کے دوکا ہے۔ اس کا دوکا ہے۔ اس کا دوکا ہے۔ اس کا دوکا ہے۔ اس کا دوکا ہے۔ اس کے دوکا ہے۔ اس کا دوکا ہے۔ اس کی دوکا ہے۔ اس کا دوکا ہے۔ اس کا دوکا ہے۔ اس کی دوکا ہے۔ اس کا دوکا ہے۔ اس کا دوکا ہے۔ اس کا دوکا ہے۔ اس کا دوکا ہے۔ اس کی دوکا ہے۔ اس کا دوکا ہے۔ اس کا دوکا ہے۔ کا دوکا ہے۔ کا دوکا ہے۔ کا دوکا ہے۔ اس کا دوکا ہے۔ کا دوکا ہے۔ کا دوکا ہے۔ کا دوکا ہے۔ اس کی دوکا ہے۔ اس کا دوک   | IAA | پریش نی کے وقت کا وظیفہ                   | l La La | نیوت کی بر کات واثرات                  |
| انسان وہی چیز کیوں پہند کرتا ہے ۱۳۶۱ حضور صلی اللہ عدید وہم کا حضرت سعد ۱۵۹ حضور صلی اللہ عدید وہم کا حضرت سعد ۱۵۹ حضور صلی اللہ عدید وہم کا حضرت سعد ۱۹۹۹ حضور صلی اللہ عند سے معامدہ مشہادت اعلیٰ موت ہے ۱۳۵ عیسائیوں میں نکاح کی مشکلات ۱۲۰ میسائیوں میں نکاح کی مشکلات ۱۲۰ ایمانی القطان کا ظہر مظم سے خوف ۱۳۸ وقت کی نوعیت ۱۲۰ عالم کے آواب ۱۲۸ عائز خواہشات میں بھی اعتدال جا ہے ۱۲۱ علم سے نیت بھی درست ہوجاتی ہے ۱۲۱ عضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مختون میں ۱۳۹ علم سے نیت بھی درست ہوجاتی ہے ۱۲۲ عظم سے ناعلاج کا علاج ۱۲۹ شیطان اور نفس کا دھوکا ۱۲۲ علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IAA | <i>ذکر</i> کی لذت                         | الماله  | مجامد ہے کی اقسام                      |
| انسان وی چیز کیول پیند کرتا ہے۔ ۱۳۶۱ حضورصلی اللہ عدیہ وسلم کا حضرت سعد 10۹ جس ہے روکا جاتا ہے۔ ۱۳۵ جس اللہ علی موالدہ شہادت اعلیٰ موت ہے۔ ۱۳۵ جیسا نیول میں نکاح کی مشکلات ۱۳۰ بیسا نکول میں نکاح کی مشکلات ۱۳۸ بیسا نکول میں نکاح کی مشکلات اللہ علم کے آواب ۱۳۸ جاتا نے الا اللہ علم نے نہیں تکی درست ہوجاتی ہے۔ ۱۲۲ علاج نکا علاج اللہ علم نے نہیں کا دھوکا ۱۲۲ شیطان اور نفس کا دھوکا ۱۲۲ علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IDA | خصومبيت اسلام                             | lt.t.   | وساوس كاعلاج                           |
| جس سے روکا جاتا ہے۔<br>الب الب اللہ علی موت ہے۔ اللہ اللہ اللہ علی مشکلات اللہ اللہ اللہ علی مشکلات اللہ اللہ اللہ علی مشکلات اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی مضور سلی الفطان کا اظہر اللہ عنوف اللہ اللہ علی میں اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی واقعین علی اللہ علی اللہ علی واقعین علی اللہ علی اللہ علی واقعین علی اللہ علی واقعین علی اللہ علی اللہ علی واقعین علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی واقعین علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی واقعین علی اللہ علی علی اللہ علی | IΔA | حقيقت طمع                                 | ira     | ونت كى قدر كرا توبه ين تاخير ندكر      |
| المادت اعلیٰ موت ہے 197 عیرائیوں میں نکاح کی مشکلات اللہ اللہ علم ہے خوف 197 اللہ اللہ اللہ اللہ علم ہے خوف 197 اللہ اللہ علم کے آواب 197 اللہ علم کے آواب 197 اللہ علم کے آواب 197 اللہ علم ہے خوف 197 اللہ علم ہے نوعان اللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ واللہ اللہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ اللہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ اللہ اللہ علیہ واللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 109 | حضورصلی الله عدیه وسلم کا حضرت سعد        | 16.4    | انسان وي چيز کول پند کرتا ہے           |
| ابوالحن القطان كا اظهر رغلم ہے خوف ۱۳۸ وقت كى نوعيت الا اللہ علم ہے خوف ١٣٨ جائز خواہشات بين بھى اعتدال جاہيے ١٢١ طالب علم ہے آداب ١٢١ جائز خواہشات بين بھى درست بوجاتى ہے ١٢١ عضور صلى اللہ عليہ وسلم غزو و محتين بين اللہ علم ہے نيت بھى درست بوجاتى ہے ١٢٢ غفلت كا علاج ١٢٢ شيطان اور نفس كا دحوكا ١٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | رضی الله عندے معاملہ                      | <b></b> | جس سےروکا جاتا ہے                      |
| طالب علم کے آواب ۱۲۸ جائز خواہشات میں بھی اعتدال جائے ۱۲۱ الا اللہ علم کے آواب اللہ علم کے آواب اللہ اللہ علم کے آواب اللہ علم کے آواب اللہ علم کے آواب کے اللہ علم کے آواب کا علاج کا علاج ۱۲۲ شیطان اور نفس کا دھوکا ۱۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14+ | میرائول میں نکاح کی مشکلات                | 162     | شہادت اعلیٰ موت ہے                     |
| تضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ و منین میں الام اللہ علم ہے نیت بھی درست بوجاتی ہے۔ الام علم سے نیت بھی درست بوجاتی ہے۔ الام علمات کا علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14+ | وقت کی نوعیت                              | ICA     | البوالحن القطان كااظهر علم يحفوف       |
| غفلت كاعلاج ١٣٩ شيطان اورنفس كاوهوكا ١٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 171 | جائز خواہشات میں بھی اعتدال جاہیے         | IľA     | طالب علم کے آواب                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 144 | علم سے نیت بھی درست ہوجاتی ہے             | 16.0    | حضورصلی الله علیه وسلم غز وهٔ حنین میں |
| الم المراقعة  | IME | شيطان اورنفس كا دهوكا                     | 10"9    | غفلت كاعلاج                            |
| 2709 20, W 2007770021206 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 198 | برائے حصول عزت                            | 10-     | ا کے محالی کے ایمان افروز حالات        |
| بت وغيمت جائع بوئ افعال حاصل كري ١٥١ موى عليه السلام اورائيك برهي كاقصه ١٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 141 | موی علیهالسلام اورایک بردهیا کاقصه        | 101     | ولت ونيمت جانة بوئے اخذائ واسل كريں    |
| محبت خداوندی کیون اور کسے حاصل ہو؟ ۱۵۲ تکاح میں شرقی آسانیاورہم ۱۹۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140 | تكاح من شرق آسانياورجم                    | Iar     | محبت خداوندی کیون اور کسے حاصل ہو؟     |
| كمال حافظ المالاد المال المالاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 170 | تربيت اولا و                              | IST     | كمال حافظه                             |

| 144 | علم کے ساتھ کل بھی ضروری ہے         | 141, | خاوند کی اصلاح کاوظیف                 |
|-----|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 144 | اخلاص کی اہمیت                      | 17A  | امام ماور دی رحمه القد کا کمال اخلاص  |
| 124 | تغليم كي صورتيس                     | 170  | عبده تضاكى انجيت                      |
| IA+ | ایک نوجوان کی حضور ﷺ ہے ملاقات      | 144  | ایک دیباتی کاحضور داین سے بجیب سوال   |
| iA+ | نماز اورسکون دل                     | 117  | جائز تعلقات پراجروتواب                |
| IAI | نكاح كے سلسله میں معاشرتی تنگ نظری  | 142  | ایک وقت میں ایک دن                    |
| EAP | ني كريم صلى القد هديد وسلم كافر مان | 114  | علی بن حسین کارات کے وقت صدقه کرنا    |
| IAY | واؤدطائى رحمدالتد                   | 144  | عمل اے گھر دالوں ہے جھیا کرکر نا      |
| iAP | كبروعجب                             | AFI  | مردی اور کری ہے بیخے میں اعتدال جا ہے |
| iAP | خصوصی دعا                           | AFI  | وقت                                   |
| IA۳ | قلت كلام                            | 179  | ایک اعرانی کی شہادت                   |
| IAT | اصلاح ظاہر کی ضرورت                 | 14.  | تلاوت كالذت اوراس كاكيف               |
| IA۳ | شهيد كام                            | 141  | خلاف طبیعت امور پررنج کیها؟           |
| IAM | برائے حصول اولا د                   | 141  | مصائب ہے بچاؤ کا دخلیفہ               |
| IAQ | مبافرآ فرت                          | 121  | حاتم طائی کی بیٹی کی آنخضرت صلی اللہ  |
| IAY | اصلاح نفس کی رکاوثیں                |      | عليدو ملم سے ملاقات                   |
| IAZ | شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے        | 121  | گمشده اولا ده کی دستیالی کا وظیفه     |
| IAA | اخلاص کے متعلق چند بر تمیں          | 125  | نكاح من تا خركا بتيجه                 |
| IAA | احچماعمل اور بز اکناه               | 141  | سرمی کی شدسته دور کرینکا وظیفه        |
| 100 | التدكى محبت                         | 141  | وقتسونے کی طرح کیمتی ہے               |
| 1/4 | الل ديبات كي در باررسالت مي حاضري   | 140  | احسان کی حقیقت                        |
| 19+ | وظیفه برائے تنگی رز ق               | 121  | نكتة معرفت                            |
| 191 | وفتت گزارنے کاعمہ ہ طریقتہ          | IZY  | بططے ہوئے لوگوں کی اصلاح کاعمل        |

| P+ P*       | حضرت الاعبيده بن جراح من التدعن كاز مد  | 191         | كاح من فطرى جذبات ك رعايت                      |
|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| 1+1"        | برائے حصول اولاد                        | 191         | بجيول كالجهرافي كياعل                          |
| ** (*       | ابوسليمان الداراني رحمه التدكاقول       | igr         | ا يک دلچىپ توجيه                               |
| P+1"        | وقت کی پابندی ندکرنے کے نقصا تات        | 195         | شهيد كيليح جوانعامات                           |
| r-0         | ا بو بکرین عیاش کا ہے جیے کووصیت        | 199"        | فضيل بن عماض رحمه القد                         |
| r-0         | اوقات زندگی بهت قیمتی بین               | 191-        | جنبی اور جا نصه کیلئے قر آن کو چھوٹا اور پڑھٹا |
| PPA         | متعلقه علوم ميس ما جرين كي ضرورت        | 196         | مل زمت من تبادله كيلي ايك وظيفه                |
| 7-4         | علم کیساتھ مل بھی ضروری ہے              | 1917        | تاراضتگی حق کی علامت                           |
| <b>1</b> *4 | علاجرقان                                | 191"        | تو بدکی برکت                                   |
| r•A         | ومعام كي من شهيده حضرت سمنيدرض القدعشبا | 191"        | توامنع كالخصيل كاطريقه                         |
| r-9         | حفزت ابو بكر كي اب بيني سي تفتكو        | 194         | ایک چروا ہے کی حضور ہائی ہے ملاقات             |
| r= 9        | قرآن بإك كاموضوع                        | 144         | ابراتيم بن ادهم رحمه القد                      |
| 111         | قدرت خداوندی                            | 192         | مولا ناسبحان محمودر حمداللداه رابتي م ونت      |
| 110         | دعا كيے كى جائے؟                        | 194         | تشنگی اور نا کارگی کا فرت                      |
| 111+        | تجديدا يمان كي ضرورت                    | 19.4        | نفس کیساتھ دومجا ہے                            |
| 110         | شريعت اورطريقت مين فرق                  | ***         | اسلام میں میلی مکوار                           |
| MI          | حضور الإينكالي بن كعب وقر آن سنانا      | <b>[*</b> ] | اخلاص کی علامات                                |
| rir         | ترتى يافتة توم كاا يب واقعه             | ***         | اسلام كأعملي متغام                             |
| rir         | برائی کاوسیع مفہوم                      | <b>*</b>    | تدادك                                          |
| rit         | فضول بحث ومباحثه                        | r+r         | نغتقول كالتخضار                                |
| FIF         | حصرت عبدالرحمن بنعوف رضى اللدعنه        | ř• ř        | تى نو ن اسلام                                  |
|             | کاونیا کی دسعت ہے ڈریا اور رونا         | ***         | حضرت سيدناا وبكرصديق رضي الندعنه               |
| PHP         | الل زيد كوعلم كي ضرورت                  |             | كاايك خواب اوراس كي تعبير                      |
|             |                                         |             |                                                |

| یف برائے اتفاق اللہ عنہ کی شہادت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| استان تعلق مع الله جس به المعلق المع |
| واعظ وملغو طات عکیم الامت الاست الاست واعظ و ملغو طات کافیاع الاست و الاست کافیاع الاست الاست کی الاست کی منت ہے الاست کی منت ہوت ہوان است کے وقت بولن الاست کی منت ہوت ہوان اللہ عند کا ذہر منت کا نہر کرنا کب مشروع ہے؟ الاست کے الاست کے سلاسل الاست کی منت کے سلاسل الاست کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ان کے وقت بولنا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ان کے وقت بولنا 1۲۲ قبر علی اللہ تعالیٰ کو یا در کھنا 1۲۲ کو طاہر کرنا کب مشروع ہے؟ ۲۱۷ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عند کا ذہر ۲۲۷ ان مسلم ۲۲۷ شریعت وطریقت کے سلاسل ۲۲۷ شریعت وطریقت کے سلاسل ۲۲۷ شریعت وطریقت کے سلاسل ۲۲۷ شری وقت کے سلاسل ۲۲۷ بایندی وقت کے سلاسل ۲۲۸ بایندی وقت کے سلاسل ۲۲۸ سام کی فضیلت کی ایک ایم وجہ ۲۲۸ سے بہترکون ہے؟ ۲۲۸ سام کی فضیلت کی ایک ایم وجہ ۲۲۸ شول سوالات کی مجریار ۲۱۸ برائے فراخی رزق واولا وفرینہ ۲۲۹ مول سوالات کی مجریار ۲۲۹ برائے فراخی رزق واولا وفرینہ ۲۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ال کوظا ہر کرنا کب مشروع ہے؟ ۱۱۷ مصرت عثان بن عفان رضی اللہ عند کا ذہد میں اللہ عند کا ذہد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ان مسلم ۱۲۲۷ شریعت وطریقت کے سلاسل ۱۲۲۷ شریعت وطریقت کے سلاسل ۱۲۲۷ شریعت وطریقت کے سلاسل ۱۲۲۷ شریعت و میلاسل ۱۲۲۷ شریعت و میلات کی ایک انجم وجہ ۱۲۲۸ شمر کا ماحول ۱۲۲۸ شمر کا ماحول ۱۲۲۹ شمر کا |
| المرس الله عن الله الله عن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ب ہے بہتر کون ہے؟ ۲۱۸ علم کی نضیات کی ایک اہم وجہ ۲۲۹ تصریح ایک ایک اہم وجہ ۲۲۹ تصریح ایک ایک اہم وجہ ۲۲۹ تصریح اللہ ۲۲۹ تحریکا ما حول ۲۲۹ تحریکا والد وفرینہ ۲۲۹ تحریک اللہ ۲۲۹ تحریک والد اور بینہ ۲۲۹ تحریک والد من بینہ کا میں مار ۲۲۹ تحریک والد من بینہ کی مجریکا میں مار ۲۲۹ تحریک والد من بینہ کی میں مار کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ت سب سے ہڑی دولت ۲۱۸ گر کاماعول ۲۲۹ مرکاماعول در تا د |
| نول سوالات کی مجرمار ۲۱۹ برائے فراخی رزق واولا دفرینه ۲۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ر يعلى المراجع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بیتا ہے بھی پردہ کرنے کا تھ اوا المعداح رضی اللہ عنہ اللہ عنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ب ولچیب اشاره ۲۳۰ ایفائے عہد کی انمول مثال ۲۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وروافراد کاعلاج ۲۳۰ ریا کے خوف ہے کل نہ چھوڑ اجائے ۲۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لافت فاروقی کاایک واقعه ۲۲۱ نضول مجلس آرائی مت کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يزية ك بارے بي سوال ٢٢١ نضول بحثيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ورة الكوثر كالمل ٢٢١ حضرت أولين قرني رضى الله عنه كي وفات ٢٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بان اور کناه ۲۲۲ کتاب اور ضرورت معلم ۲۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ورت اور يرده ۲۲۲ طريق كار ۲۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رورت كي تغيير ٢٢٣ رابطه اورضا بطه كاتعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| جزى وطلب مهاوق ٢٣٦ خيرالقرون كاياد گارواقعه ٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| خ كال كى علامت ٢٢٣ ريا ورشرك مين فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| $\overline{}$ |                                        |               |                                    |
|---------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| rom           | بغير حماب كے جنت ص داخل ہو توالے       | ***           | اڈ ان کے بعد کی دعا                |
| rom           | صراطمتنتيم                             | rta           | جهير چنداصلاتی تجاويز              |
| rom           | مسلمان کو کا فرول کے ہاتھ ہے جیمڑا نا  | rrq           | نظام الاوقات بنانے کی ضرورت        |
| roo           | ئس خلق بری چیز ہے                      | rr-9          | مسلمان کی جان ضائع کرنے سے بچنا    |
| rot           | ہرون کا آغاز ڈعاہے کیجئے               | ++=9          | حصول جنت الفردوس                   |
| rat           | اختلاط کی نحوست                        | *(** <u>+</u> | غذبر پررضا کامرا قبہ               |
| 102           | نفس کو بہلا کر رکھنا ضروری ہے          | PP            | استخاره کی ایک دُ عا               |
| ran           | تربيت اولاد كادستورالعمل               | rrr           | اقرع بن حابس رضى الله عنه كي شهادت |
| 109           | كمل شخواه بية المال ميں                | rrr           | خوف کیا ہے؟                        |
| 14+           | حالات حضرت ام ورقم بنت عبدالله         | rrr           | ایک خاتون کی حضرت عمر ہے ملاقات    |
| 14+           | سرمامیزندگی                            | T (T'(T'      | جنت ہے محروم تین لوگ               |
| 441           | حرص ام الامراض                         | د۳۲           | دور فاروتی کا عجیب داقعه           |
| <b>1111</b>   | مساجد کی زیب وزینت کیلنے ضروری امور    | PYYY          | جهيزمعاشرتی نصورات                 |
| 14.1          | عبادت کی تعریف                         | 772           | نظام الاوقات كى بإبندى             |
| PYP           | ا بومسلم خوا. نی کی حضرت عمرٌ ہے گفتگو | tr <u>z</u>   | عورت کیاہے؟                        |
| rye           | ابين قيمر رحمه متذ كافول               | rcA           | مبروشكر                            |
| 777           | محجورا ورشمد                           | MA            | قرب البي كاذراجه                   |
| 740           | زیب وزینت کی صد                        | TITA          | شريعت اورلقمه حرام                 |
| rym           | الم مستفید ہوئے کے شرائط               | MA            | اخلاق معلوم كرنے كاطريقه           |
| 243           | اسلاف اورونت کی قدروانی                | rrq           | مبمل انسانوں کو باقی رکھنے کا راز  |
| PYY           | برزول کوسر دارینا نا                   | 10+           | عالاتحضرت ابوقيس بن حارثٌ          |
| 744           | شیطان کاایک مخفی کید                   | tol           | جب خون معاف کردیا گی               |
| AFT           | تربيت الجيه                            | rar           | ابن رجب صبلی رحمه الله کا تول      |
|               |                                        |               |                                    |

| ایمان کے بعد سب سے پہلافرض سر پوتی کے کہ جب انصاف زندہ تھا جب انصاف زندہ تھا جب اسلام کے بعد سب سے پہلافرض سر پوتی کے جب جب انصاف زندہ تھا جب کہ تر ان کہ اسلام کے بعد سے پہلافرض سر پوتی کے جب دعا کی جب ہو ہے کہ مثال کے بہتر بین کم کی اسباب خودہ اور کہ کہ کہ اسلام کے بین ہو کہ کہ کہ کہ اسلام کے بین ہو کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                     |             |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| ال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rar   | الل قبور کی حسرت                    | <b>PY9</b>  | ایک پریشان حال مال بین کی حضرت            |
| المحادث الله عند المحادث المحادث الله عند كاا يك فخط كونط الله عند كاا يك فخط كونط المحادث ا  | M     | ایے علم پراکتفاءاورخودرائی ممرای ہے |             | عمرضى الله عنه ہے گفتگو                   |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7A.0" | بردوں کے پہنچھے جانے کا تھم         | 12.         | حالات وشهاوتحضرت ايوعمرة                  |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/10  |                                     | 12+         | مقدمه میں کامیابی                         |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MY    |                                     | 1/21        | بيوبول من مسلوك كيلية القد تعالى في سفارش |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rAn   |                                     | 121         |                                           |
| المال کی المحال کی المحا  | PAY   |                                     | 121         | حضرت عمر فاروق كي ايك خطيب كوتنميه        |
| المحال   | PAN   |                                     | 121         | ز وجین کی محبت کیلئے وظیفہ                |
| المان کے بعد ب کی ایمیت کو میں المان کے بعد ب کی ایمیت کو میں کو کہ کا بھیت کو میں کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                     | 141         | المعجع نيت                                |
| المجاب ا |       |                                     | 121         | بر کت کی صورتیں                           |
| المجان المجان الكات ال |       |                                     | 721         | حقيقت غمه                                 |
| المان کے بعد سب ہے ہمبلائرض سر ہوتی المحال  |       |                                     | 120         | وو برزرگول کے مثالی نکاح                  |
| اعتران عبد المساف زنده تق المساف المنده تق المساف المنده تق المساف المنده تق المساف ا |       |                                     | 144         | جوكرة بالجي كراو                          |
| احتراف سور الله عنون كرن كا كلم الله عنون كل الله الله عنون كل الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                     | 122         | ایمان کے بعدسب سے مہلافرض سر ہوتی         |
| المراح ا | -     |                                     | 14A         | اعتراف تعبور                              |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ram   |                                     | r4A         | الله عنوف كرف كاحكم                       |
| الموس المتدعند كي شان المدعند كي شان المتدعند كي مثال المتدعند كي مثار أن كي كي مثار أن كي كي كلاك كي كي كلاك كلاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1914  |                                     | 1/4         | غزوه أحديث دوصحابه كى عجيب دعائي          |
| خوف کے درج ت میں اس کو اکا اور کا کہ کا اوت کر کیم کی تلاوت کے درج ت کہ اوت کر کیم کی تلاوت کے درج ت کا دو کی میں استطاعت کے الم میں کو اکر کی میں کا میں کی کا میں کا می | rar   | 4                                   | 1/4         | کنتی دعا کی جائے                          |
| خوف خداوندی کے فواکد ہما اللہ اللہ استطاعت ہما اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 790   |                                     |             | حضرت عمر رضى القدعنه كي شان               |
| قرآن کی سفارش مقبول ہے ہما ''سانگرہ'' کی حقیقت ہما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 190   | قر آن کریم کی تلاوت                 | <b>t</b> A+ | خوف کے در جات                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PPY   |                                     | řΑΙ         | خوف خداوندی کےفوا کد                      |
| حضرت عمر رضى الله عنه كي حضرت معاذ ٢٨٢ عالي بمتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 794   | '' سائگره'' کی حقیقت                | PAI         | قرآن کی ۔فارش مقبول ہے                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 194   | عالى بمتى                           | PAP         | حضرت عمررضي الغدعنه كي حضرت معاذ          |
| مضی اللہ عند سے ملاقات صفرت حز ہ کے قاعل کا مقدمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AP1   | حضرت حمزة كآت كالمقدمه              |             | رضی الله عندے ملاقات                      |

|          |                                       |                  | 1.15                                      |
|----------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| la.l.la. | حقوق والدين                           | 799              | نيكيول سے ميزان عمل مجراو                 |
| mile     | صوفيا كاطر يقدعلاح                    | ۳.,              | ایک بوزھے طالب علم کی حضرت                |
| mm       | حقیقت کینہ                            |                  | عمر رضى الله عند سے ملاقات                |
| سائسا    | توجه الى الله                         | ۳۰۰              | بدنظري كاعلاج                             |
| mile     | حضرت سيدناعمروضي الله عندكي حضرت      | 14.1             | عر بی زبان کی فضیلت                       |
|          | اولیں قرنی رحمہ اللہ سے ملاقات        | 1701             | محبت البهيد كالمصرف                       |
| PHY      | اصل ضرورت تعلیم شیخ کی ہے             | P*1              | برائے حفاظت دشمن                          |
| PHA      | مریض کیلیے مبارک دعا                  | <b>1701</b>      | بيوى کيسي ۾وني ڇا ہئے؟                    |
| PIY      | غفلت کی تشریح                         | 14.14            | تغليمي امتحانون مين كاميا بي كاعمل        |
| MA       | سنت کی اہمیت                          | p== g=           | خوف خداوندی کے اسباب ومحر کات             |
| 114      | دعوت ياعداوت                          | P*+(*            | نظام الاوقات کی پابندی                    |
| MIA      | ستی کے غلام کب تک رہو گے؟             | m+1 <sub>0</sub> | سفرجج كاغيبي بندوبست كادخليفه             |
| MIA      | كعميني                                | r-0              | اسباب اختياد كرائيكن أظر مسبب السباب يردب |
| 1714     | دوسردل سے سلوک                        | 1-2              | ولیمه ایک غدط جی کاازاله                  |
| 1714     | اخلاص اوراتباع سنت                    | <b>17-2</b>      | تقلِ حديث شاحتياط                         |
| P"14     | حقيقت حب وجاه                         | <b>I-</b> 4      | حقیقت کبر                                 |
| 1"1"+    | قبوليت دعاء ش تأخير كونت وساؤل كاعلاج | P*A              | وین کتب کااوب                             |
| mri      | حضرت ابان بن سعيد القرشي رضي التدعنه  | ۲۰۸              | علاج نفس                                  |
|          | کی شہادت کی شہادت                     | ۳-۸              | شب قدر میں صحابہ کرام کامعمول             |
| Pri      | معفرت عثمان بن عفالٌ كاخوف            | P*+ 9            | صحت وزندگی کوغنیمت جانو                   |
| 244      | ادا نیکی شکر کاطریقه                  | 9791             | مؤمن كاحقيقى كمال                         |
| 777      | کسب مال بیس تعلیم اعتدال              | MIL              | صحابه كرام رضى الأعنبم مين خوف خداوندي    |
| rrr      | وین ہے بے فکری ہے عقلی ہے             | rir              | الله كى محبت بيدا كرتے كاطريقه            |

| _          |                                           |               |                                          |
|------------|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| mmh        | قرآن میں دراصل عربی زبان کے               | <b>P</b> **   | حضرت خالد کی حضرت عمر سے ملاقات          |
|            | علاوه کی کچھ تنجائش نہیں                  | ILILIA.       | غيرعر بي مين تفتكوكر تاكوني كناه نبيس    |
| rra        | پُرسکون از دواجی زندگی کیے بن سکتی ہے؟    | purpur        | رخصت وعزبيت                              |
| ٢٣٦        | اہتمام تربیت                              | rra           | مدرس كيليخ ضرورت اصلاح                   |
| ттч        | حسن سلوك                                  | rra           | در شکی اخلاق                             |
| PPY        | تقوى كا حاصل                              | 710           | آ سان استخاره                            |
| 774        | طالب علم كوخوش آيد بدكهنا اور بشارت سنانا | 277           | قوائے جسمانی کے حکمتیں                   |
| 442        | حصول اولا د کاعمل                         | <b>171</b> /2 | خوف کےموانع                              |
| 772        | حانت اعتكاف بين عنسل                      | 1712          | بے پردہ گورت کو تنبیہ                    |
| PPA        | د عاء کا دامن جمعی نه چھوڑ و              | 77            | حطرت عثمان كاليك يهودي سےمل قات          |
| mma.       | ا يک شهيدانصاري محالي رضي امتدعنه         | MY            | دل اور چېر ہے کی نورا نبیت کاعمل         |
| <b>PP4</b> | عقوق العبادى معافى كاخدائي طريقه          | rr9           | قابل رشک از دواجی زندگی                  |
| rrr9       | ا پناقصور دار بونام بحظیم آتا             | 779           | ابن تيميدر حمدانتد كاقول                 |
| \$"("+     | اہل بیت ہے فقراء کی ملاقات                | rrq           | حصول نعمت کی وُ عا                       |
| الماسا     | اثد سرمه کی فضیلت                         | I-1-+         | خوا ہش نفس اوراس پر قابو کے ثمرات        |
| וייויין    | حضرت حسن عا يك مهمان كي مدا قات           | rr•           | وظيفه برائح محبت واتفاق                  |
| ladah.     | اخلاص کے فائدے                            | 1-1-1         | حفرت انس بن نضر رضى الله عند كى شهادت    |
| ****       | مجئس علم ياوعظ كاادب                      | rrr           | حصرت شاه ولی اللّه اور حصرت تھا نوگ      |
| المالمالمة | نو اقل                                    |               | ک اکسیرکتب                               |
| 4-14-4-    | گھرکے انظام میں بیوی کی ہمیت              | rrr           | حقیقت د نیا                              |
| h-luh-     | یرائے اصلاح تاقر مان اولا د               | mmm           | حضرات حسنين رضى القدعنهما كي مثالي سخاوت |

| 200     | با خاعورت کی حف ظت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المال الم    | کثیرالمهٔ فع قرآنی آیات                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| rab     | ان يات كاورد حفاظت ن محمت سي جمرب ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b> </b> 7/7 | ٹائم میل کی فلاف ورزی کی کب منجاش ہے؟           |
| ray     | المفترت معاة بيتى المدحن أمروم كدوريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | res          | اہے احوال کو پیشیدہ رکھنا زیادہ متاسب ہے        |
| F54     | حضرت عمروبن عاص محيم بن حزام جزير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MALA         | صحابه كرام منى الله عنهم كاذ كركريز كاذ وق دشوق |
|         | اورة ل بسررضي الندنجم سيلية حضور سلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mu. A        | اوا. وکی سلامتی کا وخیفه                        |
|         | هاپياوسلم کې د پ ه ښ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ***          | احقیقی تق                                       |
| POA.    | آپ التصف بربن سكتابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 277          | ذ کرمقصود کا ذریعه                              |
| F29     | طلب وكار مرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44           | هج بدل                                          |
| P4+     | میری ایک أنجهن و ملتیمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MYA          | سات انصاری صی به رضی امتدعنهم                   |
| m.Al    | مَّنْ و جِنْدِ رَغَفِيتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mma          | ا ہے سلسل لغز شوں کھا آوا لیے                   |
| 444     | روحا ميت و ماه يت كا تلازم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1774         | كاروبارك ترتى كإوظيفه                           |
| mak     | التنتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ا ده         | حضرات حسنين رضى الله تنهم كى مثالى تبليغ        |
| b. A.b. | سب پڙو ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ra+          | عقل کی سلامتی کی ڈیا                            |
| -44     | 1812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | toi          | نظرودل کی حفاظت                                 |
| MAL     | حضرت بشيرين معاوية رضى الله عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mai .        | ا حساس کوتا ہی                                  |
| la Ala  | رجاء ئے تمرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اد۳          | دو علين أنه ه                                   |
| MAL     | حصرت ابوعبيده رضى الشدعندكي رومي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ror          | بيوى محسن ہے                                    |
| -       | ئے ہے۔ ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۵۲          | بإرسائي ميس وضع قصع                             |
| PYS     | فلامشوء آفر عاش ند چی کندگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rot          | اولا د کی قرمانیر داری کیلیئے                   |
| P Y Y   | مي بهره ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ror.         | تَقُو يُ كَاثِمُر ٤                             |
| PYY     | والمحتود المناسقة المستوان الم | 200          | يد سى فى دى ما منه كاجذ برش ات                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                 |

| r           |                                        |               |                                            |
|-------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| 124         | ترغيب سنت                              | P74           | جموفي مقدمات سے خلاصی کاعمل                |
| 122         | وفت کا ضیاع خود کش ہے                  | F42           | مَنا ہوں کے نتائج                          |
| 72A         | حضرت زيد بن ثابت رضي التدعند           | 744           | حضور عليقة كي اين محمر والون كيلية دعا تعي |
| ۲۷۸         | الآراز                                 | 1"49          | مهرانوں کے عزاز میں جنگل خالی کردیا گیا    |
| r24         | ہرمصیبت ختم ہو نیواں ہے                | <b>+</b> 49   | حضور صلى الشعلية وسلم كامثالي معاشرت       |
| r29         | ابل معانی کامقام                       | 47.           | وین نام ہے واقت کے قاضے پیٹل کرنے کا       |
| PA+         | خيالي و دي                             | 74.           | مرتے دم تک اعضاء کی درنتی کاعمل            |
| r'A+        | وسيع النظر                             | 121           | یا داش عمل ضروری ہے                        |
| r/\*        | ختم نبوت كأمعنى                        | 121           | حضرت مفوان بن بينهاء رمنى الله عنه         |
| t*A+        | حقیقت خوف                              | <b>12</b> 1   | جذبه خنوص کی قدر                           |
| PAE         | حضرت ثابت بن قيس رشي القد عنه كي شهاوت | 721           | دینوی مشکلات کیلئے وظا نف                  |
| MAT         | حافظه كيلئة قرآني عمل                  | 727           | ظاہر کی اہمیت                              |
| ተለተ .       | یردہ کے ویل فائدے                      | 121           | امید خداوندی کے درجات                      |
| PA?         | ہے پردگی کے دینی ورنیاوی نقصانات       | 725           | الفاظ کی آثیر                              |
| MAG         | انلمال ئے مطابق اکرام                  | 720           | تغییر کا اہل کون ہے؟                       |
| TAD         | الفقا ومعنى كافرق                      | <b>174</b> 17 | خياب بن ارت رضى الله عند كي                |
| TAD         | ا ہتمام شریعت                          |               | معنرت عمررضي الله عندسي ملاقات             |
| MAG         | زوجه کی اصلاح کے مراصل                 | 120           | ایک ایم مسئلہ                              |
| MAY         | بإجماعت نمازك تاثير                    | r20           | نظرول كي حفاظت                             |
| PAY         | اللاق الوج عالى المناكس                | PZY           | اسلام کیا ہے                               |
| <b>FA</b> 4 | فرصت کے لحات نئیمت ہیں                 | <b>172</b> Y  | اسپاپمحبت                                  |

| m91"         | أبتمام بيئ المنكر                        | <b>17</b> 1/2 | مورت کے برده اونے پرشیطانی عمله متحرک |
|--------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| mas :        | بیوی کیلیحدہ د کھ کرمال ہے پ کی خدمت کرے | ۳۸۸           | ز بدکی تشریح                          |
| 794          | الله تعالى كى رمنيا                      | PAA           | وبمان كانكث                           |
| 7"94         | جهاداعظم                                 | ۳۸۸           | فرض ونوافل كافرق                      |
| ray          | ا نماز کی قدر                            | PAA           | باطن کے گناہ                          |
| m94          | تبلغ كامطلب                              | <b>17</b> /19 | دعا کیے کریں اور کیا مانگیں؟          |
| <b>4</b> 9∠  | معيارش كال                               | P"9+          | واقعه كربلا كارنج والم                |
| <b>14</b> 42 | عملی ونظری مغاسد کاعلاج                  | 1-4.          | ضدى نافر مان بيج كيلئة وظيف           |
| #9Z          | اطمینان ذکرالندیں ہے                     | 1791          | سنتول پرمل کا آسان طریقه              |
| <b>179</b> A | حضرت ثمامه بن آثار دسی الله عنه          | 1791          | مقام کی تعریف                         |
| <b>1799</b>  | ملاقات میں حُسن خُلق کی ضرورت            | <b>1791</b>   | د ورفسا د مین عمل                     |
| r-94         | ولايت كي تعريف                           | 1791          | تخليق كائنات                          |
| 1799         | بيوى كى دلجو ئى                          | rgr           | جب آرزو کل سے بردھ کئ                 |
| 1-44         | بےتصور کی نجات کائمل                     | mgm.          | پانچول ٹمازوں کے بعدمسنون اذ کار      |
| (°++         | قبری کشادگ                               | main          | قرآنی پیغام اور بهاری حالت            |
| /***         | الله تعالى برنظر                         | #*9#*         | تجويز دتفويض كي تشريح                 |



# ستركلمات استغفار

# دايله اخر الحدم

ارشاد الساري ميں ملاعلی قاري رحمه الله في لكھا ہے كه كوئي مظلوم قيد خانه ميں جلا كيا وہاں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس قیدی کو استغفار کے ستر (۷۰) کلمات تعلیم فرمائے کہ روز انہ دس استغفار اس طرح پڑھنے کیلئے فر مایا کہ جمعہ ہے شروع کر کے جمعرات کونتم کر لے۔ قیدی نے ان استغفارات کو بڑھا توالقدتعالی نے اسکونجات دیدی۔حضرت علی کرم اللہ وجہدان کوروز اندہ کی ط کرتے ہتھے۔ ان كلمات استغفار كاتر جمة حضرت مفتى عبدالرؤف تحصروى مدخلا كاب-اصل كتاب مين براستغفارك بعدبيدرودشر يف لكهابواب فَصَلَّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍوَّ عَلَى الِهِ وَصَحُبِهِ وَاغْفِرُهُ لِيُ يَا خَيْرَ الْغَافِرِيْنَ اس کئے ہراستغفار کے بعداس درودشریف کو پڑھ لیا جائے۔ حقیقی استغفار: کتاب 'حصن حصین' میں ہے کہ جب کوئی عافل دل ہے استغفار کرے گا کہ جس دل میں مغفرت ما تنگنے کامضمون حاضر نہ ہواور دل ے خداتعالی کی طرف التی نہیں کررہاتو اُس کا پھر نتیجہ یہ ہے کہ مغفرت کاملیہ

ے خداتعانی کی طرف التجا عبیں کررہاتو اُس کا پھر نتیجہ یہ ہے کہ مغفرت کا ملہ ہے خداتعانی کی طرف التجا عبیں کررہاتو اُس کا پھر نتیجہ یہ ہے کہ مغفرت کا ملہ ہے کہ وم رہے گا۔ حضرت رابعہ بھر بیر تمہا التدا یہے ہی استغفار کی نسبت فر ، تی میں ''کہ جمار ااستغفار خود بہت ہے استغفار کامتاج ہے''

斌 斌 斌

1- يااللد! آپ نے جھے عافيت بخش آپ کے نفل وکرم ہے بہت فتیں آپ کھا کی اور برتیں آپ کھا کی اور برتیں آپ کی جوکانیں رکھا۔ برابر دوزی پہنچائی۔ آپ کی ان فعق سے جو ت آئی ایکن میں نے ال قوت کو بجائے آپ کی فرمانیہ داری کے تفرمانی میں خرج کی یا سنتے ہی میں نے عیب کئے۔ آپ نے لوگوں سے بردہ میں رکھا جھی آپ کا خوف آیا قرآپ کے اس میں وحد فی دھیان گیا و یعفوہ اور بھی کہ جھے آپ نے بکڑی کے اور آپ کی پکڑی اخیال بھی آیا تو آپ کے مراح ف دھیان گیا و یعفوہ کرم کی امریکی گیا و بیان ہوں۔ جھے بخش و تبجئے۔ کرم کی امریکی گن ہو بہت ہوں جو آپ نے فضب کا باعث ہو۔ وہ بیا اللہ ایمن آپ سے ہم اس گن ہی معافی جا بہت ہوں جو آپ نے فضب کا باعث ہو۔ وہ بیانہ ہوں جو آپ نے فضب کا باعث ہو۔

2- باالله! میں آپ ہے ہوائ خادی معافی جاہتہ ہوں جو آپ نے نفسب کا باعث ہو۔ اور ہراس گناہ سے بھی جس کو آپ نے منع کیا تھ اور میں کر گزرااور اس گن و ہے بھی معافی ، نگا ہوں جس کی تحوست سے میں آپ کی عبادت واطاعت سے بحروم ہوا۔

3- بااللہ! بیں ہراس گن ہ کی معافی جو ہتا ہوں کہ بیں ہے۔ آپ کی تحوق میں ہے کی وگن ہ شن لگا دیا ہو حیلہ وحوالہ کر کے اس کو گناہ کی ہت میں پھنے دیا ہو یا ہے۔ آپ کا قام نہ تقا میں ہی ہو ہے۔ آپ کا بیات کا عم شرق میر سے بتائے ہے۔ آپ سے گناہ کو وہا گا اور ہیں گئی ہو گا وہ عث ہوا ہو ۔ کل تیا مت کے روز ان گن ہوا گو ہے گئی ہو اس سے آ و سے گا ۔ اللہ المجھے اور ثیر ہے ہو ایک ٹن ہو کو معافی فر وہ دے۔

4- بیا اللہ ! میں ہراہے گن ہ سے پناہ جیا ہت ہوں جو گرائی اور کفر کی طرف لے جائے راہ سے ہوں اور گر کر دانو اللی ہوجائے اور ہیر راہ سے ہا ہو گا ہو جائے اور ہیر گا ہو جائے اور ہیر گناہ کر گر دانو اللی جھے معافی فر ماوے۔

5- یا اللہ! ایسے گناہ گرجن کے ارتکاب سے میں سے اپنے جسم کو تھا ویا اور مخلوق سے پردہ مرتا رہا لیکن ہے تھے کا دیال بھی نہ آ یا۔ اسکان ہو جائے گا دیال بھی نہ آ یا۔ اس کے باوجود کہ آ پ جھے کورسوا کر سکتے تھے مجھے رسوائی سے ، پ سے ورحقیت میں "پ کے سوا اورکون ایسا سے کہ گناہ دیکھی ہواور پردہ اور تی کرتا ہو۔ اے اللہ امیر سے بڑنہ کو موں ف فر ماد ہے۔

6- باللد! بین نو نافر مانی کرتار ہا میکن آپ نے اپنے صم ہے بجھے بھیں ویڈی سجھے کا و کرتے ہوئے دکھے کربھی مجھے چھوڑے رکھا سی بدا ممال کے ساتھ میں نے جو ، گا آپ نے دیا۔ آپ کا کہاں تک شکرا اس کریں مجھ پر میرے شمنوں نے نفیہ ملانیہ حملے کے ججھے ایڈ پہنچی ٹی جا ہی لیکن آپ نے بچھے ان سے ان کے تملوں سے بچے لیا اور ججھے رسو ند ہونے ویا۔ آپ نے مجھے شنبگارو عاصی کی اس طرح مدوق جیسے آپ ہے طاعت مزار بندوں کی مدوفرہ سے بیے سے طرح رہ جیسے اپنے بہندیدہ بندول کو رکھا کرتے ہیں لیکن اے پروردگار! اس کرم کے ہوتے ہو۔ یُجی میں گنہول کاارتکاب کرتار بااور بازندآیا ..اللی! مجھے تضالے نصل دکرم ہے بخش دیجئے۔

8- باالله! میں ہراس گناہ کی معافی جا ہتا ہوں جس کی لذت سے میں نے ساری رات کا کی کردی اس کی فکر میں دیاغ سوزی کرتا رہا۔ رات سیاہ کاری میں گزاری اور صبح نیک بن کر باہر آیا جا مانکہ میر ہے ول میں بجائے نیک کے وہی گناہ کی تھری رہی۔اے پروردگارا تیری نارائنگی کا کوئی خوف ہی نہ کیا میرا کیا حال ہوگا۔البی! مجھا بی مہر یانی سے معاف فر مادے۔

9- یا اللہ! میں اس گناہ کی جھی معافی ج ہتا ہوں جس کے سبب آپ کے کسی دلی پڑھم کیا ہویا آپ کے کسی دغمن کی مدد کی ہویا تیری مخالفت میں چل کھڑ اہوا ہوں یا تیرے اوامرونو اہی کے خلاف تک ودومیں لگار ہاہوں ایسے سب گن ومعاف فر ماد بیجئے۔

10 - یا القد! اس من و ہے بھی معافی و ہے کہ بیس نے مسلمانوں میں بغض وعد اوت اور من فرت بھی القد اس من اللہ اس من وی کے بعض معافی و ہے کہ بیس نے مسلمانوں پر آفت و مصیبات آگی ہو یا میر ہے گن و کی وجہ سے وشمنان اسلام کو ہننے کا موقع ملا ہو یا دومروں کی میر ہے گن و کی وجہ سے پردو دری ہوئی ہو یا میر ہے گن و کے باعث مخلوق پر بارش برسائے ہے دوک کی تی ہو۔ الہی امیر ہے سب گن و بینش و بیجئے۔

القد! آپی ہریت آجائے بعد اور دین کی ہوجائے کے بعد اور دین کی ہوت کاملم ہوجائے کے بعد بھی میں نے اپنی میں نے اپنی میں نے اپنی میں نے اپنی اپنی میں نے اپنی اپنی کے اپن

انعام کیالیکن میں نے کوئی پرواہ نہ کی۔الہی امیری ہرایسی خطا کومعاف فر مادے۔

15- باالنّد! میں ہران گناہوں ہے معافی چاہتا ہوں جوآپ کی رحمت ہے دور کر دیں اور عذاب میں جتلا کرنے کا ذریعہ ہوں۔عزت ہے محروم کر دیں اور برائی کے لائق کر دیں۔آپ کی نعمتوں کے زوال کا سبب ہوں۔

16- بااللد! میں ہراس گناہ ہے معافی جاہتا ہوں جس ہے میں نے آپ کی سی مخلوق کو عار دلائی ہو ... یا آپ کی مخلوق کو عار دلائی ہو ... یا آپ کی مخلوق کو میں جالا کر دیا ہوا درخود میں بھی اس میں لگ کیا ہوں اور جراکت کے ساتھ کر رہا ہوں۔

17- یا اللہ! سمناہ کر کے توبداور توبہ کرنے کے بعد پھر دہی کیا۔ پی توبہ کو جانا رہا اور کناہ کرتا رہا۔ رات کو معافی مانگی دن کو پھر وہیں چلا گیا اور بار باریبی حال رہا۔ اللی ! ہیں اپنے گناہوں کا آقر ارک ہوں اور آپ کی نفستوں کا بھی اقر ارکرتا ہوں جھے معاف فر مادے۔

18- یا اللہ! میں نے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہو یا نفر مان کرکوئی عبادت واجب کی ہویا آپ کی کسی مخلوق سے وعدہ کر کے پھر گیا ہوں یا غرور میں آ کراس کوذیل دھقیر سمجھ ہو۔

اے اللہ!اس کی ادا تیکی کی تو فیق عطافر ہلاور جھے معاف فر ہادے۔

چلا گیااور جہاں تیراغضب نازل ہوتا دہاں نفس کوراضی کیا اور آپ کی ناراضگی کی پرواہ نہ کے بیں آپ کے غضب وعذاب کو بھی جانبا تھا گرشہوت نے ایسا تجاب ڈال دیایا کی دوست نے ایساور غلایا کہ گناہ ہی اچھامعلوم ہوا۔ النبی! بیسب کرنوت کر کے آیا ہول اوراس امید میں آیا ہول کہ آپ ضرورسب گناہ معاف فرمادیں گے ...اب اس امیدوارکونا امیدن فرمانا...میر ہے سب گن ومعاف فرمادیں گے ...اب اس امیدوارکونا امیدن فرمانا...میر ہے سب گن ومعاف فرمادیں گے ...اب

21- باالله المير المرابول أو بمحدة زياده جانے دالے ميں ... مين أو كر كے بحول بھى كيا بول بھى كيا بول بھى كيا بول محل ميں سب بيں كل بروز قيامت آپ جھ سے سوال كريں ہے .. سوائے اقر ار كرنے كے اوركيا جواب دوں گا۔ا سے القداموا خذہ نہ فر مانا آجى وہ سب كنا ومعاف فر ماد يجئے۔

22- ما الله! بہت ہے گناہ اس طرح کئے ہیں کہ میں جانیا تھا کہ آ کے سامنے ہوں گر خیال کی توبہ واستغفار خیال کی توبہ واستغفار خیال کی توبہ کرلونگا...معافی چاہ لونگا۔ اللہ العالمین! گناہ کرلیا اورنفس وشیطان نے توبہ واستغفار ہے بازر کھا...گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا رہا۔ اللی! میری اس جراءت پرنظر ندفر مانا...ا پی شان کر می کے صدیقے جمیے معاف فرماد ہے میں توبہ کرتا ہوں .. معافی چاہتا ہوں۔

ا الله! مجھے معاف کردے۔ آ کے سوااورکون معاف کرتیوالا ہے۔

23 - یا الله! اید جمی ہوا کہ گناہ کر کے جس نے آپ سے حسن ظن رکھا کہ آپ عذاب نہ دیں گے ... آپ معاف کردیں گے اس وقت میر نفس نے بہی پٹی پڑھائی کہ اللہ کا کرم ورجمت تو بہت وسیع ہے اور آپ پر دہ ڈالتے رہے ہیں جس سمجھا کہ جب وہ پردہ پوشی فر مارہ جیں تو عذاب بھی نددیں گے۔ ہس ای خیال جس آ کر بہت سے گناہ کر لئے ...ا سالقد! جمیے معاف فر مادے۔ بھی نددیں گے۔ ہی اللہ! ان گناہوں کی بھی معافی جا ہتا ہوں جن کی وجہ سے دعا کے قبول ہونے سے محروم ہوگیا.. روزی کی برکت اور خیر ندر تی ۔ ان گناہوں کو بھی معاف فر مادے۔

25- ی**ا اللہ!** جن گنا ہوں کے سبب لاغری آتی ہے اور نقامت چھا جاتی ہے بروز قیامت حسرت وندامت ہوگی ان گنا ہوں کو بھی معاف فریاد ہے۔

26 - بل الله! جو گناه باعث تنگی رزق ہوں... باعث مانع خیر و برکت ہوں... باعث محرومی حلاوت عبادت ہوں سب معاف فرمادے۔

27 - یا اللہ! جس گناہ کی میں نے تعریف کی ہو یا کینہ کی طرح دل میں چھپیا ہو یا دل میں جے یا ہو یا دل میں علی ہو اور کا میں علی ہو یا دل میں علی ہو اور کا میں علی ہو یا دل میں عزم مصم کرنیا ہو کہ یہ گناہ کروں گایا زبان سے اظہار بھی کردیا ہویا وہ گناہ جو میں نے اپنے قلم سے لکھا ہو یا اعضاء سے اس کا ارتکاب کرلیا ہو یا اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اس گناہ کے کرنے پر آ مادہ کیا جوالیے سب گنا ہوئی کومعاف فرماد ہے گئے۔

31 - باللہ! علی نے ایات میں خیات کی ہو خیات ماں کی ہو یاز بان کی ہواور عس نے اس کومزین کر دیا اور میں اس میں جتا ہو گیا یا شہوائی خیانت کر ن ہویا کی کو گن ہ کرنے میں امدادوی ہویا کی بھی طریقہ ہے اس کو گناہ کرنے پرقوت کہنچائی ہویا س کا ساتھ دیا ہو گئی کو گئی ہویا س کا ساتھ دیا ہو گئی کو گئی ہو اور آیا یا میں نے اس کو ہرا بحلا کہا ہو گسم کی اس کو ایڈ ادی ہویا تھیف پہنچائی ہو یا کسی حیلہ کے ذریعا س کو تاحق ستایا ہوا ہے اللہ المیں معافی چیت ہوں جھے معاف فر وادے۔

یا اللہ! میں آپ ہے گئاہ کی معافی چیتا ہوں جس کی ہو ہے آپ کے غضب کے قریب ہوگی ہول یا کسی حیلہ کے قریب ہوگی ہول یا کسی حیلوق کو گئاہ کی طرف لے گیا یا ایک خو ہش دائی ہو کہ وہ الطاعت و عمادت ہے دورہوگیا ہو۔

33۔ یا اللہ! میں نے بجب کیا ہو رہا کاری کی ہو کوئی آخرت کا ممان شہوت کی نہت ہے کیا ہو ۔ کیا اللہ! میں نے بجب کیا ہو ۔ رہا کاری کی ہو کوئی آخرت کا ممان شہوت کی نہت ہے کیا ہو ۔ کیند حسد ، بھیر اسراف کذب فیریت خیات، چوری ہے و براترا تا ، دوسرے کوؤلیل کرتا یا اس کو تقیر سمجھ کریا جمیت و تصبیت میں آگر ہے جا سفاوت نظام ، وواقع بھی یا اور کوئی گن ہ کہیرہ کا ارتکا ہیا ہو جس کے سبب میں ہل کت میں آگیا موں اسمی الجھے معاف فرمادے۔

ایسرے دشمنوں سے دوئی کی ہو ور تیرے دوستوں کو رسوا کیا ہو یہ تیرے نضب میں آب جانے کا کام

كيا ۽ وتو الي ! مجھے معاف قرماوے...ميري توبہ ہے۔

35- یا اللہ! وہ من وجو ہے کے غلم ٹیس موجود میں ادر میں بھول کیا ہوں ان سب گنا ہوں کی معافی جا ہتا ہوں۔

36- بااللہ! کوں کن و کیااوراس سے تو ہے کیکن جرائت کر کے بھراس تو ہے پرواہ نہ کی موسیکے بعدد گیر ہے گا و کرتا چا، کیا۔ الهی! ان تمام گنا ہوں سے پناوہ ید ہاو، جھے بخشد ہے۔
موسیکے بعدد گیر ہے گن و کرتا چا، کیا۔ الهی! ان تمام گنا ہوں سے پناوہ ید ہوا گیا ہوں وراآپ سے محروم
موالی ہو گیا ہوں یا تیری رحمت ہے و گن و جی ب میں ہو گیا ہو یا اس کی وجہ سے تیری کی تعمت سے محروم
ہواگیا ہول ان تمام گنا ہوں کی معافی جا جتا ہوں۔

38 - باالقدائی ئے آپ کے مقیرتھ کو کھٹی کردیا ہو یا مطلق ھم کو مقید کردیا ہواور میں اس کی وجہ سے فیرستہ بحروم کردیا گیا ہول اے القدامی کو معاف قرماد ہے۔

12 - یا القد! جس تناه کی طرف میرے ہے چیے ہوں ایس کے درق ہے جو ہر یاد کر دیا ہو تکاموں نے ایسا ہیں دیوں ہوں ہوں ہوں ایسا کا رزق ہے جا ہر یاد کر دیا ہو کیکن آ ب نے باو جو داس کے اپنارزق مجھ ہے جیس دو کا اور عونا کیا۔ بیس نے بھر اس عطا کو تیری تافر مانی بیس انگایا کی ہو جو دیش نے زیام ورزق مانگا آ ب نے زیام و ایسا میں نے ان وطل کو تیری ان معلی ان ملال کی سیکن آ ب نے رسوان ہونے دیا۔ بیس گناہ پر اصر از کرتا رہ آ ب ہر ابر صمفر ماتے رہے۔ بیس انسان کی سیکن آ ب نے رسوان ہونے دیا۔ بیس گناہ ہوا دیتے ہے۔ بیس انسان کی سیکن آ ب نے رسوان ہونے دیا۔ بیس گناہ ہوا دیتے ہے۔

43 - یا اللہ! جس گناہ ہے سخیرہ مونے سے علزاب آئے جس کناہ ہے ہیں وہوئے سے علر ب زیادہ ہوجائے دران کے وہاں میں ابتلا ہوجا ہے اوران پرانسرار کرنے سے تعمت زاکل ہوجائے ایسے مب گناہ میر ہے معاف کرد پیجے۔ 44- بااللد! جس كناه كوصرف آب نے ديكھ آب كے سواكى نے ندد يكھا اور سوائے آپ کے عنوونج ت کا کوئی ذریعے نہیں انہیں بھی آپ معاف فر ماد ہجئے۔

45- با الله! بس مناه ہے نعت زائل ہو جائے . بردہ دری ہو جائے ...مصیبت آ جائے... نیاری لگ جائے ... در دہوجائے یا وہ کل کوعذاب لائے ان گنا ہوں کو بھی معاف قرماد پیجئے۔ 46- يا الله! جس گناه كي وجه ہے نيكي زائل ہو تئ . گناه پر گناه بزھے.. تكاليف اتريس

اور تیرے غضب کا باعث ہوں ان سب گنا ہوں کومعاف فریادے۔

47 - باالله! كن وتو صرف آب بي معاف كريجة بين - آب نے بہت ہے كناوايخ علم من چھيا لئے بيل آپ ان كومعاف كرد يجئ ـ

48- يا الله! ميس في تيري محكوق يركسي فسم كاظلم كيايا تيريد وستنوب ك خد ف جلا-تیرے دشمنوں کی امداد کی ہو اہل اطاعت کے مخالف الل معصیت سے جاملا ہوں ان کا ساتھ دیا ہو...البی!ان گنا ہوں کوبھی معاف فریاد ہے۔

49۔ یا اللہ! جن گناہوں کے باعث ذانت وخواری میں آئی ہوں یا تیری رحمت ہی ے تاامید ہوگی ہوں یا طاعت کی طرف آنے ہے ٹریز کرتا رہا۔ اینے گناہ کو بڑاسمجھ کر ناامیدی پیدا کرلی ہوا ہے معاف فرماد ہے۔

50- يا الله! بعض مناه اليے بھی كئے ہيں كه بس جانتا تھ كريد مناه كى بات ہے اور آپ میرے حال کوجانتے ہیں لیکن گناہ کو ہلکا خیال کیا اور تیری پکڑ کا خیال نہ کیا۔ اپنی رو میں کر گزرا البي!ان کونجي معاف قرماد يجيئه ـ

51 - یا اللہ! ون کی روشی میں تیرے بندول سے حجیب کر گناہ کیا اور رات کے اند حیرے میں تیراحکم تو ڑا میصرف میری نادانی ہی تھی کیونکہ میں میرجا نتا ہوں کہ آپ کے نزدیک ہر یوشیدہ ظاہر ہے۔ آپ جوج ہیں کر سکتے ہیں آپ کے یہاں سوائے آپ کی رحمت کے ندمال كام آئے گانداولا دكام آئے گی۔اےالقد! مجھے قلب سليم عطافر مااور مجھے معاف فر ما۔

52 - یا القد! ان تمنا ہوں ہے جن کی وجہ ہے تیرے بندوں میں ناپیندیدہ ہو جاؤں اور تیرے دوست نفرت کرنے مگیس اور تیرے الل طاعت کو وحشت ہونے لگے اپے گنا ہول کا ارتكاب كراني موقو آب معاف فرماد ينجئه اوران حالات سے پناه میں رکھنے۔

53- بإالله! جوسٌ و كفرتك يهجائه تنقى اورقمنا بي الشقى وختى كاسب بوجائه.. خير سے دورکر دے۔ یردہ دری کا سبب بن جائے فراخی کوروک لے آپر کریئے ہوں معاف فرما ورنەمخفوظ ركھ باالـالعالمين! \_ 54- یا البعد! جو گناہ عمر کوخراب کریں امید ہے تا امید کردیں۔ تیک اٹمال کو برباہ کردیں البی !ایسے گناہوں ہے بچا کرر کھنا اگر کر لئے ہول تو معاف فرمانا۔

55- یا الله! آپ نے قلب کو پاک کیا... پیس نے گناہوں سے تا پاک کرلیا... آپ نے پر دہ رکھا بیس نے خوداس کو چاک کر دیا اپنے گناہ بھی معاف قرمادے۔ معاف قرمادے۔

56- یا الله! وه گناه جن کے ارتکاب ہے آپ کے وعدواں سے محروم ہوجاؤں اور آپ کے فصد وعذاب بیل آ جاؤں۔ الله! مجھ پر جمت رکھنا اور ایسے سب گناہ معافی فرمادیں۔
57- یا الله! ایسے گناہول سے معافی چاہتاہوں جس کی وجہ ہے آپ کے ذکر سے عافل دہا ہوں اور آرانے کی آ بات سے الا پر واوہ ہوگیا اور سرکشی کرتا رہا اللی! معافی فرماد سے 58- یا الله! کالیف بیل مجتلا ہو کر بھی بیل نے شرک کرلیا ہویا آپ کی شان میں سے شاخی کر لی ہو ۔ آپ کے بندوں سے آپ کی شکاعت کی ہو بچائے آپ کے وریز آنے کے بندوں پر حاجت اتاری ہویا آپ کی مخلوق کے سامنے اس طرح مسینی کا اظہار کیا ہویا چاہلوی کی ہو کے جسے حاجت روائی اس کے قبضے میں ہے۔ اللہ العالمین ایسے گناموں کی بھی معافی عطافر ہا۔ ہوکہ جسے حاجت روائی اس کے قبضے میں ہے۔ اللہ العالمین ایسے گناموں کی بھی معافی عطافر ہا۔ وی سے ویکی راہوا ورغیر اللہ اس معاصی کی مغفرت کا طلبگار ہوں کہ بوقت معصیت تیرے سواکی دوسرے کو پکارا ہوا ورغیر اللہ سے ایدادگی وعاکی ہو۔

60- ما الله! تیری عبادت میں جانی و مالی گناه کا اختلاط کرلیایا مال کی طبع میں شریعت کا خیال نہ کیا ہو یا گئی ہوت کی اور تیری نافر مانی کی... تیرے تھم کو ثالا اور اس کے برخلاف مخلوق کے آخر کا خیال نہ کیا ہو یا گئی ہوں کہ مخلوق کے توالا ہو یحض و نیا کی خاطر نا جائز منت وساجت کی ہوجالا نکہ جس جانیا بھی ہوں کہ آپ کے سواکوئی جاجت پورا کرنے والانہیں۔النی اان گنا ہوں کو بھی معاف فرمادے۔

61- یا الله! مناہ تو بڑاتھا کرنفس نے معمولی سمجھا ادراس کے کرتے ہوئے نہ ڈرانہ رکا ۔اللی!ان کی بھی معافی دیدے۔

62 - یا اللہ! آخری سائس تک جینے گن ہ ہو چکے ہوں گے سب بخش دیجئے۔ اول بھی ...
آخر کے بھی ... بجو لے سے کئے یا جان ہو جو کے کئے . خطا ہوگئی قلیل دکیئر۔ صغیرہ و کبیرہ
باریک اور مونے پرانے اور نئے . پوشیدہ و ظاہر الدالعالمین ان سب گناہوں کو بخش دیجئے۔
ہاریک اللہ! جینے حقوق تیری محلوق کے بچھ پر ہیں جس ان کے عوض مر ہون ہوں۔ البی النہ سب کو میری طرف سے ان کے حقوق ادا کر دیجئے بلکہ ان کے حقوق سے اور ان کو زیادہ و بید بیجئے اور یک جھے ان سے معاف کرا دیجئے۔ میرے تمام ہرقتم کے اہل حقوق کو بخش دیجئے ان کو

دوزخ سے ہی کر جنت اغر دون عطافر مائے۔ اے اللہ اللہ چھٹوق بہت ہیں گرآپ کے پردہ عفویں پہت ہیں گرآپ کے پردہ عفویں کچھ کھی نہیں ججھے سبد وش فرما کر عفوہ مافیت و معاف ہے۔ مائے ہو اسی کی آبروخراب کردی موجھ سالہ اللہ ایسی سے بند سے بابندی کا مال ناجل کا بہو سسی کی آبروخراب کردی ہو اس کے بند سے بابندی کا مال ناجل کا بہو سسی کی آبروخراب کردی ہو اس کے بند سے بابندی کا مال ناجل سے بطالبہ حل کے لیمین میں نے موجہ ہے ہو اس کے بیمی معافی فرماد ہے ہے مائے برق موس سے بھی معافی فرماد ہے ہے۔ مسب اختیار میں ہے میری معافی فرماد ہے ہے۔

65 - يا الله! جين مير ع كنادا ب سيعلم مين بين - معاف فر ماد يجيئه

66- یا اللہ! "پاہ وعدو ہے کہا گر کوئی بندہ اسٹ کے زمین ہے۔ ان تجر جائے گاہ ہے کہ کہا ہے۔ آتھ ہے۔ ہیں اے بندے اسلامی ہے۔ اللہ ہے۔ ال

وب اغفولی .... وب اغفولی .... وب اعفولی .... وب اعفولی 68- یا اللہ! کل حرب کے دفت جھے سے سرب نہ لینز باحس ہے بن بندوں کو آپ جنت میں جھیجیں گے جھے بھی مون نے فرما کرائے ساتھ کردیا۔

99- یا اللہ! استعفر الله الدی لااله الا هو الحی الفیوم و اتوب الیه کہتا ہوں اور میری دعایہ ہے کہتر من برحمہ کت وسکون پر ابداتا ہو تک میری دعایہ الله لیش التے کہ برت میں کہ ہر وقت میری معافی ہوتی رہے ور میرے عامہ اعمال میں التے استدفار کثر میں ہے ہوجا میں تا کہ اس دن مجھے فرشی حاصل ہو۔

70- یا الله! رسول تر بیم صلی الله علیه وسم روز اندستر بار استغفار فرمات بھے میں نے بھی ہے۔ بھی ہے بھی مغفرت قرما ہے بھی ہے بھی ہے بھی مغفرت قرما دے۔ آپ ہر چیز برقاور بیں۔ دے۔ آپ ہر چیز برقاور بیں۔

اللَّهُ وَمَلِ عَلَى مَدِيدِنا و مع الأَلَّهُ وَمَا عَلَى الْهِ وَ أَصِيْفُ مِهِ صَلَّمَةُ وَالْمُهِ لِمِدَا مُلِكَ افْدَهُ مِنَا الْحُرَامُدِهِي أَصِيْفُ مِهِ صَلَّمَةُ وَالْمُهِ لَمِنْ الْمُلِكَ افْدَهُ مِنَا الْحُرَامُدِهِي لَهَا وَوَلَ عَلَى صَلَّوْقَ مُرْصِيتُ وَالْحَمَدِ وَالْحَصَدُ وَرَوْضِي لِهِ مَنَّا لِمَا وَقِلَ عَلَى صَلَوْقَ مُرْصِيتُ وَالْحَمَدُ وَالْحَصَدُ وَرَوْضِي لِهِ مَنَّا لِمَا وَوَلَى عَلَى صَلَوْقَ مُرْصِيتُ وَالْحَمَالُ لِللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه

#### اخلاص

ا خواص وین کی حقیقت ہے اور آپ علیہ الصلو قاواسلام کی وعوت کی تنجی ہے جیسا کہ التد تعالیٰ کا فرمان "و مآ أمِرُوٓ اللّا لیعُبُدُوا اللّه مُخلصیُنَ لَهُ الدّین مُخلفاء" (البیت) اور دوسری جگرارش دفرمایا" آلا لِلّه الدّینُ الْحَالصُ" (الزمر)

ا خلاص عبادت کا دل اوراس کی روح ہے ... جیسا کدائن تزم رحمدالند نے قرمایا کہ نیت بندگی کا راز اورا عمال بمز لدروح اورجسم کے بیں اور بیابات محال ہے کہ عبود بت جی تمال تو ہو لیکن روح نہ ہو۔ انہوں جا کہ جسم تو ہولیکن اس جی روح نہ ہو۔ تو وہ جسم بریکار ہے اضاص ممال کی قبولیت ،ورمدم آبولیت کی بنیا ہے۔ جو کا میا لی اور نہ کا می کا فررید بنتی ہو اوروہ بنت یا جہنم کی طرف لے جاندوالی ہے ... کیونکدا خلاص میں ریا کا رکی جہنم میں ہے جاندوالی ہے ... کیونکدا خلاص میں ریا کا رکی جہنم میں ہے جاند کا سبب بنتی ہے اور خاص اخلاص میں سے جانے کا خرید بنتی ہے۔ اور خاص اخلاص کی درید بنتی ہے۔ (اند رہ تھوب)

كام ميں لكنے كانسخه

حضرت حاجی الدادامقد مهاجر کی رخمه المتدفر ما یا کرتے سے کہ اگر رہا ہے ہی کوئی ممل کرتا : ولو اس کوکرتا رہے ۔۔۔ اور ترک نہ کرے یونکہ اول اول ریا ہوگی پھر عادت ، وجائے گی ۔۔ اور عادت ہوجائے گی ۔۔ اور علم اوقات میں عمادت ہوجائے گی ہے کہ مالیوں کا کہیں تام ونشان ہیں ۔۔ بوجافی اوقات شیطان ریا کا اند ایشہ والا کر سماری عمر کے لئے مل ہے روک ویتا ہے ۔۔۔ جو بڑا خسارہ ہے ۔۔۔ بیس عمل کرو ۔۔ چھوڑ ومت ، اخلاص کی فکر میں بھی اتنا نملونہ جائے ۔۔ کام میں گے رہو۔۔۔ اگر کوتا ہی ہوجائے اس کی کو بورا کراو ۔ فرض ہے کہ کام میں مگو۔۔۔ (موعد اشراف)

یا نج آ دمی التد کی ذ مهداری میں ہیں

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر ما يا...

ا - جوآ وی اللہ کے رائے میں تھا ہے ہے ۔ جو کی نے رکی عیادت کرنے جاتا ہے ۔ سے جو مد دَر نے کیا ہے ۔ سے جو مد دَر نے کیلئے امام کے پاس جاتا ہے ۔ سے جو مد دَر نے کیلئے امام کے پاس جاتا ہے ۔ ۵ - جو گھر بیٹے جاتا ہے اور کسی کی برائی ورٹیب ٹیش کرتا۔ (حیاۃ اسمالہ)

اسلام میں بڑھایے پرانعام

ی بن اکثم ایک محدث گزرے ہیں. آپ قاضی بھی تھے جب ان کا انقال ہوا ... بتو ایک محفی نے جب ان کا انقال ہوا ... بتو ایک محفی نے ان کوخواب میں دیکھا جب ان سے بوچھا کہ آپ برکیا گزری؟

تو انہوں نے فرمایا جب میری پیشی القد تعالی کی عدالت میں ہوئی تو مجھ سے فرمایا او گئم کا رپوڑھے! تو نے فعال فلال گناہ کیا تھا... کھے کون میر سے عذاب سے بچائے گا؟

میں نے عرض کیایا رب اے لمین! مجھے آپ کی طرف سے آید صدیث بہتی ہے ... اللہ تعالی نے فرمایا کون می حدیث بہتی ہے؟

میں نے عرض کیا مجھ ہے عبدالرزاق نے کہا... عبدالرزاق ہے معمر نے کہا...
معمر سے زهری نے کہ ... زهری سے عروہ نے کہا . عروہ سے حضرت عائشہ
صدیقہ رمنی اللہ عنہا نے کہا ... ان سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ دسم نے کہا . . .

نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ...
اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ جو تھی اسمام کی حالت میں بوڑھا ہوا
اور میں اس کواس کے اعمال کی وجہ سے عذا ب و سے کا ارادہ بھی کروں ....
الی کمیں اس کے بوڑھا ہے ہے شر ما کر اسے معاف کرویتا ہوں ... اور یا رب
الی کمین ! آپ کومعلوم ہے ... کہ میں اسمام میں بوڑھا ہو چکا ہوں ۔ . اللہ تعالیٰ نے ارشاد
فرمایا کہ مید صدیث بالکل صحیح آپ نے جلادی ... اس بوڑھا ہی کہ وجہ سے میں محقوم اللہ کے ارشاد

ابل وعیال ہے حسن سلوک کی تا کید

اتباع سنت رسول القد صلیہ ملم کی نہیت ہے ۔ بہتے وقت اپنے گھر کے اندر اپنے اہلی وعیال کے ساتھ صرف کرنا جا ہے ۔ اس ہے ان کو تقویت اور انشراح ربتا ہے ۔ اور خووا پنی زندگی میں بھی ان کے ساتھ ۔ انس وجبت بیدا ہوئے نے شاط خاطر ربتا ہے ۔ فاور بہت ہے امور خاندواری ۔ اور حسن انتظام میں مدوملتی ہے ۔ حضور صلی القد ملیہ وسلم نے اپنے اہلی وعیال کے ساتھ شفقت وجبت ۔ اور حسن سلوک کے لیے خاص طور پر بہت تا کیدفر مائی ہے ۔ ... (اصلاحی خلبات)

# ونیاسے نفس کے رابطے

علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: نفس کو دنیا کی طرف مائل کرنے والی چیزیں کثرت سے ہیں .... مزید بیہ کہ وہ خودنفس کے تقاضے ہیں اور آخرت کی یا دابیا معاملہ ہے جوظبی نقاضوں سے خارج بھی ہے اور نگا ہوں سے اوجھل بھی .... بعضے ہے علم قرآن کریم کی وعیدوں کوس کر بیٹمان رکھتے ہیں کہ آخرت کی طرف مائل کرنے والی چیزیں زیادہ قوی ہیں حالا نکہ ایسانہیں ہے کیونکہ دنیا کی طرف مائل ہوئے ہیں طبیعت کی مثال اس بہتے ہوئے بانی جیسی ہوتی ہے جونشیب جا ہتا ہے اور جے اوپر چڑھانے میں مثال اس بہتے ہوئے بانی جیسی ہوتی ہے جونشیب جا ہتا ہے اور جے اوپر چڑھانے میں قدرے تکلف کی ضرورت پڑتی ہے ....

یمی وجہ ہے کہ معاون شرع نے جواب دیا: بِالتَّرُ غِیْبِ وَ التَّرُهِیْبِ یُقَوِّیُ جُنْدُ الْعَقُلِ (تر ہیب وتر غیب ہے عقل کوقوت حاصل ہوتی ہے)

ر ہی طبعیت تواس کو ماکل کرنے والی چیزیں کثرت سے جیں جن کا غالب ہوتا ذرا بھی تعجب خیز نہیں. مغلوب ہوتا البتہ قابل تعجب ہے....(صیدالخاطر)

#### فضيلت نكاح

بعض روایات میں نکاح کونصف ایمان قرار دیا گیاہے....جس ہے معلوم ہوا کہ آدمی جتنا بھی متقی پر ہیز گار ہو گر نکاح کے بغیر ایمان کا طل نہیں....اسلئے بید فضیلت جلد حاصل کرنے کی کوشش کرنی جاہئے....(پرسکون گھر)

# قرض سے نجات کاممل

ایک صاحب نے علیم الامت رحمہ اللہ ہوال کیا کہ قرض دارہوں دع فرما دیجئے اور کچھ پڑھنے کو بتلاد بیجئے. فرمایا کہ با مغنی بعد نمازعشاء گیارہ سوبار پڑھا کرو۔ اور اول و آخر گیارہ گیارہ باردرودشریف پڑھا کرویٹے ل حضرت حاجی صاحب رحمہ الند فرمایا کرتے تھے ... (مواعظ الثرفیہ)

#### نظام الاوقات

نظام الاوقات بنانے اوراس کی پیندی کرنے کی برکت سے ہے کہ ذراسے وقت میں بہت ہے کام ہوجاتے میں ....(ارشادات عار فی)

#### سنت کے تذکر ہے

حیات طیبہ کے تذکرہ کے لیے صرف ایک مہینہ مقررنہ کریں ہرمہینہ ہر ہفتہ مخفلیں وعظ اور سیرت کی مقرر کر کے اہتم م سے کرائیں اور سنت کے مطابق درُود کی کثرت کریں، اور عمل کی اللہ سے توفیق مائٹیس اس طرح آپ کی سنت پر جو قدم ہمارا پڑے گا دین مضبوط ہوگا... (ارشادات مغتی اعظم)

### خيرالامم

مسلم کو خیرالامم کہا جس طرح جناب رسول التدسلی اللہ طیہ وسم امام الانبیا علیہم السلام

ہیں ای طرح آپ کی امت بھی امام الامم ہے اگرامام کا وضوٹوٹ جائے تو مقتد ہوں

گی تو نماز بھی باتی نہیں رو سکتی پھرمسلمانوں میں سب سے زیادہ اصلاح خلتی المدکی ذمہ
داری علاء پر عائد ہوتی ہے افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری بھلا دی ہے ۔ اگر وہ خود خلیق ہوں تو جب دوسرے بااخلاق بن سکتے ہیں (جوابہ طرت)

## لوگوں سے ملنے میں میا ندروی

جس شخص کوکوئی ضروری حاجت دینی یا دنیوی نه دوسروں ہے متعلق ہو اس کے اور نه دوسرول کی کوئی ایس وی یا دنیوی حاجت اس شخص ہے متعلق ہو اس کے لئے خلوت جائز ہے جکہ افغال ہے خصوصاً ایا م فنن دشرور میں جب کہ افغال ہے خصوصاً ایا م فنن دشرور میں جب کہ افغال کے خلجانات وتشویشات وایڈ اول پر صبر کرنے کی توقع و ہمت نہ ہو احادیث میں جوز غیب خلوت کی آئی ہے وہ ایس می حالت میں ہے ۔ (معب ہے سے الامت)

### مال کی خدمت کی بر کرت

### تھکاوٹ دورکر نیکاروحانی ٹا تک

ایک موقع پرفقرائے مہاجرین نے مال داروں کا گلہ کیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! بدلوگ تواب میں ہم ہے بڑھ گئے ہیں... آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہرنماز کے بعد ۱۳۳۳ بارسجان اللہ ... ۱۳۳۰ باراللہ اکبراورایک بارچوتھا کلمہ پڑھ لیا کرونو تم بھی تواب میں کم ندر ہو گے اور تمہارے گناہ بھی بخش دئے جا کمیں مے اگرچہ کتنے ہیں ہوں... اس کو تبیح قاطمہ بھی کہتے ہیں...

جوشخص بے کلمات رات کو سوتے وقت بڑھ لے اور ہمیشہ پڑھتا رہے تو اس کا بدن چست و جالاک رہے گا سارے دن کی تھاکن دور ہوجائے گی... دشوار کام اس پرآ سان ہو جائے گا...ستی اور تھکنے کی تکلیف ہے محفوظ رہے گا....( کا من اسلام)

#### نكاح ميں شرعی معيار ومزاج

تمام از واج مطہرات میں بیشرف صرف حضرت عائشہر صنی اللہ عنہا کوحاصل ہے کہ وہ آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کی کنواری ہیوی تھیں'ان کے والد حضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ عنہ ممتاز تاجراورصاحب ٹروت تھے اگر جا ہے تو نکاح کے موقع پر بہت کچھ کر سکتے تھے کیکن ان کا نکاح بھی اسلام کی سادگی کی حقیقی تصویر تھا اور زخصتی بھی اس طرح ہوئی کہ نہ ڈھولک' نہ مہندی' نہ ڈولی' نہ سہرا' نہ دعوت' نہ نیوننہ…فرماتی ہیں:'' میں سہیدیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی' ماں نے آ واز دے کر بلایا' منہ دھلایا' بال درست کئے' انصار کی عورتیں انتظار میں تھیں' گھر میں داخل ہوئی تو سب نے مبار کیا دوی اور پچھ ہی دہرِ بعد میر کی تھتی کردی گئی...'' سيده فاطمه رضي الله عنه آنحضور صلى المته عديه وسلم كي چيتي اور ، دْ ني بيخ تفيس . . . بهت ے لوگ ان کے جہیز کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں اوراس ہے جہیز کے جواز پراستدلال کرتے میں' حالانکہ قصبہ صرف اتنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عندشادی ہے یہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے اور آپ سٹی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے شادی کے بعد الگ ہوئے تو گھر کے ضروری سامان کے طور برشاہ مدینہ نے سیدۃ النساء رضی اللہ عنہا کو ''جہیز'' ویاوہ بان کی جاریا گی' چڑے کا گذاجس کے اندرروئی کی بجائے تھجور کے ہے تھے' ا یک جیما گل دومٹی کے گھڑ نے ایک مشک اور دوچکیا ل....(یرسکون کم)

#### خدمت خلق

متقی وہ خص ہے جونیکی کر کے اللہ تعالیٰ ہی ہے عوض کا طالب ہو مخلوق سے بدلہ طلب نہ کرے نیکی کا تعلق مخلوق سے ہے ہی نہیں اور نہ کوئی مخلوق اس کا عوض وے عتی ہے مخلوق سے کتی ہے خلوق سے کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا اورا حیان جہلا نا تو بہت بری بات ہے جذبہ محبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہوتا ہے اس کا شکر کرے اور مخلوق اسے اجر کو اُٹھا کر رکھ دے فر مایا کہ وہ الحمات زندگی کس کام کے جوسی کی خدمت میں صرف نہ ہوں ۔۔ (یادگار باش)

## گناہوں کے قریب بھی نہ جاؤ

علامه ابن جوزی رحمه الله فرماتے بیں: جو بھی کسی معصیت کے قریب ہوا اس سے سلامتی دور ہوئی اور جو قریب ہوا اس سے سلامتی دور ہوئی اور جو قریب جا کر صبر کا دعویٰ کرے اس کی حفاظت اس کے حوالہ کر دی جاتی ہے ....

بعض نظری مہلت نہیں دیتیں (مبتلا کردیتی ہیں)

اورسب سے زیادہ حفاظت اور تکرانی کے لائق دوچیزیں ہیں زبان اور نگاہ

خبروار! کی معصیت کے قریب رہ کرائ سے بیخنے کے پختہ عزم سے دھوکہ نہ کھانا کیونکہ خواہش نفس بڑی چالباز ہے .... جنگ کی صف میں کھڑ ہے گئے بہا دراور شجاع دھوکہ سے مارے گئے کیونکہ ہے سان و گمان انہیں ایسے معمولی فخص سے ہتھیا راگا جس کی طرف دیکھنا بھی گوارانہیں ہوتا .... یا دکر وحضرت حمزہ رضی اللہ تق کی عنہ کے ساتھ (حضرت) وحشی رضی اللہ تقالی عنہ کا واقعہ:

فَتَبَصَّرُ اللَّا تَشِمُ كُلَّ بَرُقٍ رَبَّ بَرُقٍ فِيهِ صَوَاعِقُ حَسِيْسٍ وَاغْضُضِ الطَّرُفَ تَسْترِحُ مِنْ عَزَامٍ تُكْتَسنى فِيهِ ثَوْبُ ذُلِّ وَشَيْنِ فَبَلاءَ الْفَتى مُرَافَقَةُ النَّفُسِ وَبَدَهُ الْهَوىٰ طُمُوحُ الْعَيْنِ

''سوچ شمجھ کرنگاہ اُٹھاؤ! ہر بجلی (حسین چہرے) کی طرف مت دیھنے لگو کیونکہ بہت کی بخت کی بیات کر بیات کی بیات کی بیات کر بیات کی بیات کر بیات کی بیات کی بیات کر بیات ک

### مؤمن کی روح

رسول التدسلی الله علیہ وسلم نے فر مایا مومن کی روح ایک پرندہ ہے جو جنت کے درختوں کے پھل کھاتی پھرتی ہے جو جنت کے درختوں کے پھل کھاتی پھرتی ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن جب کہ القد تعالیٰ سب کو کھڑا کر ہے تو اے بھی اس کے جسم کی طرف لوٹا دے گا...اس حدیث کے راویوں میں تین جیل القد رامام میں جوان چارا موں میں سے جی جن کے مذاہب مانے جارہے جیں . . (این کثیر)

#### وعظ كاضابطه

جب وعظ کا اعلان دل منٹ کا ہو ۔ تو دل منٹ پر وعظ کو ختم کر دینا چہے ہیں کیونکہ بیا علان بھی ایک عہداور وعدہ ہے ۔ بعض لوگ مختم وقت بچھ کر شرکت کر لیتے ہیں اور دل منٹ بعدان کوکوئی ضروری کام ہوتا ہے ۔ اب اگر وعظ طویل ہوا تو مجمع ہے اشختے ہوئے شرم محسوں کر کے بیٹے رہ جاتے ہیں ۔ اور دوبارہ جب اس کا اعلان سنتے ہیں اور دوبارہ جب اس کا اعلان سنتے ہیں توسمجھ جاتے ہیں کہ بیٹی رہانی اعلان ہے ممل اس کے خلاف ہوگا ۔ اس ہے اہل علم کے وقار کو نقصان پہنچتا ہے اور ان کے ساتھ قول فعل کے نظابق کا حسن طن قائم نہیں رہتا ۔ البت دس منٹ کے بعد دعا ما تک کر وعظ ختم کرنے کے بعد بھی لوگ شوق ف ہر کریں ۔ تو کھر مضمون کو طویل کیا جاسکتا ہے جب تک وہ شوق ہے بیٹھیں ... ( جانس ابرار )

نظم اوقات

زندگی میں، خنظیم الاوقات بڑی چیز ہے و نیا میں جتنے بھی بڑے لوگ گزرے میں، ان کی زندگی کے حالات اُٹھا کر دیکھو تو یہی پیتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی میں نظام الاوقات کی بڑی اہمیت رہی ہے....(ار ثاوات عار نی)

## بدعت ....گمراہی

بدعت کہتے ہیں مقاصد شرعیہ کے بدلنے و غیر مقصود کو مقصود ہن دے یا مقصود کو غیر مقصود ہن دے یا مقصود کو غیر مقصود بنادے آ خرت کے مل کے مناسب سعی وہی ہے جوسر کاردوء کم المتعلیہ وسلم نے فرمائی ہے فرمائی ہے فرمائی ہے فرمائی ہے فرمائی ہیں ۔ فرکراللہ ہو تلادت ہی ضلالت اور گراہی ہیں ۔ (رش دات مفتی اعظم) سے ہٹ کرکی گئیں وہی بدعت ہیں وہی ضلالت اور گراہی ہیں ۔ (رش دات مفتی اعظم)

#### برد ی نصیحت

سب سے بڑی نفیحت تقویٰ ہے۔ اور سلف صالحین کی عادت بھی بہی تھی۔ کہ ایک دوسرے سے بڑی نفیحت ہوتے وقت کسی نفیحت کی فرمائش کرتے تھے۔ تو جواب میں تقوی وطہارت کی مدایت اور تا کید کیا کرتے تھے.. (جوام عکمت)

## سلف صالحين اورا خلاص كي انواع

سلف صالحین کی عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاص کی گئی اقسام ہیں جیسا کہ بعض حصرات نے اخلاص کے بارے میں قرمایا....

ا.... كەدەمل خالص اللەتغالى كىلئے ہواس میں كوئى شريك نە ہو....

٢...الله كوايك جائے من كسي كوشريك نه بنانا....٢

سسبوه عمل مخلوق کے دکھاوے کیلئے ندہو ... سم ... وہ مل ہرعیب ہے پاک ہو .... فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر عمل خالص ہولیکن تو اب کا امید وار ندہوتو پھر بھی بیمل قابل قبول نہیں ... ای طرح اگر وہ عمل تو اب کی نبیت ہے ہولیکن اخلاص برجنی ندہوتو پھر بھی وہ محل قابل قبول نہیں ... اللہ یہ کہ کہ بھی خالص ہواور تو اب کی نبیت بھی ہوتو وہ عمل قابل پھر بھی وہ وہ عمل تا اللہ یہ کہ خالص ہونے کی علامت سے کہ وہ عمل لللہ کیا جائے اور تو اب ہونے کی علامت سے کہ وہ عمل لللہ کیا جائے اور تو اب ہونے کی علامت سے کہ وہ عمل لللہ کیا جائے اور تو اب ہونے کی علامت سے کہ وہ عمل لللہ کیا جائے اور تو اب ہونے کی علامت سے کہ وہ عمل للہ کیا جائے اور تو اب ہونے کی علامت سے کہ وہ عمل للہ کیا جائے اور تو اب ہونے کی علامت سے کہ وہ عمل کا فرمان تلاوت فرمایا .... بعینا ذہ وہ کہ اس منت کے مطابق ہو ... اس پر اللہ تعالی کا فرمان تلاوت فرمایا کہ الآید (اکھن ) (اعال التاب)

امام تسترى رحمه اللد

فرمایا: سوال کیا گیا: کفقیرکوراحت کس وقت ملتی ہے؟ فرمایا: فقیرراحت ہے اس وقت ہوتا ہے جب وہ جان لیے کہ جو وقت مجھ پر گذرر ہا ہے ہیں کہی وقت ہے...

#### جادوكاروحاني علاج

# علم كى فضيلت

ا... ﴿ اللَّهُ ا

ترجمہ: سوکیوں نہ لکلا ہر فرقہ میں ہے ان کا ایک حصہ تا کہ مجھے پیدا کریں وین میں اور تا کہ خبر پہنچا کیں اپنی قوم کو جبکہ لوٹ کرآ کیں ان کی طرف تا کہ وہ بچتے رہیں . . .

٢ ...ايك دوسرى آيت شرفر مايا قُلُ هَلُ يَسْتِوِى الَّذِيْنِ يَعْلَمُونَ وَالَّذَيْنِ لَا يَعْلَمُونَ قرمايية كيابرابر موت بين مجمد دارا ورب مجمعٌ "....

سسالیا اور آیت میں قربایا و لیکن مگونوا رَبْنین بِمَا کُنتُم تُعَلِّمُونَ الْکتبُ الله الله الله الله الله والے موجاؤجیے کہم سکھاتے تھے. کتاب علا اتفیرنے کونوار بانیین کی تفییر کونوانقہا علاء کے ساتھ کی ہے یعنی تم فقیداور عالم بنو. .

سم... حضرت توبان رضى القدعة رسول النُدسنى القد طيه وسلم سے روايت كرتے بيں آپ نے فر مايا فضل العلم خير من العمل و ملاك دينكم اثور ع علم كى زيادتى (اورترتى) عمل سے بہتر ہے اورتمہارے دين كى جڑير بيز گارى ہے . (بتان العارفين)

## حافظه كيلئة مجرب عمل

ایک صاحب نے علیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ ہے وضرت میرے ایک لڑکا ہے . . اس کو قوت حافظ کے ضعف کی شکایت ہے فر بایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس کے لئے بیفر بایا کرتے تھے کہ تے وقت رونی پر الحمد شریف (عکمل مورة فاتحہ ) لکھ کر کھلایا جائے حافظ کے لئے مفید ہے . . جس نے اس میں بجائے روئی کی ترمیم کردی ہے . . . کیونکہ بعجہ ملاست کے اس پر لکھنے میں ہولت ہوتی ہے . . . کیوا کی سوال پر فر مایا کہ حضرت کم از کم چالیس روز کھانے کوفر بایا کرتے تھے اس سمسد میں فر مایا کہ ان تعویذ فر مایا کہ دونرت میں عال کی قوت خیالیہ کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے کلمات کی فید میں چنانچہ حضرت سیدا حمد صاحب ہر ملوی رحمة القد علیہ تعویذ میں صرف بیلکھ و یا کرتے تھے ضداوندا سرمنظور واری حاجت را براری اور جس کام سینے ویتے تھے تی تعالی یورافر ، ویتے ۔ . ( بران قر تی )

حضرت ابراجيم عليهالسلام كامقام ومرتبه

این ابی حاتم میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کے مہمانوں کے ساتھ کھا کمیں ...ا یک دن آب مہمان کی جنتی میں نکلے ... کوئی نه السدوالی آئے ... کھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک مختص کھڑا ہوا ہے ... یو حیما اے اللہ کے بندے! بختے میرے گھر میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ اس نے کہا اس مکان کے حقیقی ما لک نے .... یو حیماتم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں! مجھے اللہ تع کی نے اپنے ایک بندے کے پاس اس لئے بھیجا ہے کہ میں اے يد بثارت سنادوں كه خدائے اسے اپناخليل كرليا ہے.... بيان كرحضرت ابراہيم عليه السلام نے كها چھ نتو مجھے ضرور بتاہئے کہ وہ بزرگ کون ہے؟ خدا کی قتم گودہ زمین کے کسی دور کے گوشے میں ہوں.... میں ضروران سے جا کر ملافات کروں گا.... پھرانی باقی زندگی ان کے قدموں میں ہی تحرّ ارول گا.... بين كرحصّرت ملك الموت نے كہا: وهخص خود آ پ ہيں... آ پ نے چردریا فت فرمایا: کیا سے مج میں ہی ہوں؟ فرشتے نے کہا: ہاں آپ ہی ہیں ... آپ نے چردریافت فرمایا: كدكياآب بجھے يہ بھی بتائي كے كرس بنايركن امورير الله تع الى نے جھے اپنا ظليل بنايا؟ فرشتے نے فرمایا:اس کئے کہتم ہرایک کودیتے رہتے ہو...اور کس سے خود پر کھے طلب نہیں کرتے... اور روایت میں ہے کہ جب ہے حصرت ابراہیم علیہ السلام کوفلیل خدا کے متاز اور مبارک لقب سے خدا نے ملقب کیا تب ہے ان کے دل میں اس قدر خوف خدا اور ہیت رب سائنی کہان کے دل کا احجالنا دور ہے اس طرح سنا جاتا تھا جس طرح فضامیں یرندہ کی

مجربعمل

یروازگی آواز....(تنبیراین کثیر)

جب گھر سے روانہ ہوتو نکلتے وقت آیۃ الکری اور سور ہ قریش پڑھنے سے گھر واپسی تک گھر پر کوئی آفت نہیں آ ہے گئی ... ہے جمعہ کے دن بعد نماز عصر بوری آیت آیۃ الکری ستر مرتبہ پڑھنے کے بعد جس مقصد کیلئے بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوگی .

ہے جوشص کی فم میں متلا ہووہ ایک بزار مرتبہ الباقی کا ورد کرے ... ( سنجیہ امرار)

#### ايك عجيب نكاح

شیخ النعیر حضرت مولا نااحم علی لا ہوری رحمالند نے کی دفعہ بید انعیت یا 'جب میری ہوئ اڑک سن بلوغ کو پہنچ گئی تو میرے پاک مولوی صاحب کو علیحہ ہے جا کت دورہ تغییر کے لیے آئی ہوئی تھی 'جب وہ جماعت فارغ ہوئی تو جس نے ایک مولوی صاحب کو علیحہ ہے جا کر بچ جھا کہ کیا آپ شردی کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ پردلیس جس جھے کون رشتہ دیتا ہے؟ جس نے کہا کہ میری لڑک ہے آئر آپ راضی ہول تو ابھی نکاح کر دیتے ہیں در نہاں بات کی تشمیر نہ کرنا! مولوی صاحب راضی ہوگے ۔۔ ای روز بعلہ ہوا' جس میں کا میاب علی ہوگئے ہیں در نہاں بات کی تشمیر نہ کرنا! مولوی صاحب راضی ہوگئے ۔۔ ای روز بعلہ ہوا' جس میں کا میاب علی ہوگئے ہیں در گئیں اور مولوی نو رائند صاحب کو سند دے کر جس نے بی جنی کا نکاح ان ہے کردیا' کی سال ہوگئے ہیں جھکے واب تک معلوم نہیں ہے کہ مولوی و رائند کی قوم سے تعنق رکھتے ہیں '' رہکون گر)

#### دلول کی موت

علامه این الجوزی رحمه الند فرمات بین سب سے بڑی سزایہ ہے کہ سزایا نے والے واس سزا کا حساس نہ جواور اس سے بخت ہے کہ ایسے امور پرمسر ور بوجو ورحقیقت سزا بہوں جیسے مال حرام کما کرخوش بواور گن بہوں پر قابو پا کر انز اوے اور جس کی بیرحائت بہوجائے وہ بھی طاعت جس کامیا فی حاصل نہیں کرسکتا۔ بیس نے اکثر علاء اور زاہدوں کے حالت جس خور کیا تو انہیں ایسی سزاؤل میں گرفتاریا یہ جن کا انہیں احساس نہ تھ اور ان کو بیٹ تر سزا کی طلب جاہ کی راوے بہنچی ہیں .... چنا نچہ ان میں کاعالم ... اگراس کی خطا برگرفت کرلی جاوے تو خضب ناک ہوج تا ہے اور ان کا واعظ اپنے وعظ میں فنکاری اور ریا کاری کرتا ہے اور ز ہو کے نمائتی یہ تو منافق نظر آئے یا ریا کار .

ان کی سب سے پہلی سزایہ ہے کہ گلوق جی مشخوایت کے سب حق تعالیٰ سے کئے ہوئے ہیں اورا کی مخفی سزایہ ہے کہ مناج ت کی شیر بنی اور بندگی کی لذت سے محرب ہیں۔ ہاں! بجھ مؤمن مرد اور مؤمن عور تی ہیں۔ ہاں! بجھ مؤمن مارد ہے زمین کی حفاظت فر ہات ہیں ان کے باطن ظاہر جیسے ہیں بلکہ اور روشن ان کے باطن ظاہر جیسے ہیں بلکہ اور باکن والن کی بہتیں اور ایس کی بہتیں اور ایس ان کی کرامت و کھے ہی ہے تو سے بھی بلند اگر ان کو بہتیان لیا جائے تو بھیس بدل دیتے ہیں اور ایس ان کی کرامت و کھے ہی ہے تو انکار کردیتے ہیں. لوگ تو اپنی غفلتوں میں پڑے ہیں اور سیمیدان سرکے جائے ہیں. زمین کا گوشہ وشدان سے مجبت کرتا ہے اور آسمان کا چید چیان سے مسر ور ہوت ہے

ہم اللہ عزوجل ہے ان کے اتباع کی توقیق ماتھتے ہیں اور اس بوت کی دُعا کرتے ہیں کہ جمیں ان کی پیروی کرنے والایتادیں (صیرالخاط)

# ضرورت

عادت القدیوں بی جاری ہے۔ کہ کوئی کمال بدوں استاد کے حاصل نہیں ہوتا تو جب اس راوطریقت میں آنے کی توفیق ہو استاد طریق کو ضرور تلاش کرنا چاہیے جس کے فیض تعہیم و بر کہ صحبت سے مقصود حقیق تک پہنچ ....
گر ہو اے ایں سفر داری دلا دامن رہبر گیروپس یا ہے دفیق ہر کہ شددررا و عشق عمر گذشت دفید آگا و عشق بے دفید آگا و عشق اسے دلی آگر چلو اس لئے جو لیمنی اے دل آگر اس سفر کی خواہش ہو تو رہبر کا دامن کی گڑر چلو اس لئے جو ہمی عشق کی راہ میں بغیر رفیق کے چلا اس کی عمر گزرگئی اور دہ عشق سے آگاہ نہ ہو ایس اس کے جو ایس کی داہ میں بغیر رفیق کے چلا اس کی عمر گزرگئی اور دہ عشق سے آگاہ نہ ہو ایس کے جو ایس کی عمر گزرگئی اور دہ عشق سے آگاہ نہ اور دہ عشق کی راہ میں بغیر رفیق کے چلا اس کی عمر گزرگئی اور دہ عشق سے آگاہ نہ ہوا... (خطبات سے اللامت)

#### وعا كااوب

د ما میں دونوں ہاتھوں کو سینے کے سامنے ہونا چاہئے اور دونوں ہتھیایوں میں تھوڑا سانصل ہونا چاہئے فقاوی عالمیگیری میں اس کی تصریح موجود ہے....(بجانس ابرار) فیمنی سمر ماہیہ

وتت زندگی کابردا سرمایہ ہے اس لیے اس کی بڑی قدر کرنی جاہیے ، اس کے لیے ضروری ہے کہ کے این کا بردا میں مائی ہے کہ نظام ضروری ہے کہ خطام اللہ کی زندگی میں جس قدر مشاغل ہیں ان کے لیے نظام اللہ وقت برآ سانی ہے ہوجائے . (ارشادت مارنی)

الهتمام سنت

یقین سیجے کہ عبادت کا جوطریقہ رسول کریم صلی القد علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی القد تعیالی عنہم نے اختیار نیس کیا وہ دیکھنے میں کتنا ہی دکش اور بہتر ظر آئے وہ اللہ اوراس کے رسول اللہ علیہ وسلم کے نز دیک اچھانہیں . . (ارش ورت مفتی اعظم)

## دستاویز کی عبارت ... مبخشش کا ذریعه

نظام المدک این علمی دوئتی کی وجہ ہے بہت مشہور تھا ....وہ اینے زیانے کا اہم ترین آ دمی تھا.... نام تو اس کاحسن تھا اور کئیت ابوعلی اس کاسب سے بڑا کار نامہ جامعہ بغداد تھا ... جس كومدرسدنظامية بھى كہتے ہيں .... يمبى وہ مدرسه ہے جس ميں امام غز الى ... ينتخ عبدانقا در جيلاني .... فينخ سعدي حمهم الله ني تعليم حاصل كي . . ا يك روز نظام الملك ني حكم ديا كه ايك محضرنامہ تیار کراو اور اس برعوام ... علاء اور امراء کے دستخط کراؤ وہ اس بات کی تصدیق کر دیں کہ میں نے اپنے طویل دورہ وزارت میں کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی تا کہ قیامت کے روز الله تحالی کی بارگاہ میں بیدوستاویز میرے کام آ سکے .... بیمحضر نامہ جب دستخط کے لئے امام الحرمین ابواتحق شیرازی رحمه الله جو جامع بغداد کے دائس جانسلر تھے کے پاس پیش کیا گیاانہوں نے فر مایاقیم لا وُ جو پچھوہ اس وزیر کے بارے بین جائے ہیں نہایت ویا نتداری ے لکھودیں کے سب لوگ خوش تھے اور حیرت میں تھے کہ دیکھو کیا لکھتے ہیں انہوں نے اپنی بدرائے کھی . . ' حسن بعنی نظام الملک دوسر ے عالموں سے بہتر ہے .. ''

نظام الملک کی و فات کے بعد ایک ساتھی نے اسے خواب میں دیکھا پوچھا کیا معاملہ ہوابارگاہ رب انعزت میں .. فرمایا اس مردخود آگاہ اور درویش خدا مست نے میرے محضر تاہے پر جو جملہ لکھا تھا وہ شہادت کام آئی اس سے جملے کو جسے پڑھ کر میں نے ندامت کے آ نسوبہائے تھای ہے بارگاہ خداوندی نے جھ برکرمقر مادیا گیا. (دوکارالاقاتی) بلندتمتي

علامها بن جوزی رحمه انتدفر ماتے ہیں عقل کے کامل ہونے کی ملامت بیے کہ انسان بلند ہمت ہواور جوپستی برراضی ومطمئن ہود دیست حوصدہ ہے۔ .

وَلَمُ ارفِي غُيُوبِ النَّاسِ عَيْنَا كَنَقُصِ الْقادريْنِ على التَّمامِ... "" نے اس ہے بڑا اور برا کوئی عیب نہیں ویکھا کہ پھیل پر قدرت کے باوجود کوتا ہی کی عاتے.... (صدالخاطر)

#### حضرت مولا ناعبيدالله انوررحمه الله كامثالي نكاح

آپ کا نکاح آپ کے ماموں ڈاکٹر عبدالقوی لقمان کے گھر ہوا جولا ہور میں بردی عزت اور شہرت کے مالک تھے... انہوں نے بارات پرسوآ دمی لانے کوکہا گرشنے النفسیر رحمہ اللہ نے بیٹے کے ساتھ صرف داماد (مولانا عبدالمجید صاحب) کولیا اور کل تین آ دمی نکاح کرکے دہن ساتھ لے آئے البتہ گھر آ کردعوت ولیمہ کیا جس میں تمام دوست داحباب کودعوت دی...

حضرت شيخ الحديث مولانا محمد ذكريا نورانند مرقدهٔ فرماتے ميں:

" میں نے دوا بی اور بہن کھانجی میٹے بیٹیوں اور پوتوں نواسوں کی تقریباً سولہ سترہ مشادیاں کی تقریباً سولہ سترہ شادیاں کیس اور ہرشادی میں الند تعالیٰ نے مجھ پروہ کرم فرمایا کہ بھی یہ بہتہ نہ چلا کہ نکاح کیایا دور کعت پڑھ لی۔ نکاح ایک عبادت تھی جس کولوگوں نے ایک مصیبت بنالیا... (پرسکون گمر)

سلف صالحین این اوقات کی کیسے حفاظت کرتے تھے؟

قاضی ابو بوسف رحمة الله علیہ جو کہ امام ابو حنیفہ رحمة الله علیہ کے شاگر و تنفے جب ان پرموت کی بیہوشیاں طاری ہوئیں تو ان کے پاس ان کے شاگر دابر اہیم بن جراح آئے تو آپ ان سے فرمانے گئے:

امام ابو پوسف:''اے ابرائیم! تیرا کیا خیال ہے؟ اگر حاجی جمرات کوسوار ہوکر رمی کرے.... بیافضل ہے یا کہ پیدل چل کراہے رمی کرے....''؟

ابراہیم بن جراح امام صاحب!اس (جان کی کی) حالت میں آپ کومسکہ یاد آر ہاہے؟ امام ابو بوسف: شاید کہ جمارے اس فدا کرہ سے اللہ تعالی کسی بندے کونفع پہنچادے ادراس وجہ ہے اس کا حج صحیح طور پرادا ہوجائے...(کاروان علم)

حضرت شاه غلام على د ہلوي رحمه الله

فرمایا آ دمی چارتنم کے ہوتے ہیں نامرد،مرد، جواں مرد،فرد، دنیا کے طالب نامرد آ خرت کے طاہب مرد،آ خرت اورلقاءالہی کے طالب جواں مرداورصرف مولی کے طالب فرد ہیں....(اقوار صوفیا)

### مفتی کے اوصاف داخلاق

ا-فقید ابواللیث رحمته الندعلیه نے فر مایا کہ جو تنفی منصب افقاء پر ف کز ہو ( یعنی مفتی بے ) مسلمانوں کے معاطلات اس کے سمامنے پیش ہو تئے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے ... اے جا ہے کہ لوگول کی حاجات اور مسائل کا تصفیہ کئے بغیر ان کو واپس نہ لوٹا نے ۔ اللہ یے کہ کوئی معقول عذر مانع ہو ... اور ان کے ساتھ مزی اور بروباری کا برتاؤ کر ہے ...

ترجمہ ''سو پچھاںٹدی کی رحمت ہے جوتو نرم دل ل کیا ان کو،اورا گرہوتا تو تندخو بخت دل تو متفرق ہوجائے تیرے یاس ہے' ....(بنتان العارفين)

## حافظ كيليحمل

مسئُورِنُک فَلا تَنْسَی الله ما شَآءَ اللّهُ اللهٔ اللهٔ الْحَهْر وَما يَحْفَی اللهٔ الله

## حضرت داؤ دعليه السلام كي موت كاواقعه

مندامام احمر میں ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ' حضرت داؤ وعلیہ السلام بہت ہی غیرت دائے ہے جب آپ تھرے باہر جاتے تو دروازے بند کرتے جاتے ہے کہ کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ تھی .... ایک مرتبہ آپ اس طرح باہر تشریف لے گئے ... جھوڑی دیر بعد ایک بیوی صاحب کی نظر انھی تو دیکھتی ہیں گھر کے بیجوں بچ ایک صاحب کھڑے ہیں .... جیران ہوگئیں اور دومروں کو دکھایا آپ میں مب کہنگیس یہ اس سے آگئے؟

دروازے بندیں بدواخل کیے ہوئے؟

خداکی شم حضرت داؤ دعلیہ السلام کے سمامنے ہماری سخت رسوائی ہوگی... استے بیس حضرت داؤ دعلیہ السلام بھی آگئے... آپ علیہ السلام نے بھی آبیس کھڑاد یکھااور دریافت فر مایا کرتم کون ہو؟

اس نے جواب دیاوہ جسے کوئی رو کے اور در دازہ روک نہ سکے وہ جو کسی بڑے ہے بڑے کی مطلق پروانہ کرے .... حضرت داؤ دعلیہ السلام بجھ گئے اور فر مانے گئے .... مرحبام رحبا آپ ملک الموت ہیں .... (تغیرون کیر)

## عمل حسب صلاحيت

اللہ تعالیٰ نے ہر خص کوجداگا نہ صلاحیت اور ظرف عطافر ہایا ہے۔ اس کے مطابق وہ مکلف بھی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی صلاحیتوں کا شریعت کے مطابق پورا پورا صحیح استعال کرے تو مقصود حاصل ہے۔ البذا یہ دیکھو کہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق تم کن امور کے مکلف ہو۔ بس ان کو انجام دینے کی فکر کرو۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہاں کی انجام دی کی توفیق ہوجائے تو اللہ تعدلیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور بردے لوگوں کے حالات ہے ان کا مقابلہ کرکے ان کی ناقد رکی نہ کرو۔ کیونکہ تمہیں اپنی صلاحیت کے مطابق جن انتخال کی توفیق ہوئی ہے۔ تمہارے لیے وہی عین کرم صلاحیت کے مطابق جن انتخال کی توفیق ہوئی ہوئی ہو دوام واستحکام عطاہوگا اور اپنی کے دعدے کے مطابق ان شاء اللہ اس توفیق کو دوام واستحکام عطاہوگا اور اپنی کے دعدے کے مطابق ان شاء اللہ اس توفیق کو دوام واستحکام عطاہوگا اور اپنی کے دعدے کے مطابق ان شاء اللہ سارج بھی طے بول گے . . (خوفات عارف)

## حضرت شيخ الحديث رحمه الله كانكاح

حفرت شیخ الحدیث مواد تا محد ذکریا کا ندهلوی رحمہ اللہ کا جو اپنا نکاح ہوا اس کی الرات 'آپ کے بچا جان 'حفرت سہار نپوری رحمہ اللہ اوران کے دوخاد موں پر مشتمل تھی .... آپ کی ہمشرہ کے زکاح بیل کل پانچ آ دمی شریک ہوئے اوران کا نکاح بیاری کی وجہ سے حضرت سہار نپوری رحمہ اللہ نے اپنے کمرے بیل لیٹے لیٹے پڑھا دیا.... نکاح کے بعد صبح کے وقت ہمشیرہ کوان کے فاوند کے ساتھ بیخ دیا نہ پچھسامان تھا 'نہ کیٹر نے نہ برتن 'چونکہ واللہ کرامی انتقال فرما چکے ہتے اس لیے حضرت شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے سمجھا' بچہ کے بیتے میں انتقال فرما چکے ہتے اس لیے حضرت شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے سمجھا' بچہ کے بیتے میں بیا ہے رکھے تھا اور پچھ کیٹر ہے بھی اس وقت تو پچھیں دیا گیا البتہ میری والدہ نے بچھ برتن پہلے ہے رکھے تھا اور پچھ کیٹر ہے بھی اس وقت تو پچھیں دیا گیا البتہ بعد میں حسب ضرورت وہ لے جاتی رہی لیکن جب وہ سرال والوں سے علیمدہ ہوکرا ہے مستقل مکان بیس مقیم ہوئی' اس وقت بیس نے اس سے کہدی تھا کہ گھر کے سامال میں سے کھانے پکانے کا ہو استعمال کا ہو جو تیرا بی چاہے ہے جا ... نیز میں نے اپنی والدہ نو رہی ہوئی والدہ نو رہی ہوئی سے کھانے پکانے کا ہو استعمال کا ہو جو تیرا بی چاہے ہے جا ... نیز میں نے اپنی والدہ نو رہی ہوئی ہوئی سے کھانے نیکا کے کا ہو استعمال کا ہو جو تیرا بی جات کا رکر دیا ... نیز میں نے اپنی وضا وخوش ہے اپنا حصہ بھی تیوں کے دے ویا کر قری ہیں' اس کا حصہ لینے سے انکار کردیا ... ' (آپ بیز)

امام ابوحنيفه رحمة الله عليه اور وقت كي قدر

جب آپ کی وفات ہونے گئی تو آپ کے پاس آپ کے شاگر دامام ابو یوسف رخمة الندعلیہ حاضر ہوئے توان سے امام ابوصنیف رحمة الندملی فرمانے گئے حالانکہ وہ موت کی تشکش میں مبتلاتے ....

ام صاحب! اگر حاجی مز دلفہ میں رات نہ گزار نے تو کیا اس پر 'دم' لازم ہے یہ ہیں؟'
ابو یوسف اے امام صاحب اس نازک حالت میں آپ یہ سئد بو چھ رہے ہیں؟
امام صاحب القد کی قتم! میر اللہ تق الی کواس حال میں ملن کہ میں اس مسئد کو جانے والا ہوں اس بات ہے بہتر ہے کہ میں س مسئلہ کو نہ جانے والا ہوں

وہ لوگ اس طرح اپنی عمر وں اور اوق ات کی حفاظت کیا کرتے تھے اور عمر اور وہ ت کی قیمت سے بخو لی واقف تھے ....( دہت ایک تقیم نعت )

# زندگی کے تین شعبے اور ان کی اصلاح

ميرت كاجامع غلاصه

یہ سیرت مقدسہ اصولاً زندگی کے تین شعبوں پڑبنی ہے ا-تعلق مع اللہ ۲-تعلق مع الخلق ۳-تعلق مع النفس

لیکن ان تینوں تعنقات میں ''تعلق مع اللہ'' ہی دونوں تعلقات کی استواری کی روح تھی جواللہ ہے کی روح تھی جواللہ ہے منقطع ہو کر ان تعلقات کو خوشما بنانے کی فکر میں ہیں تو طرح طرح کی مہلک لغز شول ہے دنیا فقنہ و فساد کا گھرانہ بنی ہوئی ہے'' '' فدمت خلق بلا عبادت انا نیت ہے فدمت نفس بلا فدائری نفسا نیت ہے انقط کی عبادت بلا فدمت رہبا نیت ہے فدمت شس بلا فدائری نفسا نیت ہے انقط کی عبادت بلا فدمت رہبا نیت حضور صلی اور ریاست بلا عبادت ملوکیت و استبدادیت ہے اور فلا ہر ہے کہ نہ رہبا نیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے نہ ملوکیت نہ نفسا نیت اور نہ انا نیت آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے نہ ملوکیت نہ نفسا نیت اور نہ انا نیت آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے ۔ نہ ملوکیت نہ نفسا نیت اور نہ انا نیت آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے ۔ نہ ملوکیت نہ نفسا نیت اور نہ انا نیت آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے ۔ نہ ملوکیت نہ نفسا نیت اور نہ انا نیت آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے ۔ نہ ملوکیت نہ نفسا نیت اور نہ انا نیت آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے ۔ نہ ملوکیت نہ نفسا نیت اور نہ انا نیت آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے ۔ نہ ملوکیت نہ نفسا نیت اور نہ انا نیت آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے ۔ نہ ملوکیت نہ نفسا نیت اور نہ انا نیت آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے ۔ نہ ملوکیت نہ نفسا نیت اور نہ انا نیت آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے ۔ نہ ملوکیت نہ نفسا نیت اور نہ انا نیت آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے ۔ نہ ملوکیت نہ نفسا نیت اور نہ انا نیت آ ہے سلیہ و سید کے اس کی سیرت ہے ۔ نہ ملوکیت نہ نوت ہے ۔ نہ میں میں میں کی سیرت ہے ۔ نہ میں کیت کی سیرت ہے ۔ نہ ملوکیت کی سیرت ہے ۔ نہ ملوکیت نہ نوت ہو اس کی سیرت ہے ۔ نہ ملوکیت کی سیرت ہے ۔ نہ میں کی سیرت ہے ۔ نہ ملوکیت کی سیرت ہے ۔ نہ میں کی سیرت ہے ۔ نہ میں کی سیرت ہے ۔ نہ میں کیت کی سیرت ہے ۔ نہ میں کی سیرت ہے ۔ نہ میں کی سیرت کی سیرت کی سیرت ہے ۔ نہ میں کی سیرت کی سیرت کی سیرت کی سیرت کی سیرت کے ۔ نہ میں کی سیرت کی سیرت کی سیرت کی سیرت کی سیرت کی سیرت کے ۔ نہ میں کی سیرت کی

## مجامده كي حقيقت

مجاہد کی حقیقت نفس کی مخالفت کی مشق وعادت ہے کہ حق تعالیٰ کی رضا وطاعت کے مقابلے میں نفس کی جانی مالی وجابی خواہشات ومرغوبات کو مغلوب رکھاجائے....(خلیات مسے الامت)

# قرآني حرف كالميح تلفظ

جولوگ ضالین کودالین بڑھتے ہیں۔ پلاؤ جھوڑ کر دال کھاتے ہیں دال کے حروف ابجد چار ہیں اور ضاد کے ۱۰۰۰ ہیں۔ ایک دم سے ۹۶ کے درجہ کم ہموج تے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ضاد کومشا بہ طالکھ ہے۔ کسی ماہر فن سے مشق کرنی جاہئے .... (بمالس ابرار)

#### بے یا یال محبت

علامداہن جوزی رحمہ اللہ فرمات بین کس فقد رپی کیزو ہے وہ ذات جس کی محبت اپنے دوستوں کے لیے ہے پایاں ہے کیونکہ اس نے اپنے بندوں کی ان فضائل پر مدت کی جوخود عطاکیے اور ان سے وہ چیزی خریدی بوخود انہیں دی تھیں ن کے معمولی اوصاف کو بھی ان کے ایٹار کی فقد رکر کے بزا درجہ ویا . . . چنا نچان کے روز وں پر نخر فر مایا اور ان کے مند کی تو کو روز و سے بیدا ہموتی ہے ) پہندیدہ بتا ہیا ۔ . . با اور محفوظ و است جس پر ہر طالب فقد رست نہیں پر سکتا اور جس کے وصف کی تہدکو ہرا کیک نہیں پہنچ پاتا (صید خاص

نصف صدى بعد شہداء كى تروتاز و حالت

حضرت جنيد بغدادي رحمه الله

فرمایا ۱۰ برتم سی شخص و به وامیس چهارزانو به پلها به وادیجه و تم اس کی طرف التفات مت کرو، جب تک کداس کو کتاب وسنت کا پایند شدد کلیلو.... د نو ساس ب اخلاص كاايك اجم فائده

اخلاص کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ چھوٹا عمل بھی بڑے اجروثوا ہے ہوئے۔

بن جاتا ہے جیس کہ بڑا عمل دکھاوے کی بنیاد پر کیا جائے تواس کا کوئی وزن اوراجر نہیں ہوتا....

ابن مبارک رحمہ القد کا قول ہے کہ بہت سارے چھوٹے اٹنال اخلاس نیت ہے بڑا اجرما تا
ہے اور بہت سمارے بڑے اٹنال انقلوب)

### مسلمان كابركام عبادت

تنام مسلمانوں کی تین عبادت گاہیں ہیں....

ایک عبادت گاہ محد ہے. .. جہاں اللہ تعالیٰ کے فرائض وواجبات اوا ہوتے تیں... دوسری عبادت گاہ ہمارا گھرہے....

تيسري عبادت گاه جارے کام کی جگہ ہے....

# علم كى فرضيت

فقیدالواللیث رحمدالقد نے فرہ یا جا نتا جا ہے کہ ہر مسلمان مرداور عورت پر بقدر ضرورت وین کاعلم حاصل کرنا فرض ہے ... مثلاً وضوء نماز ... دیگرا دکام ضرور بیاور معاش کے مسائل ... اس کے بعد علم وین کا حاصل کرنا فرض تو نہیں البتہ بہتر اور افضل ہے .... اگر کوئی بقدر ضرورت علم وین حاصل کرنا فرض نے نہیں البتہ بہتر اور افضل ہے .... اگر کوئی بقدر ضرورت علم ماصل نہ کرے تو اس پرکوئی گناہ نہیں .. اور ہم نے بیہ جو کہا ہے کہ بقدر ضرورت علم دین حاصل کرنا فرض ہے ... اس کی دلیل بیہ کہ القدت فی نے فرمایا ہے:

ا - فسند کو آ اہل المذبح وان گنشم لا تعلمون . اگر تم نہیں جانے تو اہل علم سے یو چھو ... اور ایک دوسری آیت میں یوں ارشاد فرمایا ہے ...

۲- وَقَالُوا لَوْ كُنا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنا فِي اَصْحْبِ السَّعِيْرِ .. اوربولے کہ الربی سِنتے یا بیجے تو اہل جہتم سے نہ ہوتے ... ہی المتدتق لی نے خبر دی ہے کہ یہ لوگ اس لئے اصحاب نار میں ہے ہوئے کہ اس کا سیب ان کی جہالت ہے ...

سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی این افی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و مسلمة ، علم وین کا حاصل اللہ علیہ و مسلمة ، علم وین کا حاصل کرتا ہر مسلمان مرداور عورت برفرض ہے....

س...ایک دوسری حدیث ش ب اطلبوا لعلم و لو سالصین فان طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة ... علم حاصل کرواً سرچته بین اس کی خاطر چین جائر یا تا برخ کا مسلم و مسلمان مرداور عورت برفرش ب ..

حضرت عبدالقداین مسعود رضی القدتی الی عندے دوایت ہے آپ نے فرمایا کیلم کے اٹھ جانے سے پہلے پہلے تمہدارے اورتم پرعم سے اورتم پرعم ماصل نرنالازم ہے اور تم کا اٹھنا ہے ہے کہ اسلے انکھ جا تھیں۔ اورتم پرعم حاصل کرنااس نے بھی ضروری ہے کہ نامعلوم تہمیں کے علم کی احت ن ہوج ہے ۔ (بت العارفین)

#### حضرت حسن بصرى رحمه الله

فرمایا. ندانہ پیچھوں میں کوئی ایس بزرگ ہواہے اور ندائے ندہ ہی ہوگا ، جومن فتی ہونے کے خیال سے تدارز تا ہو ....(اقوال مونیا)

#### حارچیزیں اوران کے خریدار

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ابلیس سے ہوئی ....وہ چار گدھوں کو ہا تک رہاتھا ....ان گدھوں پرسامان لداہوا تھا....حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے ان گدھوں کے ہاکتے اور سامان کے بارے میں یو چھا ....ابلیس نے جواب میں کہا کہ تجارت کا سامان ان گدھوں پرلداہوا ہے ....اور خرید نے والوں کی تلاش کررہا ہوں ....حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات من کریو چھا پہلے گدھے پر کیا سامان ہے؟

ا بلیس نے کہا فلم ... دھزت میسی علیہ السلام نے پوچھا اے کون فریدے گا؟

ا بلیس نے کہا بادشاہ ... دوسرے گدھے کے بارے میں پوچھا کہ اس پر کیالدا ہوا ہے؟

ا بلیس نے کہا حسد ... دھزت میسی علیہ السلام نے پوچھا کون فریدے گا؟

شیطان کہنے لگا ... عفاء ... دھزت میسی علیہ السلام نے فرعا کون فریدے گا؟

ا بلیس نے کہا '' خیانت' ' دھزت میسی علیہ السلام نے فرعا کون فریدے گا؟

شیطان نے کہا کہ تا جر ... پھر چوتھ گدھے کے بارے میں پوچھا کہ اس پر کیالا در کھا ہے؟

ا بلیس نے کہا '' مگر وفریب'' دھزت میسی علیہ السلام نے پوچھا اے کون فریدے گا۔

البیس نے کہا '' مگر وفریب'' دھزت میسی علیہ السلام نے پوچھا اے کون فریدے گا۔

سیسیطان نے کہا '' عورتیں ...' (اسمطر نے )

### فضول تفريحات

مشغلہ اخبار بنی یا غیر ضروری کتابوں کا مطالعہ کرنا یا رسی تقریبات میں شرکت کرنا فضول ولا لیحنی تفریحات میں دفت صرف کرنا...ان امور میں جو وفت ضائع ہوتا ہے اس کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ضروری ہاتیں سرانجام دینے سے روجاتی ہیں اور طبیعت میں فکروتشویش بیدا ہوجاتی ہے ....

#### بچوں اور بچیوں کے اجھے رشتوں کیلئے قر آنی عمل چوں اور بچیوں کے اجھے رشتوں کیلئے قر آنی عمل چلتے پھرتے بیقر آنی دُعا بمثرت پڑھیں

رَبُّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزُوَاجِنَا وَ ذُرِّيْتِنَا قُرَّةَ أَعُيُنِ وَّاحْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْسَ إِمَامًا (سرة المرقان ٢٥٠)

## خوشگواراز دواجی زندگی

اسلام نے نہ صرف بیر کہ نکاح کی ترغیب دی ہے بلکہ نکاح کے بعداز دوائی زندگی کو خوشگوار بنانے کا تھم دیا ہے اور اس کے اصول اور طریقے بھی بنا۔ بین قرآن کریم میں ارشاد ہے (ترجمہ)''اور عور تول کے ساتھا چھی طرح سے زندگی بسر کرو ''اسورہ انسا، ۱۹) آسخضرت صلی امند عدیہ وسلم کی عملی زندگی اور ارش است و تعلیم سے بین جمارے لئے کا مل رہنمائی موجود ہے چنا نچر آپ کے ایش داست گرامی میں سے ہے کہ ''مؤمنوں بیس کا مل ایم بن والا اپنی عور تول کے ساتھ صن اخلاقی و' ایسے اور تم میں سے پہند یہ ہوت کی بین جواپنی عور تول کے ساتھ صن اخلاقی و' ایسے اور تم میں سے پہند یہ ہوت کی بین جواپنی عور تول کے ساتھ صن اور ایک ارش دیہ ہے کہ '' میں اپنی از واج کیلئے تم جواپنی عور تول سے بہتر بھول …' (ذکر دیگر)

### ابن جرمر الطبر ي رحمه الله

آپ ایک فقیہ مفسر اور عالم تھے...

ان کے پکھٹ کرد کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے شنخ سے تا یکی صفحات کو جمع کر کے۔ ان کی ولادت سے وف ت تک ہے ایام پر تقسیم کیا تو ہم پر ہیا ہوت واضح ہوگئی کہ آپ نے ہروز چودہ ورق تا ایف کے بااس کے برابر . .

. پیس کون خوش تشمت ہے جو ہرروز نفع بخش علم کا ایک بی سنجہ پڑ صتا ہو یا وعظ انھیون حدیث شریف تر آن مجیداور تنسیر اور کسی مسئون مواد کا مطاعہ کریا ہوں ایند برؤ سوف

## سفرة خرت كيلئ تيارر مناحاب

ملامه ابن جوزی رحمه القد فره ائے ہیں: ہر ذی ہوش کے لیے ضروری ہے کہ سامان سفر تیار رکھے کیونکہ اس ہے اور وہ اس سے ناواقف رکھے کہ کہ اس کے باس موت کا پیغام آجائے اور وہ اس سے ناواقف ہے کہ کب بالیا جائے .... ہیں نے بیٹھارلوگوں کو دیکھا کہ شباب نے انہیں وھو کہ ہیں بہتلار کھا اور وہ اپنے ساتھیوں کی موت کو بھول مجھے اور لمبی لمبی آرز وؤں نے خفلت ہیں ڈال دیا....

چنا نچه اکثر ایبا ہوتا ہے کہ عالم غیر عارف اپنے جی میں سوچتا ہے کہ آئ میں علم میں مشغول رہوں .... عمل بعد میں کرلوں گا.... پھر راحت کا بہانہ کر کے لغزشوں میں سُستی برتا ہے... چی تو ہی تیاری کومؤخر کردیتا ہے... فیبت کرنے اور اس کے سفنے ہے بچتا نہیں ہے اور شہر کی آمد نی ہے بر بیز نہیں کرتا .... پھر یہ اُمید رکھتا ہے کہ آئندہ عمل کر کے ساری خطاؤں کومٹاوے گا اور ہیں بھولا رہتا ہے کہ موت اجا تک بی آئی ہے ....

پس مجھداروبی ہے جو ہر موقعہ کے داجہات اداکرتار بتاہے تاکداگر موت اچا تک آجائے تو اے تیار پاوے اور اگر اپنی آرزو کے مطابق تادیر باقی رہے تو نیکیوں میں اضافہ کرتا رہے ....(صیدالخاطر)

## اعمال كيليح اخلاص كي شرط

عمل تا بع ہے اخلاص متبوع ہے عمل اس وقت قابل قبول ہے جب اس کی اصلاح اخلاص ہے ندہوں جیسا کے شاعر کا قول ....

 علم دین کی فضیلت

ا... حضرت حسن بصريّ ہے مروى ہے كہ آ دى كاعلم سيكھنا بھراہے او گوں كوسكھ تا يہ بھى عمل ہى کا حصہ ہے۔ ..حضرت عبداللہ این عباس رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ رات کوایک گھڑی ( گھنٹہ ممر)علم كانداكره كرنا الله تعالى كزويك بورى رات كى عبادت سے زياده بنديده بيد. ۲.... حضرت عوف بن عبدالله ہے مروی ہے کدا یک مخص نے حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عنه ہے عرض کیا کہ میں جا ہتا ہوں علم سیکھوں نیکن ڈرتا بھی ہوں کہیں اس پڑمل نہ کر کے ضائع نه کر پیٹھوں ... حضرت ابوذ رغفاری رضی القد عنہ ہے اس مخص ہے فر مایا تیرے لئے علم پر بھر دسہ کرنا بہتر ہے جہالت پر جے رہنے ہے .... پھروہ حضرت ابو در دارضی انتدعنہ کی خدمت میں حاضر ہواان ہے بھی ہمی سوال کیا ... جعشرت ابودر دارضی انتدعنہ نے فر مایا کہ لوگ اپنی اپنی قبرول سے ای حالت میں افتیکے جس حالت یر وہ مرے تھے. مالمهم کے ساتھ، جابل جہالت کے ساتھ ... پھروہ فخص حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا آپ ہے بھی یہی يو حيما حضرت ابو هريره رضي الله عنه نے فرمايا كهم كا حيمور ويناى اس كا كا في ضياغ ب... س.... حضرت علی ابن انی طالب رضی التدعنه ہے مروی ہے کہ انسان تو دوہی تشم کے ہیں ایک عالم ربانی دوسرے متعلم جوعلما ءربانی کے طریقتہ برعلم سکھتے ہیں . باتی سب لوگ بے علم گنوار، رذیل ، ہر چروا ہے کے چیچے لگنے والے جدھر کی ہواادھر کارخ کرنے والے ہیں اورعلاء ہمیشہ باتی رہنے والے ہیں ان کے اجسام اگر چہ فنا ہوجاتے ہیں گران کے کارنا ہے (اورعلمی خدمات) لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ شبت وتفش ریتے ہیں .... کیونکہ ممل کا فائدہ اپنی ذات کیلئے ہوتا ہے جبکہ علم کا فائدہ عام طور پراپنی ذات کے علاوہ تمام لوگوں کیلئے ہوتا ہے .... پس علم کاافضل ہونا ٹابت ہوا ... کیونکہ ٹی کریم صلی القد علیہ وسلم کاارشاد ے کہ لوگول میں سب ہے بہتر وہ ہے جولو گوں کو نفع بہنجائے س. بروی ہے کہ ایک آ دمی نے رسول التعسلی القد علیہ وسلم ہے دریافت کیا کہ ون ممل سب سے بہتر ہے آپ نے فرہایاعلم اس نے دوسری تیسری بار پھریہی سوال کیا... آپ نے اس کووہی پہلا جواب دیا...اس نے عرض کیا تہ پر سوامتی جو پارسول ابند ہیں تمل کے متعلق يو چھتا ہوں. . آپ نے فر مايا اللہ تعالى كوئى عمل بغير علم ئے قبول نہيں فر ماتا . . . ۵...مروی ہے کہرسول الندسلی القد علیہ وسلم نے فرمایا، آوی کی طرف ہے بہترین صدف میہ ہے كه خود علم سيكھ چركو ول كوسكھائے ال سلسله يعنی (فضيدت عمر) بين احاديث اوراخبار بهت ہيں .

حضرت سلیمان علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات شیاع بن نفر دہمۃ اللہ علیہ نے شامیوں کے کی شخص سے دوایت کیا ہے کہ.... حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عفریت جن سے فر مایا:
تو تباہ ہو جائے .... مید بتا کہ البیس کہاں دہتا ہے؟
اس نے عرض کیا... اے اللہ کے نبی آ ب کواس کے متعلق کوئی تکم ملا ہے فر مایا... تکم تو نہیں ملائیکن و ور ہتا کہاں ہے؟

تواس نے عرض کیاا ہے القد کے نبی میں آپ کواس کے پاس لے چاتا ہوں چنا نبچہ وہ عفریت آپ کواس کے پاس لے چاتا ہوں چنا نبچہ وہ عفریت آپ کے آگے دوڑ رہا تھا اور حصرت سلیمان علیہ السلام اس کے ساتھ تنفیہ ....
حتیٰ کہ آپ اچا تک سمندر میں جا پہنچے اور ابلیس کو پانی کی سطح پر جیضے دیکھا...

جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کودیکھا تو ڈرکے مارے کا نینے لگا پھر کھڑا ہوا آپ سے ملاقات کی اور کہا ہے اللہ کے نبی آپ کومیرے متعلق کوئی تھم ملاہے ....

سليمان عليدالسلام في اس سيفر مايا....

نہیں تمہارے پاس صرف اس لئے آیا ہوں کہتم سے یہ پوجھوں کہ تمہاراسب سے پندیدہ کام کون سا ہے .... جوالقد کے نزویک بھی سب سے زیادہ براہو....

ابلیس نے کہافتم خداکی اگر آپ میرے پاس چل کرند آئے ہوتے تو میں بھی بھی آپ کواس کا نہ بتلا تا .... القد کے نزویک سب سے برایہ ہے .... کہم دمر دسے منہ کالا کر ہے اور عورت میں رائے میں الفواحش)

اور عورت میں را طرطوی کتا ہے میں الفواحش)

### میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کانسخہ

وَمِنُ ايِتَهُ انَ خَلَقَ لَكُمْ مِنَ الْفُسِكُمُ ازُو اجُا لِتَسُكُنُو النَّهَا وَجَعَلَ الْمَنْ الْمُعَلَّمُ وَدَّةً وَرَحُمَةً ... إنَّ فِي ذَلِكَ الاينِ لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون .... اللَّهِ فِي ذَلِكَ الاينِ لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون .... اللَّهِ فِي ذَلِكَ الاينِ لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون .... اللَّهُ عِنْ ذَلِكَ الاينِ لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون .... اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل اللَّهُ اللَّ

# انساني لغرشين

علامہ این جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ایک دن میں نے اس پرغور کیا کہ آخر مداءان شہوات کو کیونکر اختیار کر لیتے ہیں جن کی ممانعت نصوص میں موجود ہوں یہ اور بیا یہ مقام ہے کہ اگر ایک حقیقت واضح مذہوتی تو کفر کے قریب بوجاتے اور وہ حقیقت سے کہ میں گناہ کے وقت ان کی مختف حالتیں ہوتی ہیں...

بعضے تو گن ہ کے گن ہ ہوئے ہے ، واقف ہوتے ہیں تو بدایک درجد کاعذر رہے اور بعنے حرام کومکروہ مجھتے ہوئے ہیں تو بہلے کہا تھے کہا تھے کے تریب میں سمکن سے حضرت آ دم ملایہ السوام ای قشم میں داخل ہوں ( کہاکل شجرہ میں درجہ حرمت کی مما نعت نہ بھجی ہو اور جنت میں رہنے کی شدید خواہش کی وجہ ہے ارتکاب فر ، لیا ہولیکن تحقیق میہ ہے کہ آپ نے اپنے اجتہاد ہے بالکل جائز امر کا ارتکاب فرہ یا تھا...اییانہیں ہے کہ مکر وہ سیجیتے ہوئے ارتکاب فرمایا ہواور اجتهاویں چوک انبیاء ہے ممکن ہان کی شان کےخلاف نبیں ہے۔ ١٢مترجم) اور پھھا ہے ہیں کہ تاویل کرتے ہیں اً رجہ فلط کرتے ہیں جسید کہ عض نوگ بیان کرتے میں کہ حضرت آ دم عدیدالسل مکوا یک متعین ورخت کے ( پیمل ک ) کھا ۔ ہے روکا گیا تھا لیکن آب نے ای جنس کا دوسرا کھال کھالیا ( ہے مجھ کے خاص ای دخت ہے میں تعت ہے ۔ باامتر تم ) اور بعضے اس فعل کی حرمت ہے واقت ہوئے ہیں مگرشہوت کے ندیبہ کے سبب انہیں حرمت یا دہیں رہ جاتی ، گو یا جو چیز د کھے رہے ہیں وہ انہیں سرحرمت ہے مشغول کر لیتی ہے جس کا انہیں علم ہے۔ یہبی وجہ ہے کے چور یو ہاتھ کا کٹن یا انہیں رہتا بیکہ مال کا لطف حاصل کرنے میں یا کل ہے خبر ہوجا تا ہے اور زنی کومین زنائے وقت رسوالی اور حدزنایا و نبیل رہتی کیونکہ نظرا آئے والی چیز انہن ٹیس سے واں چیز ہے انہ ں سراویتی ہے اور بعض وگ اس کا گناہ ہونا بھی جانتے ہیں اور یہ آئیں یا بھی رہتا ہے قو ان کے معاملہ پرسکوت مناسب ہے۔ رحاصل ہیرے کہ ہوش مند واحتیاط پڑنماں کرنا جا ہے اور کیوں نه بریده گاجب که این معلوم ہے کہ اس حلمت دان اور سلطنت وان ذات نے رابع وین ر جے انے پر ہاتھ کا منے کا حکم دیا ہے اور مضبوط جسم کو پھروں ہے رہم کے ذریعہ ہلاک کرنے کا تی ٹوٹ بنایا ہےاوں یہ سے صرف ایک لیمدکن بذیت کے سب سراور نتی قوموں کوز مین میں د صنساد یا کتنول کی صورتین <sup>مسن</sup>ح کردین اورکتنون توغ قاب کردیا (سید اناط)

## شادی کہاں کریں؟

ایک ہزرگ فرمات ہیں ہاں ہ ب اپی مرضی کے دشتے کر تے اپنی انا کوراضی کر لیتے ہیں گر ویندار بچوں کے لئے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر ویتے ہیں ، بلکہ بعض اوقات و بندار بچول کوتو سولی پر لفٹا ویتے ہیں ہیٹا عام تگر بیوی جاہل فیشن پرست ، ہیٹی عالمہ گر داماد پر لے در ہے کا بیمل ، کاش کہ ماں ب ب وینی نظر سے رشتے پسند کرتے ، اس لئے ہمیں صدیث شریف کو مدنظر رکھن جا ہے ، شادی من ویکھ کر کی جاتی ہے یہ خاندان ویکھ کر ، یا مال ہیں ویکھ کر گی جاتی ہے یہ خاندان ویکھ کر ، یا مال ہیں دیکھ کر گی جاتی ہے ، حضور صلی القد علیہ وسلم جیسہ ویکھ کرشادی کی جاتی ہے ، حضور صلی القد علیہ وسلم خفر مایا کہتم و بینداری ویکھ کرشادی کیا کرو ....

انبياء يبهم السلام اورفكرة خرت

مشکل کوآسان کرنے کا گر

میں نے دوئر ایس سیکھے ہیں۔ سران سے مجھے زندگی کی تر م مشکلات میں آسانی ہی سے کید ''ہمت' او دوسر نے باندی افات' ان دو چیز ول سے مشکل سے مشکل کام آس ن ہوجاتے ہیں۔ میں نے زندگی نے سرم جے بیش ن سے کام میں ہے۔ دملفافات مارٹی ک

## عامر بنءبدالقيس رحمة اللدعليبه

رونیا سے بےرغبت ) تابعین میں ہے ہیں جنہوں نے ہمراور وقت کی قدرو قیمت کو پہچانا....ان کے پاس ایک آ دی آ کر کہنے لگا کہ '' آ وَبا تیں کریں' آ ب اس سے کہنے گئے کہ '' کیا تو اس سورج کو و کھے رہا ہے؟'' اس نے جواب ویا: ''ہاں' آ ب نے فرمایا: ''اس کوروک لے''یعنی وقت کورو کے رکھتا کہ میں تجھے ہے با تیں کرتارہوں اور وقت ضالع نہ ہو ۔ لیکن اگر سورج اور وقت چلتے رہیں تو میر سے پاس تیر سے ساتھ بات کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے ۔...' (وقت ایک ظیم نعت )

شہداء کا مقام اوران کی خواہش

حدیث شریف میں ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کی طرح ہوتی ہیں (بہر حال) ان پرندوں کے لئے سونے کی قدیلین (پنجرے) عرش سے آویزاں ہیں وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں ... پھرلوٹ کرفتہ یلوں میں آباتی ہیں ... اللہ ان کوایک بار جھا نکرا ہے اور فرما تا ہے کیا تم پچھ چاہتے ہواییا (روزانہ) تین بار کرتا ہے دوسری روایت میں آیا ہے کہ انتدفرما تا ہے جھے مانگوجو پچھ چاہووہ جواب دیتے ہیں ،اے رب! ہم کیا مانگیں جس جنت میں ہم چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں جب وہ و کھتے ہیں کہ بغیر مانگے ان کو منیں چھوڑا جاتا تو عرض کرتے ہیں کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسمول کے اندردو بارہ لوٹا دیا جاتا کہ ہم ایک باراور تیرے راستے ہیں جہاد کریں (اللہ فرما تا ہے ہیں تکھے چکا ہول کہ دوبارہ و نیا میں لوٹن نہیں ہوگا ) سخر جب اللہ دیکھتا ہے کہ ان کی کوئی ضرورت (باتی ) نہیں تو دوبارہ و نیا میں لوٹن نہیں ہوگا ) سخر جب اللہ دیکھتا ہے کہ ان کی کوئی ضرورت (باتی ) نہیں تو دوبارہ و نیا میں لوٹن نہیں ہوگا ) سخر جب اللہ دیکھتا ہے کہ ان کی کوئی ضرورت (باتی ) نہیں تو دوبارہ و نیا میں لوٹن نہیں ہوگا ) سخر جب اللہ دیکھتا ہے کہ ان کی کوئی ضرورت (باتی ) نہیں تو دوبارہ و نیا میں لوٹن نہیں ہوگا ) سخر جب اللہ دیکھتا ہے کہ ان کی کوئی ضرورت (باتی ) نہیں تو دوبارہ دیل کی حالت پر ) چھوڑ دیا جاتا ہے ... (شہدائے اسلام)

#### قرض كااصول

بغیرضرورت شدیدہ کے قرض لین اورخصوصاً جب کہ وقت پرادا کیگی کا کوئی بیٹی فی ربعہ نہ ہوتو ہجائے قرض کے پہروتا قرض دینا ہوتا ہوئی ہوتا قرض دینا جبکہ خوداس کی استطاعت نہ ہوا کشر شدید خفت اور کلفت کا باعث ہوتا ہے ....اس سے شروع ہی بیس بھر ہے ہے۔..اس سے شروع ہی بیس بھر ہے ہے۔..اس اس کے شروع ہی بیس بھر ہے ہے۔ استفاعت کا مہا جائے اس میں مصلحت ہے۔ اسفرضات مارتی)

#### اختلاف امت *رحمت ہے*

موی الجبنی ہے روایت ہے کہ طلحہ بن مطرف کی مجلس میں جب بھی ملاء کے اختلاف کا ذکر ہوتا تو فر ماتے اختلاف مت کہوگئجائش کہو...

### ابلیس کاسجدہ سے انکار

ز ماندنور میں ایک مرتبہ شیطان اپنے کئے پر بہت پچھتایا... حضرت نوح علیہ السلام فے سبب پوچھا: تو اس نے خواہش کی کہ مجھے تو بہ کی تلقین کیجئے حضرت نوح علیہ السلام نے فر مایا: ''کداگر در حقیقت بہی ارادہ ہے تو حضرت آ دم علیہ السلام کی قبر پر بجدہ کر ....' شیطان نے بر جستہ جواب دیا: '' داہ حضرت! جب میں نے زندہ کو بجدہ نہ کیا تو قبر کو کیا سجدہ کردن گا''؟ (بحوالہ' جنستان ظرافت')

# علماء كاعوام كواخلاص كي تعليم دينا

علاء کرام عوام الناس کواخلاص کی تعلیم اجتمام کے ساتھ ویٹی چاہیے ابن الی جمرۃ جو کبار علاء میں شامل ہیں ... فرماتے ہیں کہ وہ نقباء کرام جن کی کوئی مشخولیت نہ ہولوگوں کو ان کے مقاصد کی تعلیم ویں آ گے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ خودور س ویڈریس کیلئے بیٹے کر لوگوں کو ان کے مقاصد کی تعلیم ویں کے قبیم دوں کیونکہ بہت س رے لوگ اپنال کونیت کی لوگوں کوان کے اعمال کی نیت کی تعلیم بھی عدم در شقی کی وجہ سے ضائع کردیتے ہیں ... اس لئے علماء کرام کووقا فو قا اخلاص کی تعلیم بھی دیلی جا میں جائے ہیں۔۔۔ (افعال القلوب)

## نصيحتول كااثر

علامہ این جوزی رحمہ امتد فر مائے ہیں۔ مواعظ سفتے وقت و سفنے و لئے و فقت ہے۔ بیداری ہوتی ہے لیکن جونہی ان مجانس سے جدا ہوتا ہے فقت اور قساوت اور ت اور ت میں نے اس کے سبب میں غور کیا اور اس کی حقیقت یا گیں ...

میں نے دیکھ کہلوگ اس باب میں مختلف طالات کے ہیں کیمن میتو ایک عام حالت سے کہلوگوں کے دل موا عند اور تعریب سننے کے وقت اور سننے کے بعد یکسال حالت پڑئیں رہتے جس کے دوسوب ہیں۔ ایک تو یہ کہموا عظ کی مثال کوڑوں ہے کہ کوڑے گئے کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے کہ کوڑے گئے کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے بعد میں اس کا در دیا تی تہیں رہت

دوسرے یہ کہ مواعظ سنے کی حالت بیل انسان ہر مرض بطنی سے انگ . جسم اور فکر کو اسباب و نیا ہے عبیدہ و کیے ہوئے جمعنوں قلب کے ساتھ خاموش ہوکر بیٹھتا ہے گھر جب و نیوی مشاغل کی طرف لوٹ کر جاتا ہے وہ استا ہی تمام آفتوں ہے ساتھ اپنی طرف تھنج کی مشاغل کی طرف تھنج ہیں . . پھر ان پر کشش مشاغل کے ساتھ ہی تھی جاتا ہیں ہوئی رہتے ہیں اور ہوئی سے مسلوں ہوئی ہوئے البتائی اگر کے باقی رہتے ہیں او اس کے ورجات مختلف ہیں ... چنا نچہ بھی تو برا ہوں و پیش کے بات موج ہوئے راسے ہیں ... چنا نچہ بھی تو برا جاتے میں اور اگر کسی موقعہ پر طبیعت کے تقاضے انہیں روک و ہے ہیں تو گھرا جاتے ہیں اور اگر کسی موقعہ پر طبیعت کے تقاضے انہیں روک و ہے ہیں تو گھرا جاتے ہیں ... جیسے معز ہے جن کہ تھا جاتا کہ تھا ہے گہرا جاتے اور بعض ایسے ہیں کہ بھی طبیعت ان کو مافل کرتی ہوا کی احد ہوئے اور بھی طبیعت کے تقاضے اور بھی ہوئے کی جو نے مواعظ کی طرف تھنج کی تھی ہوئے کہ ہوئے ایسے ہیں گویا ان کی مثال اس پور سے جسی ہے جو اکسی احد ادھ ہو گئی کر رہی ہوں اور پھی گوگ ایسے ہیں گویا ان کی مثال اس پور سے جسی ہے جو اکسی احد ادھر ، کلی کر رہی ہوں اور پھی گوگ ایسے ہیں گویا ان کی مثال اس پور سے جسی ہی جینے تھی جینے ہیں گویا ان کی مثال اس پور سے جسی ہی جینے تھی جینے ہیں گویا ان کی مثال اس پور سے جسی کی جینے چھر پر پنی بہایا ہو ہے ۔ (صیرانا ہو ر)

#### دوستي كامعيار

جمیشہ نیک اور آن سے تو افقیار کرنی عاہد ووستوں کے تخاب میں برای احتیاط کی ضرورت ہے۔ اوا ہری اخد قل ہے متاثر شدہون جائے بعدہ میا رصد اقت وخلوص اور مین داری اور سفانی معاملات ہے۔۔۔۔(ملفوظات عارفی)

## اخلاص کے فوائد میں ہے ایک اہم فائدہ

اخلاص کا ایک اجم فا کدہ یہ ہے کہ مباح کا مرکو خالص نیت سے کروتو وہ بھی عبادت بن چ نگا جیسا کہ خوشبولگا نا ایک مباح کام ہے کیکن اگر اس کوسنت مجھ کرلگا نا یا مسجد میں جانے کی غرض سے لگا نا یا لوگول کو ایڈ اءرسانی ہے بی نے کیلئے خوشبولگائے تو وہ اجر کا مستحق ہے ۔۔۔۔ کیلئے خوشبولگائے تو وہ اجر کا مستحق ہے ۔۔۔۔

قال احد السلف.... كه اس بات كومستهب سجحت بين كه بركام ميس شيت مونى حيا بيخت بين كه بركام ميس شيت مونى حيا بيختى كه كيمان في الخلاء اورخرون في الخلاء ميں بھي...

انہی مستجات میں ہے یہ بھی ہے کہ جو تحقی کھانا کھائے اس نیت ہے کہ وہ عب دت کر سکے تو دہ اجر کا مستحق ہے۔۔۔۔اسی طرح کو کی شخص نکاح (وطی) کرے اپنے نفس کی تحسین کیلئے اور اپنے اہل کی تھی پر قلب کیلئے تو اس پر اجر ہے۔۔۔ اس ہے ایسی اولا دکی خواہش کرنا جو اللہ کی عب دہ کرے تو بھر ان سب کا مول پر اجر طے گا۔۔ لہٰذا مباح امور کو تقیر نہیں سمجھنا جا اسٹے کیونکہ رہیم تھی کی عمار آخرت میں نکاح کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔۔ (اعال القاوب)

### بغدادي ابوالعباس المبرد

تاریخ بغداد کے مشہور مصنف خطیب بغدادی ابوالعباس المبرد کے حوالے ہے ابی کتاب تقیید اجلم (ص ۱۳۹) میں لکھتے ہیں کہ میں نے تین آ دمیوں ہے زیادہ کسی کو علم کا حرایص شہیں پایداور وہ امام اوب جاحظ (۱۲۳۳ تا ۲۵۵ ھ) . مشہورادیب اور شرع فقح بن خاقان (وفات ۱۳۷۰ھ) اور فقد مالکی کے امام اس عیل بن اسخاق تھے ۔ جاحظ تناب فروشوں کی وکا فیمل کرا ہے پر لے کرس رکی رات کتابی پر هتار بتا تھا ۔ فقح بن خاقان فیف فروشوں کی وکا فیمل کرا ہے پر لے کرس رکی رات کتابی پر هتار بتا تھا ۔ فقح بن خاقان فیف عب ہی اسے عب می المتوکل کا وزیر تھا ۔ وہ اپنی آستین میں کوئی نہ کوئی کتاب رکھتا تھا اور جب بھی اسے سرکاری کا موں ہے ذرافرصت میں تو تیاب آستین ہے اکا کرین ہونے لگ جاتا تھا ۔ رہا اس عیل بن اسی ق القاضی تو جب بھی ہم اس کے اللہ جاتے اس کو تیسنے پر ھینے میں مصروف یا تے ۔ ان اس ق القاضی تو جب بھی ہم اس کے اللہ جاتے اس کو تیسنے پر ھینے میں مصروف یا تے ۔ ۔ ۔ ( تذکرہ اسلاف )

#### انجام كااندازه

علامہ این جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جس نے ہرکام کے نثر وع میں اپنی نگاہ بھیرت سے اس کا انجام د کھیںا وہ ان کامول کے خبر کو یا گیا اور ان کے شرت محفوظ رہا اور جس نے انجام کو مہیں سوچا اس برطبیعت غالب رہی .... پھروہ ان چیزوں سے رنج اُٹھا تا ہے جن سے ستی کا طالب ہوتا ہے وران چیزوں سے مشقت یا تا ہے جن سے داحت کا امیدوار ہوتا ہے ....

اس کی وضاحت این ماضی کو یاد کرنے سے ہوسکتی ہے .... وہ اس طرح کرتم نے اپنی زندگی میں یا تو القد تعالی کی تا فر مانی کی ہوگی یا فر مانبر داری.. تو غور کر وتہماری تا فر مانبوں اور معصیوں کی لذت کہاں ہے؟ اور تمہر ری فر مانبر دار یوں کا تعب کہاں رہا؟ افسوس دونوں این الرات کے لذت کہاں جے؟ اور تمہر رئ فر مانبر دار یوں کا تعب کہاں رہا؟ افسوس دونوں این الرات کے کرجا جکے اور کاش! جب سناہ گزرے بھے اس دقت فنا بھی ہوج تے ....

میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں کہ ذراموت کی گھڑی کا تضور کیا کرواور اس وقت کوتا ہیوں برحسرت اور ندامت کی گئی کوسوچو...

اور میں رہبیں بوچھنا کہ لذتوں کی شیرینی کہاں گئی؟ کیونکہ وہ تو کڑوا ہٹ ہے بدل چکی ہےاوراب صرف عم کی تلخیاں ہاتی رہ گئی ہیں...

(لبذا انجام كوسوچ ليا كروتا كه محفوظ رہو اور خوابشات كى طرف مت جھكو كه ندامت أُنْها وُ) (صيدالخاطر)

عكم محبت اوراخلاق

''علم راستہ بنل تا ہے کہ کرنے کا طریقہ میہ ہا اور بیخے کا طریقہ میہ ہے کیان اس طریقہ برآ دمی چل پڑے تو چلا ویناعلم کا کا منہیں ہے میاکام اندرونی قوت کا ہے جوا خداتی قوت ہے اگر قلب میں محبت ہے تو آ دمی شجاعت اختیار کرے گامجبوب کی خاطر لڑے گا اور اس کے دشمنوں کوفن کر ویگا. اس ہے معلوم ہوا کہ محبت اخلاقی کو چلاتی ہے علم نہیں چلاتا ، غرض ہر چیز کا ایک وظیفہ ہے علم کا کام راہ دکھلانا ہے محبت کا کام حرکت میں لانا ہے اور اخلاقی کا کام محبت کا کام حرکت میں لانا ہے اور اخلاقی کا کام محبت کا کام حرکت میں ادنا ہے اور اخلاقی کا کام محبت کا کام حرکت میں ادنا ہے اور اخلاقی کا کام محبت کا گام حرکت میں ادنا ہے اور اخلاقی کا کام محبت کا گام حرکت میں ادنا ہے اور اخلاقی کا کام محب

## عشق كانرالاا نداز

حفرت موی علیدالسلام کے زمانے ہیں ایک مجذوب خدات کی کا عاش صادق بحریاں روتا پھرتا اور پہاڑوں کی گھاٹیوں ہیں مخلوق ہے دورعش البی ہیں جا گئریاں روتا پھرتا تھا اور جی تعالیہ ہیں جا کہ اسلام کے اگر اسلام کے اگر تعالیہ ہیں گئا ہیں ہے درخواست کرتا تھا کہ اے خدا ۔۔۔ اے میر یاللہ آپ مجھ کو کہاں ملیس کے اگر آپ بھی کو ل جاتے تو ہیں آپ کا نو کر ہوجا تا اور آپ کی گدڑی سیا کرتا اور آپ کے سر میں کنگھی کیا کرتا اور آپ کو بھی بیاری پیش آئی تو ہیں آپ کی خوب خنواری کرتا ۔۔۔۔ اللہ اگر میں آپ کا گھر دیکھ لیتا تو صبح وشام آپ کے لئے گھی دودھ لایا کرتا اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتا اور آپ کے ہیروں کی مالش کیا کرتا اور جب آپ کے سونے کا وقت ہوجا تا تو آپ کے سونے کی جگہ کو جھاڑ و سے خوب صاف کرتا اے اللہ آپ کے اوپر میری تمام بحریاں قربان موں اے اللہ بحریوں وہ دراصل آپ کی موں اے اللہ بحریوں وہ دراصل آپ کی موں اے اللہ بحریوں وہ دراصل آپ کی موت کی بڑے ہیں کرتا ہوں وہ دراصل آپ کی سے میں کرتا ہوں ۔۔۔۔ بیا تہ ہیں ۔۔۔۔۔

ال طرح وہ چرداہا محبت کی ہاتیں اپنے رب سے کررہا تھا کہ اچا تک موک علیہ السلام کا اس طرف سے گزرہوا حضرت مولی علیہ السلام نے جب بیہ ہاتیں سنیں تو ارشاد فر مایا کہ اے چروا ہے! کیا حق تعالیٰ کونو کروں کی ضرورت ہے یا ان کے سرہے کہ تو بالوں میں کتا تھا کرے گایاان کو بھوک گئی ہے کہ تو ان کو بحر بوں کا دودھ پلاے گا...جی تعالیٰ کیا بیمارہوتے ہیں جو تو ان کی مخواری کرے گا اے جا ہل حق تعالیٰ کی ذات نقصان واحتیاج کی تمام باتوں سے پاک اور منزہ ہے ۔... بو قبل تو باکوں سے کفر لازم آتا ہے .... بے عقل کی دوتی میں دشمنی ہوتی ہے ... جی تعالیٰ تیری ان خد مات سے بے نیاز ہیں ....

اس چروا ہے نے حضرت موکی علیہ السلام کی میہ با تیس سین تو بہت شرمندہ ہوا اور غلبہ خوف و یاس اور شدت حزن و اضطراب ہے گریبان بھی ٹر ڈ الا اور روتا ہوا جنگل کی طرف ہما گئیا... حضرت موکی علیہ السلام پروحی نازل ہوئی ... مولا نارومی رحمہ امقد فر ماتے ہیں تو برائے وصل کردن آ مدی تو برائے فصل کردن آ مدی ترجمہ: اے موک تم نے میرے بندے کو مجھ ہے کیوں جدا کردیا ہے کو میں نے بندول کوائی طرف متو بہ کرنے سیلئے بھی ہے ہیں خوان کا مقاند کھل کا ۔۔۔ (وی دسترخوان)

#### دوحلال راست

اللہ تعالیٰ نے جنسی جذبے پر کوئی یا ہندی اور قدغن نہیں لگائی لیکن اس کے لیے دو راستے قرآن کریم نے بیان فرمائے کہ بیددوراستے تو حلال ہیں اوران دو کے علاوہ جنسی خواہش پوری کرنے کے سارے راستے حرام ہیں اورائیک مؤمن کے لیے واجب ہے کہ دہ ان سے پر ہیز کرے .... دو حلال راستوں ہیں سے ایک تو نکائی کا راستہ کہ انسان نکاح کر کے اپنی بیوی کے ذریع جنسی خواہش کی تسکین کرے ... یہی راستہ اس کے لیے حلال ہے بلکہ باعث اجر و ثواب بھی ہے .... دو سراراستہ بیہ کہ کسی زمانے میں کنیزیں ہوا کرتی تھیں جن کو باندی اور لوغری بھی کہا جاتا ہے .... پہلے زمانے میں جنگ کے دوران جولوگ قیدی ہوجاتے ہے تھے تو ان کے مردول کوغلام اور عور توں کو نیز اور باندی بنالیا جاتا تھا.... حضوراقد سے سلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ساری دنیا میں بیطریقہ حاری تھا اور آس کے بعد بھی صدیوں تک حاری رہا...ان کنیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حاری تھا اور آس کے بعد بھی صدیوں تک حاری رہا...ان کنیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حاری تھا اور آس کے بعد بھی صدیوں تک حاری رہا...ان کنیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حاری تھا اور آس کے بعد بھی صدیوں تک حاری رہا...ان کنیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حاری تھا اور آس کے بعد بھی صدیوں تک حاری رہا...ان کنیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حاری تھا اور آس کے بعد بھی صدیوں تک حاری رہا...ان کنیزوں کو اللہ تعالیٰ ہے ان کے حاری تھا اور آس کے بعد بھی صدیوں تک حاری رہا ...ان کیا کی کا دوران کیا کی کا دی کیا گیا ہوں کو کیا کہ دوران کو کیا گیا ہوں تک کے بعد بھی صدیوں تک حاری رہا ...ان کنیزوں کو کا دوران کی دیا ہیں ہو جاری کیا گیا ہوں کو کیا گیا ہوں کو کی کی کو کیا گیا ہوں کو کیا گیا ہوں کو کیا گیا ہوں کا کیا گیا ہوں کو کو کیا گیا ہوں کو کیا گیا ہوں کو کیا گیا ہوں کو کی کیا گیا ہوں کو کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کو کیا گیا ہوں کو کیا گیا گیا ہوں کو کیا گیا ہوں کو کی کیا گیا ہوں کو کیا ہوں کو کیا گیا ہوں کو کیا گی

حضورا قدر سلی الله علیہ وسلم جب و نیا ہیں تشریف لائے تو ساری و نیا ہیں ہیطریقہ جاری تھا اور آ ب کے بعد بھی صدیوں تک جاری رہا...ان کنیزوں کو اللہ تعالی نے ان کے آقاؤں کے لیے حلال کرویا تھا.... بشرطیکہ وہ کنیز مسلمان ہویا الل کتاب میں سے ہو... قرآن کریم نے فرمایا کے جنسی خواہش پوری کرنے کے بیدوطریقے قو حلال ہیں ان کے علاوہ انسان جنسی خواہش کی تحییل کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کرے وہ حرام ہے اور جوان طریقوں کو اختیار کرے وہ حرام ہے اور جوان طریقوں کو اختیار کرے وہ حرام ہے اور جوان طریقوں کو اختیار کرے وہ حدید گزرنے والا ہے اور اپنے تقس پرظلم کرنے والا ہے .... (پرسکون گھر)

بدله ندلينے يرمغفرت

ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس مختص کے بدن پر چوٹ کی نے لگائی مگراس نے اللہ کیلئے بدرہ لیمنا حجھوڑ دیا تو بیاس کے گز ہوں کا کفارہ ہو جائے گا... (احمہ)

### كامياني كأكر

ہائے ہائے مت کرو ہے نہ کہو کہ '' پچھ ہی نہیں پڑتا ہم کیا کریں کیسے کریں؟ کہاں تک کریں؟'' حق تعالیٰ کی وسعت رحمت پر ظرر کھو سب پچھ ہی نہ کرسکو پڑے گا سب ٹھیک ہوج نے گا اپنے ضعف و نا تو انی کو نہ دیکھو ورنہ پچھ بھی نہ کرسکو گے حق تعالیٰ پر نظرر کھوسب پچھ کرسکو گے ان کوراضی رکھنے کی فکر کرتے رہو ان شاء اللہ کامیاب ہوجاؤ گے ۔۔۔ (یا دگار ہاتیں)

#### ونيا كادهوكه

علامه ابن جوزی رحمہ القد فرماتے ہیں: جو تحص دنیا کے انجام پرغور کرتار ہتا ہے وہ احتیاط کی راہ اختیار کرتا ہے اور جے یہ یقین ہوتا ہے کہ راستہ طویل ہے وہ سفر کے لیے تیار کی کرتا ہے ....

الصحف تیرا حال کتنا عجیب ہے کہ ایک معاملہ کا یقین رکھتے ہوئے بھی اسے بھولا رہتا ہے اور جس حالت کے نقصان کا یقین رکھتا ہے ای کی طرف لیگ ہے اور تو لوگوں سے فررتا ہے حالانکہ القد تعالی اس کے زیا وہ ستحق ہیں کہ تو اس سے ڈر ہے ....

جوچیزیں محض خیالی ہیں اس میں تیرانفس تجھ پرغالب آجا تا ہےاور جس کا تجھے یقین ہےاس میں تواسیے نفس پرغالب نہیں آیا تا....

سب سے زیادہ قابل تعجب تیرائے دھوکہ پرخوش ہونا ہے...اہے لہودلعب میں رہ کران سزاؤں کو بھول جانا ہے جو تیرے لیے چھپادگ کی جی آقا پی صحت پر مغرور ہوتا ہے اور قریب آئے والی بیار یوں کو بھولا رہتا ہے .... بی عافیت پراترا تا ہے اور تکالیف کے قرب سے عافل ہے.... دوسروں کی بربادی تجھے تیری بربادی پرمتنبہ کررہی ہے .... غیروں سے انجام نے تجھے اپنی برموت سے پہلے ہی تیرا انجام ظاہر کردیا ہے لیکن تیری لذتوں کے حصول نے تجھے اپنی بربادی سے عافل کردگھا ہے ....

كَانْكَ لَمْ تَسْمَعُ بِأَخْبَادِ مَنْ مَضَى وَلَمْ تَوَ فِي الْبَاقِيْنَ مَا يَصُنَعُ اللَّهُوُ فَإِنْ كَانْكَ لَكُنْتَ لَالْتُورِيُ فَيلُكَ دِيارُهُمْ مَحَاها مَجَالُ التَّرِيْحِ بَعُدَكَ وَالْقَبَوُ....
"ايبا لَكَا عِنْوَ نَ كُرْ شَيْهُ ونُول كَ حالات ثبيل سے اور ثبيل ديكھ كموجود ولوگول

"ایبا لکتا ہے تونے کزشتہ دنوں کے حالات ہیں سے اور ہیں دیکھ کہ موجودہ لوگوں کے ساتھ دنانہ کیا سلوک کرتا ہے اور اگر تجھے اب تک علم نہ ہوا ہوتو دیکھ! بیان کے مکانات ہیں جنہیں ہواؤں کی گردش اور قبر کے گڑھے نے مٹار کھا ہے ....'

اس پر حیرت اورافسوں ہے جس کا ہر لمحدا ہے الیمی ( ''نکلیف وہ ) منزل کی طرف لے جارہا ہواوراس کے مشاغل ان لوگوں کے سے ہوں جونہ کچھ بچھتے ہیں نہ جانتے ....

وَ كَيُفَ تِنامُ الْعَيْلُ وهِي قَرِيُرَةٌ ولَمُ تَدُرِمِلُ اى الْمحَلَيْنِ تَنُزِلُ "وهَ آنَكُهِ بَعِمَا كِيسَ مَكُونَ سَيَ مِنْ آبِ جِسِيدِ يَرْبِينِ مِهِ كَرَسَ مِنزِلَ بِرَارْ نَابِ ..." (صيداقاطر)

## اخلاص ہے دل کا یا کے ہونا

اخلاص بدول كوياك كرنے كاسباب ميں سے الك سبب سے اور قبور عمال كاؤر العد سے اخلاص ول کوکیند...دهوکهاوردوس بدزائل سے یاک کرتا ہاور ممل کی قبولیت کا سبب بنرآ ہے... (انکا سالقلوب) شكركي ابميت

جنت میں کوئی عبادت بھی نہیں ہوگی ... نماز ...روز ہ...ز کو ۃ ....ج سب عبادتیں ختم ہو جا کمیں گى يەرف ئىيش وعشرت موگى كىكىن ايك عمادت دال بھى رے كى تعنى شكر يەدىي تاب کہاٹل جنت کے منہ سے ہروفت جمہ جاری رہے گی...جس طرح و نیا میں بغیر کسی ارادے اور محنت كسائس جارى د بتا اعلى طرح جنت بين بالاختيار حمد جارى ركى .... ( كون قلب)

حضرت شفيق بلخي رحمه اللد

ایک بوڑھے تھی نے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا حضرت میں نے بہت گناہ کئے ہیں تو یہ کرنے آیا ہوں فرمایا! بہت دیر ہے آئے ہو، جواب میں بوڑھے نے کہ نہیں میں جلدی آیا ہوں کیونکہ جو محض موت ہے پہلے آجائے وہ جلدی آگی ہے یہ جواب س کر آب نے فرمایاتم نے خوب کہااورتم خوب آئے...(محاس اسلام)

# دل اور چېرے کونو رانی بنانے کا مجرب عمل

اَللَّهُ نُوْرُ السَّمُواتِ وَالْارُضِ مَثلُ نُوْرِهِ كَمِشْكُوةٍ فَيُهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ. ٱلرُّجاجَةُ كَانَهَا كُوْكُبُ دُرَيٍّ يُوْقَدُ مِنُ شَجَرَةٍ مُّبْرَكَةٍ زَيْتُوْمةٍ لَّا شُرُقَيَّةٍ وَّلا غَرُبيَّةٍ يُّكَادُ زِيْتُهَا يُضيَّءُ وَلَوُلُمُ تَمْسَسُهُ نَارٌ. نُوَرٌ عَلَى نُورٍ. يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يُشْآءُ وَيَضُرِبُ اللَّهُ الْامْثالِ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ اگرآ پ کواینے دل میں اور چیرے پر نور پیدا کرنا ہے قر روزانہ مذکورہ آیت ا يک مرتبها ہے اوپر پڑھ کر پھونگیں . . . (قرآنی ستیب و عامیں )

# علم متندلوگوں سے حاصل کرنا جا ہے

ا...فقیدا بواللیث رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ علم نقداورامین عالم سے اخذ کرنا جاہیے کیونکہ دین کراسی علم کوامین بنائے جس کیونکہ دین کراسی محص کوامین بنائے جس کوووا بی ذات پر بھی امین بنا سکے ....

۲....عبادین کثیر خضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جن لوگوں کی شہادت قابل قبول نہیں ان سے حدیث ندلیا کرو....

۳ ....امام محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ بیٹلم دین ہے پس دیکے لیا کرو کہتم اپنا دین کس سے لے رہے ہو ....

اوراس پراعتاد بھی نہ کرو... اگر یہ کہا جائے کہ دسول الله صلی الله علیہ وادر علم کی وہ حدیث جو حضرت اس پراعتاد بھی نہ کرو... اگر یہ کہا جائے کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وہ حدیث جو حضرت انس ہے مروی ہے کہ آپ نے فر مایاعلم مومن کی گم شدہ متاع ہے جہال سے اسے مطے حاصل کرنا چاہیے ' مگر یہ جب ہے کہ صاحب علم ثقہ ہوا وراس کی کلام درست ہو... اگر عالم غیر ثقہ ہو واس سے علم اخذ نہیں کرنا چاہیے .... چنا نچا گرکوئی شخص کی غیر ثقہ عالم سے کوئی حدیث یا مسئلہ قب .... تو وہ نا قابل قبول ہوگا ... الله یہ کہ اصول شریعت کے مطابق ہوتو اس پر عمل جائز ہے مگر اس سے لیقینی علم حاصل نہیں ہوگا .... الله یہ کہ اس طرح آگر کی کوئی عدیث یا تکھا ہوا مسئلہ طے تو آگر وہ اصول شریعت کے مطابق ہوئی حدیث یا تکھا ہوا مسئلہ طے تو آگر وہ اصول شریعت کے مطابق ہوئی حدیث یا تکھا ہوا مسئلہ طے تو آگر وہ اصول شریعت کے مطابق ہوئی اس کے مطابق ہوئی اس کے مطابق ہوئو اس پر عمل کرنا جائز ہے در نہیں ہوئی صدیث یا تکھا ہوا مسئلہ طے تو آگر وہ اصول شریعت کے مطابق ہوئی اس کے مطابق ہوئو اس پر عمل کرنا جائز ہوئوں کے درنے ہوئو اس پر عمل کرنا جائز ہوئوں کے درنے ہوئوں کی کلام کرنا ہوئوں کرنا جائز ہوئوں کے درنے ہوئوں کو کرنا ہوئوں کو کرنا ہوئوں کی کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کے مطابق کوئوں کوئ

۵...عبدالرحمن بن الی کیلی حضرت علی بن الی طالب ہے نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کا ارشاد علیہ وسلم کا ارشاد علیہ وسلم کا ارشاد علیہ وسلم کا ارشاد علیہ وسلم کا فیاب کے باوجود جھوٹی صدیث بیان کی وہ کا ذب ہے .... (بستان العارفین )

اولا دے محروم افراد کیلئے بہترین تحفیہ

اگرآپاولاد ہے محروم ہیں تو روزاندایک سوایک دفعہ سورۃ امکوٹر بہم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ ان شاءاللہ آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی . . . (اٹال قرآنی)

#### مغفرت كابهانه

زبیدہ خاتون ایک نیک ملکتھی ...اس نے نہر زبیدہ بنوا کرمخلوق خدا کو بہت فائدہ پہنچایا...اپٹی وفات کے بعدوہ کسی کوخواب میں نظر آئی ....

> اس نے پوچھا کہ زبیدہ خاتون! آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ زبیدہ خاتون نے جواب دیا کہ القدرب العزت نے بخشش فرہ دی...

خواب و یکھنے والے نے کہا کہ آپ نے نہر زبیدہ بنوا کر مخلوق کو ف کدہ پہنچایا آپ کی بخشش تو ہونی ہی تھی ...زبیدہ خاتون نے کہانہیں ...نہیں ...جب نہر زبیدہ والاعمل پیش ہوا تو پروردگارعالم نے فر مایا کہ یہ کام تو تم نے خزانے کے چیوں سے کر وایا ... اگر خزانہ نہ ہوتا تو نہر بھی نہتی ... جھے بیہ بناؤ کہ تم نے میر ے لئے کیا عمل کیا ... زبیدہ نے کہا کہ میں تو گھرا گئی کہا ہے گئی کہا ہا کہ میں تو گھرا اگئی کہ اب کیا ہے گئی کہا تا ہا کہ اللہ رب العزت نے جھے پرمہر بانی فر مائی ... جھے کہا گیا کہ تمہارا ایک عمل ہمیں پہند آگیا ...

ایک مرتبرتم بھوک کی حالت میں دستر خوان پر بیٹھی کھانا کھار ہی تھی کہانتے ہیں اللہ اکبر کے اللہ مرتبرتم بھوک کی است میں دستر خوان پر بیٹھی کھانا کھار ہے دو پرندسر کا ہوا تھا....
کے الفاظ سے اذان کی آ واز سنائی دی ... تہمارے ہاتھ میں لقمہ تھا اور سرے دو پرندسر کا ہوا تھا...
تم نے لقمے کو واپس رکھا پہلے دو پٹے کوٹھیک کیا پھر لقمہ کھایا... تم نے لقمہ کھانے میں تا خبر میر ب نام کے ادب کی وجہ ہے گی ... یے جگو ہم نے تہماری مغفرت فرہ دی .. (یادگار الما تا تیں)

شکر کی عادت اللہ کو بہت پیند ہے

شکری عبودت القد کوئنی پیند ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا کی کے اللہ تعالی کی نازب کروہ کتابول میں سب سے عظیم اور مجبوب کتاب قرآن کریم ہے اللہ تعالی نے اس کتاب کو سورة فاتحہ سے شروع فرمایا اور سورة فاتحہ کو الحمد مقد کے الفاظ سے شروع کیا... پورے قرآن کا خلاصہ سورة فاتحہ میں ہالفظ ہی الحمد مقد ہے.. آخر پھوتة بات ہے جوشکر کو اتنی اہمیت سے بیان کیا جا رہا ہے اور بیسورة القد تعالی کوئنی پند ہے اس کا اندازہ اس سے لگا ہے کہ اس سورة کونہ صرف ہرنماز میں بلکہ ہردکھت میں پڑھنے کا تھم ویا ہے اس کی ایک وجہ یہ کہ کہ کہ میں ضدا کی حمد وتعریف ہے اور ضدا تعالی کو ای تقریف بہت پند ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ کہ کہ کہ کہ میں ضدا کی حمد وتعریف ہے اور ضدا تعالی کی ایک وجہ بہت پند ہے۔ .. (زارد)

## اسلام كاطريقة اعتدال

اللہ تعالیٰ اور تیوانی کے جودین عطافر مایا ہے اس کی ہر چیز میں اعتدال اور توازن کو پر نظر رکھا ہے ۔۔۔۔۔ایک طرف انسان کی ایک فطری خواہش ہے اور کوئی انسان اس خواہش ہے مشکیٰ نہیں ہے۔۔۔۔۔ کوئی ہڑے ہے ہڑا ہزرگ ۔۔۔۔۔ ہوئی ہڑے ہے ہڑا ہوئی ہیں ۔۔۔۔ کوئی ہڑے ہے ہڑا ہوئی ہے کہ انسان کو ہڑا ہیں ہے دل میں بیخواہش پائی جاتی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانی خواہش کونسل انسانی کی ہڑھوڑی کا ذریعہ بنایا ہے کہ انسان کی نسل اسی خواہش کے نتیج میں ہڑھتی ہے۔۔۔۔ البندایہ خواہش فطری ہے تو شریعت نے بیٹیں میں ہڑھتی ہے۔۔۔۔ البندایہ خواہش فطری ہے اور جب بیخواہش فطری ہے تو شریعت نے بیٹیں کہا کہ بیجنسی جڈ بہڑو اب ہے یا گندہ ہے یا تا پاک ہے یا حرام ہے اس جذ بہ کو حرام قر ارنہیں دیا البتہ اس جذبہ کو تسکین دینے کے لیے ایک جائز راستہ مقرر کردیا ۔۔۔۔ اس جذبہ کو تسکین و ہے کے لیے ایک جائز راستہ مقرر کردیا ۔۔۔۔ اس جذبہ کو تراستے ہیں دو چونکہ دنیا میں فیاد کھیلائے والے ہیں وہ انسان کو انسان سے کیا تا ہی کے علاوہ جوراستے ہیں وہ وانسان کو انسان سے بیا بیندی عائد کردی ہاں وہ خونا ہونیا کونا جائز قر اردیا ہے۔۔۔۔ اسلام میں بیا عتدال اور توازن ہے ۔۔۔۔ (پر کون گور)

### ابن جوزي رحمه الثداور وقت كي قدر

ابن جوزی (۱۰۵ تا ۱۹۵ هـ) کے بارے میں ابن رجب طبی نے ام مابن تیمیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابن جوزی کی چھوٹی اور بڑی کتابوں کی تعدادایک بڑار کے لگ بھگ ہے .... وہ اپنی عمر کا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتے تھ ... مطالعہ وتحقیق ... تھنیف و تالیف اور وعظ و تذکیر سے ان کی طبیعت سیر نہیں ہوتی تھی .. وہ قلم کے تراشے سنجال کرر کھ چھوڑ تے تھ .. جنانچہ ان کی وفات کے بعد ان تراشوں سے پانی گرم کرکے پانی کو شل ویا گیا... وہ صید الخاطر میں (جوان کی زندگی کا دلچسپ روز تا مچہ ہے ) ان لوگوں پر کف افسوس منے نظر آتے ہیں جو کھیل تماشے میں لگے رہتے ہیں ... ادھر اُدھر برا مقصد گھو متے رہتے ہیں ۔ بازاروں میں بیٹھ کر آنے جانے والوں کو گھورتے رہتے ہیں اور قیمتوں کے رہتے ہیں اور قیمتوں کے رہتے ہیں۔ . بازاروں میں بیٹھ کر آنے جانے والوں کو گھورتے رہتے ہیں اور قیمتوں کے رہتے ہیں۔ . بازاروں میں بیٹھ کر آنے جانے والوں کو گھورتے رہتے ہیں اور قیمتوں کے رہتے ہیں۔ . بازاروں میں بیٹھ کر آنے میں ... (وقت ایک ظیم نوت

## گناہوں کےمطابق سزا

علامهاین جوزی رحمهانند فرماتے ہیں و نیاش جواس قدرشد یدمص ئب اور بلائمیں آتی ہیں جن کاانجام ہمیشہ انتہائی کلیفول پر ہوا کرتا ہے ان کے متعلق میرے در میں ایک خیال آیا...

میں نے سوچا سبحان امتد! امتد تعالیٰ تو کریموں ہے بڑھ کر کریم ہیں اور کرم کا تقاضا م

چیتم بوشی ہے پھران سزاؤں کی کیاوجہ ہے؟

اس خیال پرغور کیاتو بہت سے لوگوں کی بیرحالت پائی کدان کا وجود ند ہونے کے برابر ہے وہ وحدانیت کے دلائل پرنظر نہیں ڈالتے اور القد تعالی کے اوامر ونواہی کونیس و کیھتے بلکہ جانوروں کی طرح اپنی عادات پر زندگی گزارے چلے جارہ ہیں. ..اگر شریعت ان کی مراد کے موافق ہوئی تو ٹھیک ورندا پی اپنی اغراض پر جے رہتے ہیں... دینار و درہم پالینے کے بعداس کی پرواہ نہیں کرتے کہ حلال ہے یا حرام؟ اگر نماز آسمان معلوم ہوئی پڑھی ورند ترک کردی...

اورائبی میں کچھا کیے ہیں جو بڑے بڑے گنا ہوں کوملی الاعلان کیا کرتے ہیں....

باوجوداس کے کہان کی حرمت انہیں معلوم ہوتی ہے. ۔

اورابیا بھی ہوتا ہے کہ ان میں ہے کسی مام کی معرفت توئی ہوتی ہے اوراس کے گن ہ ہے حدو حساب ... بیسب و کھے کے بین ہوگیا کہ سرزا کیں اگر چہ برڑی اور سخت ہیں کیکن لوگوں کی خطاوک ہے کم ہیں ... جب کوئی سرزاکسی گناہ کو مثانے کے سے تازل ہوتی ہے تو کوئی فریاد کرتا ہوا کہتا ہے ... لوگوا خور کرنا چاہیے کہ بیسز اکس گناہ کی ہے؟ اور خودا ہے کہ یہ سرزاکس گناہ کی ہے؟ اور خودا ہے کہ یہ سرزاکس گناہ کی ہے؟ اور خودا ہے کہ یہ گناہ ایسے جن میں کے بعض گن ہوں سے زمین کا نب جائے کے بھولار ہتا ہے ...

سمسی بوڑھے کواس کے بڑھائے میں اس فقدر ذیبل کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے دل س پرترس کھانے لکتے ہیں اور اے اس کا احساس نہیں ہوتا کہ بیتذلیل واقو مین جوانی میں امتد

تع لی کے حقوق کوٹرک کرنے کا نتیجہ ہے۔ ..

پس جب تم کسی مبتلا سزا کو دیکھوتو سمجھ لو کہ یہ اس نے کنا ہوں کی وجہ سے ہے۔۔۔۔("تَنَبَیْهُ ال مُتوجهم" سزاجل اورامتخاں میں فرق ہے جومص نب فرست اورتو بین کے ساتھ ہوں وہ سزاجی اور جن میں فرنت اورتو بین ند ہووہ اللہ تعالٰی کا امتخات میں اور مؤمن کے لیے رحمت اور باعث اجر بین ۔ حضرات انبیا علیہ مااسل مواور حضرات او بیا الته حمیم اللہ مورد نے بڑے اور استہ و بیا تا تعد میں اللہ کو بڑے بڑے ابتلاء اس بیش آئے ۔۔ فوج ہے کہ ہور اند تھے آا) (صید تا طر)

مجامد فيسبيل الله كى فضيلت

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فریاتے ہیں: رسول اللہ طلیہ وسلم نے فرمایا جوفض راہ خدا میں جہاد کرے اور صرف بنہاد فی سبیل اللہ (کا خیال) اور کلمۃ اللہ کی تصدیق بی اس کے تعلق ذمہ لیا ہے کہ (اگر مرگیا تو) اس کو جنت میں وافل کرے گایا اس کھر میں جس سے وہ نگلا ہے تو اب اور مال غنیمت کے ساتھ وائیل لے آئے گا . قسم ہے اسکی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جوکوئی راہ خدا میں زخمی وائیل ہے تو اور کون نام آوری اور میں شہرے کے لئے زخی ہوتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخم کھا تا ہے (اور کون نام آوری اور شہرے کے خون ابلنا ہوگا جو ایک تو خون کا جوگا ورخوشبوم شک کی ... (رواہ البؤی)

## مجلس وعظمنعقدكرنا

فقیدا بواللیت رحمته املاملی فرمات جی بعض لوگوں کے بزد یک مجلس و مظامنعقد کرنا مکروہ ہے۔ بعض نے کہا کہ اس جس کوئی حرج نہیں ... جب کہ نبیت خالص اللہ کی رضا کی ہو یہی قول سیح تر ہے ... کیونکہ بیرجالس وین مسائل معلوم ہونے کا ذریعہ ہیں . . (بتان امعارفین)

## شکر کی عادت اوراس کے مواقع

می ہے۔ شام کے سیکنٹر ول کام ایے ہوتے ہیں جو آدی کی مرضی کے موافق ہوتے ہیں ۔...
می آ کھے کھی صحت بالکل نمیک ہے تو کہ و یا الحمد مقد ... گھر والوں کو دیکھا کہ وہ بھی سب تندرست ہیں تو چیئے ہے کہ دیا الحمد مقد ... می وقت پر ناشتیل گیا . .
ہیں تو چیئے ہے کہ دیا الحمد مقد ... بی ذکو سکتے ہماعت ال کی الحمد مقد .. می وقت پر ناشتیل گیا . . الحمد مقد ... بس الحمد مقد ... بس میں جانے کو خطرہ ہے بس ملے یا نہ مطیل گئی الحمد مقد ... بس میں جڑھ گئے تو معوم نہیں سیٹ میں جانے کو خطرہ ہے بس ملے یا نہ مطیل گئی الحمد مقد ... بس میں چڑھ گئے تو معوم نہیں سیٹ ملے نہ مطیر ہوا کا جھون کا آیا تو کہ وہ یا الحمد مقد ... برانال خونہ کو کام بھی چھوٹا ہو یا بڑا طبیعت کے موافق ہو جائے . جس بات ہے بھی دل کو لذت و مسرت حاصل ہو ... جس بات ہے بھی دل کو لذت و مسرت حاصل ہو ... جس کار خیر کی بھی تو فیق ہو جائے . جس بات ہے بھی دل کو لذت و مسرت حاصل ہو ... جس بات ہے بھی دل کو لذت و مسرت حاصل ہو ... جس کا میں نہ وقت گئے ہے نہ مال خرج اس پر انقد کا شکر دل اور زبان ہے ادا کرنے کی می وقت ڈال لیس اس کام میں نہ وقت گئے ہے نہ مال خرج ان ہوتا ہے ... اور نہ بی کوئی محت گئی ہے . ۔ ( دارالہ )

#### ايك عجيب ضيافت

التدنغالي نے حضرت سليمان عليه السلام كو جب سارى دي يرحكومت عطا فرمادي تو انہوں نے اللہ تعالی سے درخواست کی یا اللہ جب آب نے مجھے ساری ونیا برحکومت عطا فرمادی تومیرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی ساری مخلوق کی ایک سال تک دعوت کروں...اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیرکا مخمہاری قدرت اوربس میں نہیں...انہوں نے پھر درخواست کی یااملد ا یک ماہ کی دعوت کی اجازت وے دیں ...الند نتحالی نے فر مایا کہ بیتمہاری قدرت میں نہیں .... آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے قرمایا کہ یا امتدایک دن کی اجازت وے دیں التد تعالی نے فرمایا کہتم اس کی بھی قدرت نہیں رکھتے ...ایکن اگر تمہارااصرار ہے تو چوہم تمہیں اس کی اجازت دے ویتے ہیں۔ جب اجازت ال گئی تو حضرت سلیمان مدیہ السلام نے جنات اورانسانوں کواجناس اورغذا کمیں جمع کرنے کا حکم دیا. ..اور َ هاتا کچنی شروع ہوا...اور کئی مہینوں تک کھانا تیار ہوتا رہااور پھر سمندر کے کنارے ایک بہت مبچر اوستر خوان بچھایا گیا اوراس برکھانا چنا گیا....اور ہوا کو تھم دیا کہ وہ اس برچلتی رہے تا کہ کھانا خراب نہ ہوجائے .... اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالی سے درخواست کی یا اللہ کھانا تیار ہوگی ہے ... آ با بی محلوق میں سے کی توجیح ویں ... القد تع الى نے فر ما یا كہ ہم يہ سندرى محلوق میں ہے ایک مجھنی توتمہاری وعوت کھانے کے لئے بھیج ویتے ہیں۔ پنانچہ ایک مجھل سمندر سے نکلی اور کہا کہ اے سلیمان .. معلوم ہوا ہے کہ آج تمہاری طرف ہے دعوت ہے ؟ انہوں نے فرمایا ہاں تشریف لائمیں ... کھانا تناول کریں چنا نجے اس مجھلی نے دسترخوان کے ایک کنارے ہے کھانا شروع کیا اور دوسرے کن رے تک سارا کھانا ختم کرگئی.... پھر حضرت سليمان عليه السلام عيكها كواورلائين. جفرت سليمان في فرماي كيتم وسراكهانا كها كي. مچھل نے کہا کہ کیامیز بان کی طرف ہے مہمان کو یہی جواب ایا جاتا ہے ، جب سے میں پیدا ہو کی ہول...اس وقت ہے لئے رآئ تک ہمیشہ پیٹ بھر کر تھا نا ھایا ہے. کیکن آئ تمہاری دعوت کی وجہ ہے بھوکی رہی ہول. اور جتنا کھاناتم نے تیار کیا تھا مند تعابی روزانہ مجھےا تنا کھانا دن میں دومر تند کھلاتے ہیں...بگرآج پیٹ بھرے کھا نائبیں ملا ہیں جھنرے سلیمان ملیہ السلام فورأ تجد على مركبة .. اوراستغفار بيا . . ( الحد عب )

#### نكاح اورعيسائيت

''عیسائیت'' کوآپ دیکھیں تو پانظرآئے گا کہ عیسائی ندہب میں راہوں اور تارک الدنیالوگوں کا ایک نظام مشہور ہے جس کو' رہانیت' کہا جاتا ہے...عیسائی راہبوں کا کہنا بیق که اگرالله تعالی کا قرب حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنو دی حاصل کرنی ہے تو اس کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نبیں ہے کہ دنیا کی ساری لذتوں کو چھوڑ دواوران کوخیریا و کہدوو جب تک دنیا کی ساری لذتیں نہیں جھوڑ و گے التدتعی کی کا قرب حاصل نہیں ہوگا...البذا اگر کھانا کھانا ہے تو بس بفتد رضر ورت روکھا پھیکا اور بدمزہ کھانا کھاؤ... مزے کی خاطر اورلذت کی خاطر کوئی احیما کھانا مت کھاؤ اور اگر کھانے میں لذت حاصل کرو گے تو پھراللەتغالىٰ نېيىن مل ئىكتە ....اى طرح تىهبىن اس جنسى خوابىش كوبھى دېا تاپڑے گا.... اگرجنسی خواہش کی بھیل کے لیے نکاح کاراستہ اختیار کرو گے تو پھرالنڈ تع کی کا قرب حاصل نہیں ہوگا...اللہ تعالی اس وقت تک راضی نہیں ہوں کے جب تک تم شادی کونبیں چھوڑ و کے .... بیوی بچوں کوئیں چھوڑ و کے اور دنیا کے سارے کارو بارکوئیں چھوڑ و کے .... چنانچەانہوں نے خانقامیں بنائمیں ...ان خانقاہوں میں راہبوں کی کھیب کی کھیپ آ کرمقیم ہوئی اوران کا دعویٰ بیتھا کہ ہم دنیا کو چھوڑ کرآ ئے ہیں .... (پرسکون گھر)

## رجوع الى الله كاطريقه

اگر گھرے باہر جانا ہے تو پہلے اللہ تعالی ہے رجوع کراو کہ استادیمی باہر جارہا ہوں میری آ مدورفت کو عافیت وسلائتی اور خیر و برکت کے ساتھ پورا فر ماد ہجئے کہ نا گھانا ہے پائی چینا ہے یا اور کوئی کام کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہے دل ہی دل میں مناجات کرلو ... فر مایا کرتے تھے شروع میں قدرے البحض ہوگ کی سیادت بعد یہ عادت میں داخل ہوجائے گا اور بلا تکلف ہر بر المحدر جوع الی اللہ کی سعادت صاصل ہوجائے گی ... (یادگار باتیں)

#### قانونِ جزا

علامہ این جوزی رحمہ التدفر ماتے ہیں۔ جو بھی القد تی لی کے افعال میں غور کرے گاان کو قانون عدل کے مطابق یاوے گااورا سے بیانداز ہ ہوگا کہ ہرکام کا بدالے ضرور منتا ہے خواہ پھے مدت بعد ہی .... لہٰذا جس فخص کی غیطیوں پرچٹم بوشی کی جارہی ہوا سے وھو کہ نہ ہونا جا ہے کیونکہ بدلہ منے میں تا خیر بھی ہوا کرتی ہے . .

مب سے بدتر گناہ جس کی سراہمی بڑی ہے... اپنے گن ہوں پراصرار کرتا ہے... کیول پھر ایس شخص دکھلا وے کا استغفار وتماز اور عبد دقیس کرتا ہے اور پیے بچھتا ہے کہ بیدر با کاری مفید ہوگی ( حالا نکہ اصرار گناہ کے ساتھ شاہری عبادتیں برکار ہیں )

ادرسب سے زیادہ دھوکہ میں وقتحنی مبتلا ہے جوخودتو ایسے افعال کرے جسے التدتعی کی ناپسند فر مائمیں اور اللہ تعالی ہے ان چیزوں کی آرز و باند ھے جنہیں وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے ...جسیا کہ حدیث شریف میں مروی ہے:

والُعاحرُ مَنِ اتَبع مفْسهُ هواها وَتعمنَّى على اللَه الامانيُ ''وه برااحتی ہے جس نے اپنے نفس کوخواہشات کے تابع کرلیا اور اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی آرزو کیں ہائدھیں...''

اس ليے بحصدار آدمی واس کا يقين رکھنا چاہيے کہ کئے کا بدله ضرور ملتا ہے.. چنا نچے حضرت ابن سيرين رحمة القد عليہ نے فرمايا کہ بيس نے ايک فيمض کو عار دلاتے ہوئے کہد ديا اے مفعس! جس کا نتیجہ بیہ واکہ خود بیس افلاس بیس مبتلا ہوگی ہے چاہیں سمال کے بعد .... اور حضرت ابن الجلا درحمة القد عليہ نے فرمايا کہ ايک مرتبہ بيس ايک امر دکی طرف ديم کي رہا تھا . . مير ہے شخ نے ديم ہويا تو فرمايا بيد کي حرَبت ہے؟ آئند و تم ہيں اس کا انجام بھنگتا رہا تھا . . . چنا نچہ چاہیں سمال کے بعد بیس قرآن شریف بھول گي ۔ اس کے برنگس جنہوں نے نيک اعمال کيا ورنيت درست رکھی تو انہيں اس کے اجھے بدل کا منتظر دہنا جا ہيے ... اگر چہ کھی مدت بعد ہيں ... اگر جہ کھی مدت بعد ہيں ....

'' بیشک جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اور صبر کا راستدا پٹایا تو اللہ تعی کی نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں قرمائے ....''

اورحضرت مي كريم صلى الله عليه وسلم تے فر مايا:

مَنُ غَضَّ بَصَرَةً عَنَّ مَحاسِنِ امْرِأَةٍ اثَابَةُ اللَّهُ إِيْمَانًا يَجِدُ خَلاَوْتَهُ فِي قلبه.

''جس نے اپنی نگاہ کسی اجنبی عورت کو گھورنے کے بجائے نیچی کرلی القد تعالیٰ اس کے عوض ایمان میں ایسااضا فیفر ماہ یں گے جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا ..'' حاصل ہے کہ تقلند آ دمی کواس کا یقین رکھنا جا ہے کہ:

"مِيُزَانُ الْعَدْلِ لَايُحَابِي" (عدل كى ترازو يَجاكس طرف نبيل حِمْكتى) (صيدا ناطر)

شهادت کی تکلیف کی مثال

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا شهيد قتل كا وكد بس اتنا ( اتن وير ) باتا ہے جتنا ( يعنى جتنى دير ) تم چيونئ كے كاشنے ہے ياتے ہو .... (رواہ الداری والزندی - كله حد تنا سرجلداؤل) اخلاص گنا ہول كومثا ويتا ہے

ا خلاص گناہوں کومٹا دینے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے .... ابن تیمیڈ نے فرہ یا کہمل کی ایک سبب ہے ۔... ابن تیمیڈ نے فرہ یا کہمل کی ایک سبب ہے کہ کو کی فضص کی عمل کو کھل ا خلاص سے کرتا ہے تو القداس کے کہا ٹر کومٹا دیتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک سرکش عورت نے بیاسے کئے کو پانی پلایا تو اس کی بخشش ہوگئی میکش ا خلاص ہی تھا جواس کے خدا کے سواکسی کومعلوم نہ تھا ... اس طرح راستے سے نہنی یا ایڈ اء دینے والی چیز کو ہٹا دیتا رہ بھی گنا ہوں کی مغفرت کا سبب ہے ...

ہم لوگ کتے سارے مباح کام کرتے ہیں لیکن ان ہیں اطلاص نہیں ہوتا اور و و کام السے ہیں جس ہیں جس ہیں جو کھانا نہ کھاتا ہو ... بین جس ہیں ہو کھانا نہ کھاتا ہو ... بیت الخلاء نہ جاتا ہو ... نکاح نہ کرتا ہو . . کیڑے نہ بینتا ہو . خوشبونہ لگاتا ہو السینے اللہ وعمیاں کیسے اشیاء کی خرید و فروخت نہ کرتا ہوا و راگر کوئی مدری ہو و آمریس نہ کرتا ہوا و راگر کوئی مدری ہو و آمریس نہ کرتا ہوا و ... نو بیا تا اللہ المجھے ہو کتے ہیں جب ان کو اخلاص کے ساتھ کیا جو کے اور سے خریت نہت کرتا ہوں اللہ و کیا جائے اور سے کہ نہت کے ساتھ کیا جائے اور سے کہ نہت کہ کہ واب کا حقد ار ہوگا ... ( عمال القدوب)

## وعظ گوئی میں احتیاط کی ضرورت

۴۳-ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ قر آن مجید میں تین آینتیں ایک ہیں جن کی وجہ ہے وعظ کہنے کو کر وہ مجھتا ہوں...

(١) التَّامُرُون النَّاسَ بِالْبِرَوتُسْسُون الْفُسِكُمُ

ترجمه كياتهم كرتے ہولو يوں كونيك كام كااور بھولتے ہوا ہے آپكو.

(۲) لِم تَقُولُون ما لا تَفْعِلُون، وما أُريُدُ انْ أَحالَفُكُمْ الَى ما الْهِكُمْ عَنَهُ مَرْجَمَهُ الْسِي بِالْمِس كِيول كرت بوجور ترييس بواوريس ينبيل حِيابتا كه خودوه كام كرول جوتم ہے چیز اتا ہول...

## حرص وہوں کی داستان

حضرت عیسی علیہ السلام ایک مرتبہ سفر پر جارہ ہے تھے داستے ہیں ایک نوجوان اڑکا بھی ساتھ ال گیااور کہا کہ حضرت بی ایمیں راستے ہیں آ ب کی خدمت کروں گا...اور دین کی با تیں آ ب سے سکھنے کی کوشش کروں گا... حضرت عیسی نے راستے ہیں اپنے ایک مخلص دوست کے باس قیام کیا... جب منج ہوگئی تو اس مخلص دوست نے آ ب کے لئے تین روٹیاں بنوا کمیں کہ سفر میں یہ روٹیاں آ ب کے کام آ کمیں گی ... دوران سفر حضرت عیسیٰ نے اپنے ساتھی سے فر مایا کہ دستر خوان بچھا دواور روٹیاں نکال دو ... ایک روٹی دوران سفر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وضو بنانے کے لئے چلے گئے ... جب والیس آ ئے تو وہ تیسری روٹی غائب تھی ... اللہ السلام وضو بنانے کے لئے چلے گئے ... جب والیس آ ئے تو وہ تیسری روٹی غائب تھی ... اللہ کے بیارے پیغیر نے ساتھی سے یو چھا کہ تیسری روٹی کدھر گئی ؟

اس نے کہا جھے کوئی علم نہیں ... حالانکہ اس نے کھائی تھی ... راستے میں دریا آگیا مفرت میں کے اوپر سے گزار دیا ... مفرت میں علم نہیں کے اپنے ساتھی کو ہاتھ سے پکڑلیا اور دریا کے اوپر سے گزار دیا ... آگے جاکر انہوں نے بوچھا کہ آپ نے میرام ججز ہ بھی دیکھ لیا ... کہ دریا کے اوپر سے گزار دیا ابتا اوکر تیسری روٹی کرھرگئی ؟

اس نے کہا بھے کوئی پہتہیں آئے گئے ایک ہمرنی اپنے دوجھوٹے بچوں کے ساتھ گھاس میں چررئی تھی .... حضرت میں ٹی نے اشارے سے دونوں بچوں کو بلایا .... اور دونوں آئے ہم اللہ کے ساتھ دونوں کو ذرخ کیا .... آگ پر گوشت پکایا دونوں نے خوب کھایا .... پھر دونوں کی ہڈیوں سے مخاطب ہو گئے .... کہ اللہ تق کی کے اذن پر دونوں زندہ ہوجا کیں .... ہڈیوں آ پس میں جڑ گئیں .... اور دونوں بیچے زندہ ہوکر اپنی ماں کی طرف دوڑ پڑے .... ہٹیوں آ پس میں جڑ گئیں .... اور دونوں بیچے زندہ ہوکر اپنی ماں کی طرف دوڑ پڑے .... حضرت میسی نے بھرا پ ساتھی سے فر مایا کہ اب بنلاؤہ ہ تیسری روٹی کدھرگئی؟

دیشرت میسی نے بھرا پ ساتھی سے فر مایا کہ اب بنلاؤہ ہ تیسری روٹی کدھرگئی؟

دیشرت میسی نے بھرایاں میں اور دعا کی کہ وہ تیسری روٹی کہ تیس اور دعا کی کہ وہ تیسری روٹی کہ تیس اور دعا کی کہ وہ تیسری نے میں ایک ایک کہ وہ تیسری سے دیس ایک کہ وہ تیس کی خرمایا کہ ان تیں ڈھیر یوں میں ایک

ڈ چیری تو میری ہے .. ایک آپ کی ہاور تیسری اجیری اس کی ہے .. جس نے وہ تیسری رونی کھائی ہے ...اس کے ساتھی نے کہا کہ جناب وہ تیسری یونی تو میں نے کھائی تھی .. حضرت عیسی مشکرائے اور فرمایا میں نے سونے ہے کیا کرتا ہے، میں حیابوں تو القد تعالی ميرے لئے بہار بھی سونے كے بنوادي كے .. ميساراسونا آبيانى الو .. اس برساتھى نے کہا کہ جناب میں پھرادھررہ جاتا ہوں. آپ نے اب زے دے دی. اوپرے دوڈاکوآ گئے ....و یکھا کہ بندہ ایک ہیضا ہے اور اتنا بڑا سونہ سامنے بڑو ہے ...اے جب قبل کرنے ملکے تو اس نے کہا مجھے مارنانبیں ... تین ڈیریاں تو ہیں اور ہم بھی تین بندے ہیں . . آپس میں تقسیم كرتے بين ...اس يرسب راضي موسئ ... تنول ميں سے ايك رونی لينے ك لئے قريب ايك لبتی میں جلا گیا...ادھراس کی نبیت فراب ہوگئی اور کھانے میں زہر مانیا ۔۔کہ بیدوونوں مرجا کیں کے ... سونا اکیلامیرا ہوجائے گا... جب وہ واپس آئیا ابھران دونوں کی نیت خراب ہو گئی اس يجاري تول كرديا كرمونا بم آ دها آ دها تنسيم كريل كے .. جب كھائے ہے وہ دونوں فارغ ہو گئے تو وہ بھی مر گئے ....حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وا ہیں آ رہے تھے سوٹا پڑا تھا تگر وه تینول مر کے تھے ...اور پھر آ ب نے بذر بعدوجی بوری تفصیل بتلادی ، ( دیا والعوم از نزانی) امام فخرالدين رازي رحمه الله

امام فخرالدین رازی ( ۲۰۷۲۵۴۳ ه ) کی جھوٹی بڑی کتابول کی تعدادا یک سوے کم ندہوگی ... بھرف تغییر کمیتر تیس جمدول میں ہے.. ۔ وہ کہا کرتے ہے کہ کھانے پہنے میں جو وقت ضا کع ہوتا ہے ... میں ہمیشہ اس پرافسوں کرتا رہتا ہوں ۔ ( تت بک تغیم فت

کام سے مراقبہ

# گوشه بینی اور ذکر وفکر کی اہمیت

علامداین جوزی رحمدالقد فریاتے ہیں: ہیں نے دیااور آخرت کے متعلق غور کیا تو دنیاوی تمام چزیں حس اور طبعی نظر آئی میں اور آخرت کے سارے امورائیان اور یقین ہے متعلق معلوم ہوئے اور یہ سلم ہے کہ ان لوگوں کے لیے جن کا یقین پختہ اور معنبوط ندہ وجی چزین زیادہ کشش رکھتی ہیں....
کوئی بھی معاملہ ہوجس قدراس کے اسباب سے تعلق ہوگا آئی بی اس میں قوت پیدا ہوگی....
چنا نچہ لوگوں سے زیادہ میل جول ... خوبصورت اش کا ویکھنا اور پُر لطف چیزوں کا کشرت استعمال بید جنانچہ لوگوں سے زیادہ میل جول ... خوبصورت اش کا ویکھنا اور پُر لطف چیزوں کا کشرت استعمال بید سبامور حس کوقوی کرتے ہیں اور گوششینی خور وقلر اور علوم کا مطالعہ و تکرار بیسارے امورا خروی یقین کو بختہ بناتے ہیں ... اس کی توضیح ہے ہے کہ انسان جب بازاروں میں نکلتا ہے اور دنیا کی آرائش وزیائش وزیائے تو اس کا در اس اس کی توضیح ہے۔ کہ انسان جب بازاروں میں نکلتا ہے اور کو کو نہ تو سے تعلق ہے .... اس کو تو شرا و میل اور اگر اور علوم کے مطالعہ میں گےر ہو کیونکہ گوششینی پر ہیز ہے اور فکر و مطالعہ دوا کیں جی اور بد پر ہیز کی کے ساتھ دوا کیں بے فائدہ ہوا کرتی ہیں .... خصوصاً جب بیس نے بیان کی اور اگر تم ہے چا ہو کہ تحلوق سے اختلاط اور افعال ہیں بد پر ہیز یوں کا غلبہ ہوجا کے تو اس کی اس وہی دوا کے تو اس کی اس وہی دوا کی تیس نے بیان کی اور اگر تم ہے چا ہو کہ تحلوق سے اختلاط اس ہو جا ورشہوات نفسانی کے چیجے کے تہ ہو میں نے بیان کی اور اگر تم ہے چا ہو کہ تحلوق سے اختلاط اس ہو ۔.. (صیرانی طر)

#### اخلاص ہے مشکلات کاحل

افلاص کے ذریعے مشکلیں آسمان ہوجاتی ہیں ....حدیث شریف کامفہوم ہے کہ بین اشخاص جو عاریس بند ہوگئے تھے تو ان ہیں ہے ہرایک نے اپنے افلاص والے اندال کوآ کے پیش کر کے دعا کی ... ان میں ہے پہلے خص نے بید دعا کی تھی کہ اے اللہ میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں اپنے اہل وعیال ہے بھی مقدم کرک اگر میل تھے تبول ہے تو بید چٹان ہٹاد ہے وہ چٹان تھوڑی ہی سرک ٹی ... دوسر شخص نے بید دعا کی کہ اے القد میں صرف تیرے خوف ہے گناہ ہے بچا حالا تکہ اسباب بھی مہید دوسر شخص نے بید دعا کی کہ اے القد میں صرف تیرے خوف ہے گناہ ہے بچا حالا تکہ اسباب بھی مہید ہو چکے تھے اگر میم کر تھی کے ایساد ہوائی طرح میں میں ہو چکے تھے اگر میم کر تھی اپند ہے تو اس چٹان کو ہٹاد ہے بھر وہ چٹان تھوڑی ہی سرک ٹی ... اورای طرح تیر ہے خوص نے اپنے اخلاص والے کہاں کو پیش کیا تو وہ چٹان ہے گئی اور وہ آزاد ہو گئے ... رائیاں بھلاب )

# شہادت کی موت

محمر میں بیٹھ رہنے ہے موت تو رک نہیں سکتی ، ہاں آ دمی اس موت ہے محروم رہتا ہے جس کوموت کے بچائے حیات جاودانی کہنا جائیے ...شہیدول کومرنے کے بعد ایک خاص طرح کی زندگی ملتی ہے جواور مردول کوئیس ملتی ،ان کوخت تع لی کامتاز قرب حاصل ہوتا ہے.... بڑے عالی ورجات ومقامات پر فائز ہوتے ہیں... جنت کا رزق آزادی سے پہنچا ہے جس طرح ہم اعلیٰ درجہ کے ہوائی جہاز ول میں بیٹھ کرؤ رای دیریش جہاں جا ہیں اڑے چلے جاتے بیں ہشہداء کی ارواح'' حواصل طیور خصر''میں واخل ہو کر جنت کی سیر کرتی ہیں.. ان'' طیور خصر '' کی کیفیت کوامتد ہی جانے ،وہاں کی چیزیں ہمارےا حاطۂ خیال میں کہاں آسکتی ہیں...اس وقت شہداء بے حدمسر ور ہوتے ہیں کہ اللہ نے اینے فضل سے دولت شہادت عزایت فرمائی، ا نی عظیم نعمتوں سے نواز ااورا ہے فضل ہے ہرآن مزید انعامات کا سلسلہ ق تم کر دیا ، جو وعد ہے شہیدوں کے لئے پیغیر کی زبانی کئے سے تھے انہیں آنکھوں سے مشاہدہ کر کے بے انہا خوش ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ایمان والوں کی محنت ض لَع نہیں کرتا بلکہ خیال اور گمان سے برو حکر بدلدویتا ہے...ندص ف بیرکدانی حالت پرشاواں وفر حاں ہوتے ہیں. بلکہا ہے ان مسلمان بھائیوں کا تصور کر کے بھی انہیں ایک خاص خوثی حاصل ہوتی ہے جن کواییے پیچھے جہاد فی سبیل النداور دوسرے امور خیر میں مشغول چھوڑ آئے ہیں کہ وہ بھی اگر ہی ری طرح التد کی راہ میں مارے گئے یا کم از کم ایمان برمرے تو اپنی اپنی حیثیت کے موافق الیم ہی پرلطف اور ب خوف زندگی کے مزے لوٹیس کے .... نه انکوا ہے آ کے کا ڈر ہو گانہ پیچیے کاغم ، مامون ومطمئن سيد هے خداكى رحمت ميں داخل ہوجا كمنتے . . (شهدائے اسلام)

## اذ كاروتسبيجات كيليخ نيت

تسبیحات واذ کارشروع کرنے سے پہلے بیقسور کرلیا کریں کہ بیاذ کارامقد تعی لی نے ارشاد فرمائے ہیں اور انہیں محبوب ہیں تو کیا اذ کار پڑھنے والا ان کامحبوب نہ ہوگا! بیزنیت اوراس کی دعا کرلیا کریں کہ بیامقد جھے ان انوار وتجلیات کا مورد بن و بیجئے جوان تسبیحات میں پوشیدہ ہیں ... (محاس اسلام)

## وعظ وتقيحت كي ضرورت

ا...جن كنزد كي مجلس وعظمنعقد كرنے يس كونك مجين ان كى دليل بيار شاد خداوندى است... وَ ذَكِرُ فَانَّ اللّهِ مُحرى تَنْفَعُ الْمُوْمِئِنَ اور مجياتاره كيونك مجينا موحول كام آتا ہے.... ٢ .... وومرى آيت يس ہے.... وَلِيُنْفِرُوا فَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوّا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَعَلَّدُونَ اورتا كنفر كُنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

۳ .... حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه کامعمول خبیس کی رات او گول کووعظ کہنے کا فقا آپ کھڑے ہوکر وعظ کہتے اور دعا پرختم کرتے ....

۸.... حضرت حسن بھریؒ کا قول ہے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ سارے کے سارے چویا ئیول کی مثل بن جاتے .... (بہتان العارفين )

## حضرت موی علیهالسلام کی تمنا

حضرت موکی علیہ السلام نے کہا یا رب! میں الواح بیں لکھ پاتا ہوں کہ ایک بہترین امت ہوگی جو ہمیشہ انچی باتوں کو سکھاتی رہے گی اور بری باتوں سے روکتی رہے گی ...ا ہے اللہ! و وامت میری امت ہو ... تو اللہ تق لی نے قر مایا کہ موکی اور و تو احمہ کی امت ہوگی ...

پھر کہایارب!ان الواح ہے ایک الی امت کا پنۃ چاتا ہے جوسب ہے آخر میں پیدا ہوگ کیا ہے جوسب ہے آخر میں پیدا ہوگ کین جنت میں سب سے پہنے داخل ہوگ ....اے فدا! وہ میری امت ہو ....القد تع لی فر مایا: وواحد کی امت ہے ....

پھر کہایارب! اس امت کا قرآن ان کے سینوں میں ہوگا دل میں وکھ کر پڑھتے ہوں کے حالا تکدان سے پہلے کے سب بی لوگ اپنے قرآن پر نظر ڈال کر پڑھتے ہیں دل سے مہیں پڑھتے حتی کدان کا قرآن اگر ہٹالیا جائے تو پھران کو کچھ بھی یا دنیوں .... اور نہ وہ کچھ بھی ان سکتے ہیں .... اللہ نے ان کو حفظ کی الی قوت دی ہے کہ کی امت کونیوں دی گئی یارب! بچھان سکتے ہیں .... اللہ نے ان کو حفظ کی الی قوت دی ہے کہ کی امت کونیوں دی گئی یارب! وہ میری امت ہو .... کہا اے مولی! وہ تو احمد کی امت ہے .... پھر کہ بیارب! وہ امت تیری ہر کتاب پر ایمان لائے گی وہ گر ابوں اور کا فروں سے قبال کریں کے حتی کہا نے د جال سے بھی لڑیں گے النی! وہ میری امت ہو ... اللہ نے کہا ہا حمد کی امت ہوگی ...

پھرموئی علیہ السلام نے کہ یا رب! الواح میں ایک الی امت کا ذکر ہے کہ وہ اپنے نذرانے اور صدقات خود آپس کے لوگ ہی کھالیس کے حالا تکہ اس امت سے پہلے تک کی امتوں کا بیرحال تھا کہ اگر وہ کوئی صدقہ یا نذر پیش کرتے اور وہ آبول ہوتی تو اللہ آگ کو جھیجے اور آگ اسے کھا جاتی اور اگر قبول نہ ہوتی اور رو ہو جاتی تو پھر بھی وہ اس کو نہ کھاتے بلکہ در ندے اور پرندے آکر کھا جاتے ... اور القد ان کے صدیقے ان کے امیر وں سے لے کر ان کے غریبوں کو دے گا۔ یا رب! وہ میری امت ہوتو فر مایا یہ احمد کی امت ہوگی ..

پھر کہ بیارب! میں الوال میں پاتا ہوں کہ وہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کر ہے گی کیکن عمل میں نہ لا سکے گی پھر بھی ایک تو دی حصے تو اب کی حقد ارہو جائے گی .. اور اگر عمل میں اے گی تو دی حصے تو اب طے گا بلکہ سمات سوجھے تک .. اے خدا! وہ میری است ہو ۔ تو فر «یاوہ احمد کی است ہے ..

پھر کہا کہ الواح میں ہے کہ وہ دوسروں کی شفاعت بھی کریں گے اوران کی شفاعت بھی دوسروں کی طرف ہے ہوگی اے القد! وہ میری امت ہوتو کہانہیں بیاحمہ کی امت ہوگی ۔... قنادہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موک علیہ السلام نے پھر الواح رکھ دیں اور کہا ''یَا لَیْتَنِی مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمٌ '' کاش! میں محملی اللہ علیہ وسلم کا صحافی ہوتا .... (تغیراین کئیر)

# اسلاف کی علمی کاوشیں

صلاح الدین صفدی نے الوافی بالوفیات میں لکھا ہے کہ ابن نفیس اپنی گونا گوں مصروفیتوں کے باوجود لکھنے پڑھنے کے لیے بھی وقت نکال لیتے تنے ....انہوں نے طب کے علاوہ علم فقہ میں بھی بہت ی کتابیں یادگار چھوڑی ہیں ....ان کا دستورتھا کہ وہ لکھنے وقت دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تنے اور کتاب دیکھے بغیر سیل روال کی طرح لکھنے جاتے تنے ...ان کے پاس قلموں کا ڈھیر لگار ہتا تھا ....ایک قلم کھس جاتا تو وہ فوراً دوسراقلم لے کر لکھنا شروع کردیتے تنے ....(وت ایک ظیم نعت)

## فلسفيانه خيال

جنت میں رہنالامتابی ہے کونکہ جنت کے دخول کا سبب ایمان ہے اورصفت ایمان لامتابی ہے اور المتابی صفات کی ذات وصفات بھی لامتابی ہیں اور لامتابی صفات پر ایمان لامتابی ہے اور لامتابی ایمان لامتابی ہے اور لامتابی ایمان لامتابی ہوگا باقی اعمال تو فانی ہیں اس لیے اعمال پر دخول جنت موقوف نہیں کا دخول بھی لامتابی ہوگا باقی اعمال تو فانی ہیں اس لیے اعمال پر دخول جنت موقوف نہیں ہے ایمان کا تعلق اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ ہے اور اعمال کا تعلق بھارے ساتھ ہے باقی رہے معاصی وہ ایک استغفار میں ختم ہوجاتے ہیں ....(یوگر باخیں)

## عبادت ميں اتباع سنت كى نبيت

ہرعبادت میں بیجی نیت کرلیں کہرسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہے اس سے دو ہرے تو اب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت برا ھے گی . .

## وقت كى قىدرو قىمت

علامداین جوزی رحمدالله فرماتے ہیں: انسان کوجاہیے کدایے اوقات کی قدرو قیمت كوجائے....ابٹا ہرلمحہ نيكى اور طاعت ميں صرف كرے اور جونيكياں خواہ كملى ہوں يا قولى... افضل ہوں پہلےان میں گئے پھر دوسری اور تیسری میں اور اعمال شاقہ میں کوتا ہی کیے بغیر ہر عمل خير من نيت توضر ور درست رئن جا ہے ... جيسا كدهد يث شريف من ہے: نِيَّةُ الْمُؤْمِن خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ "مُومن كي نيت اس كمل سي بهتر سي ." حضرات سلف کی جماعت کا بیمال تھا کہ اپناایک ایک منٹ عمل میں نگانے کی کوشش کرتے تھے... چنانج حضرت عامر بن عبدقيس رحمة الله عديه كے بارے ميں منقول ب كدان ہے ايك مخص في عرض كي تحور ي ورجه من بات كرييج ... آپ فر واسورج كوردك و (تاكديان فضول ضائع ندول) اور حصرت ابت بنانی رحمة الله عليد كے صاحبر اوے كابيان ب كهيس في اين والدكو (نزع كوفت ) تلقين شروع كى تو فرمايا بين مجه جهه جهور دومين ال وقت اين جهي فطيفه مين مشغول مون .... بعض بزرگان دین کے باس لوگ نزع کے قریب کئے تو انہیں اس حالت میں نماز برصے ہوئے یایا...ان سے عرض کیا گیا ( کہ کیوں اس قدر مشقت برداشت کرتے ہیں؟) تو فر مایا: بیدو ہ وفت ہے کہ میر اصحیفہ اعمال بند کیا جاتا ہے. .. واقعی بات ہے کہ جب انسان کواس کا یقین ہوجا تا ہے....اگر چہ اس نے خوب مجاہدے کیے ہوں اور اعمال کا ذخیرہ کرچکا ہو کہ موت اسے عمل سے روک دے گی تو اپنی زندگی میں ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کا اجرموت کے بعد بھی جاری رہے .... چنانچہاگراس کو پچھے مال دنیا میسر ہوا تو وقف کرتا ہے ...بردکوں پر درخت لگا تا ہے... مہریں کھدوا تا ہے اور ایسی اولا دحاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جواس کے بعد اللہ کا ذکر کرے تا کہ ان سب کا اجر اُے پہنچ ... اور اگر عالم ہوا تو علمی کتابیں تصنیف کرتا ہے کیونکہ عالم کی تصنیف اس کے حق میں باقی رہنے والی اولا و کی طرح ہے. . نیکیوں وسیکھ سیکھ کران بڑمل کرتا ہےتا کہ دوس بےلوگ اس کاعمل دیکھیکراس کی نقل کریں (اور پیصدقہ جاربیہ و جائے ) یمی وہ حضرات میں جو (مرجائے کے باوجود ) کبھی مرتے نہیں ہیں۔ "قدُمات غوُمٌ و هُمُ فبی النَّاس أخيآء" كي لوك بظاهر مرسَّ ليكن وكون كداول ميل (افي الحجي يادكي وجد ) زنده أن (سيداقاط) شہید کے کہتے ہیں؟

ال سلسله من چند باتنس مجد ليني چامنيس ....

ا....شهید کس کوکها جاتا ہے؟

اصل شہیدتو آپ کومعلوم ہے کہ وہ ہے جواللہ تعالی کے رائے میں جہاد کرتے ہوئے کا فرول کے

ہاتھ سے آل ہوجائے...میدان جہادی کافروں کے ہاتھ سے جومسلمان آل ہوجائے تو وہ شہید ہے ...

الف: حضرات فقهاء كہتے ہيں كدا كركوني فخص ميدان جہاد ميں مقتول پايا كيا اوراس كے

بدن پرزخم کانشان تفالیکن جمعی معلوم بیس کهاس کوکسی کافرنے آل کیا ہے تو وہ بھی شہید کہلائے گا ....

ب: ای طرح میدان جهادے کی فخص کوزخی ہونے کی حالت میں زندہ اُٹھالیا گیا ہولیکن دو

اداردی ...مرجم ین کی .. کھانے یہنے کی فورت بیس آئی تھی کیاس نے دم اور دیا تو وہ تھی شہید ہے...

ج:ای طرح جس مخص کوڈ اکوؤں نے لگر دیایا ڈاکوؤں سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ

مارا گیایا باغیول ہے مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیاتو وہ بھی شہید ہے...

د:اى طرح جس مخص كوسى مسلمان نے بغيركسى وجه كے ظلم اقتل كرويا موتووہ محى شهيد ہے...

بیشہداء کی پانچ قسمیں ہوئیں جو دنیا کے احکام کے اعتبار سے بھی شہید ہیں اور

آخرت کے اعتبارے بھی شہید ہیں ... کویا:

ا- جو تفی کسی کا فر کے ہاتھ سے تی ہوا...

۲- جو خص میدان جہاد میں مرا ہوا پایا گیا اور اس پر زخم کا نشان تھا.... غالب یہی ہے

كىكى كافرنے اس كونل كيا ہوگا يا كافر كے زخم لگانے ہے فل ہوا ہوگا...

٣- جو مخص زخي حالت مين ميدان جهاد سے لايا كيا اور ابھي تك كھانے بينے كى يا

مرہم پٹی کی نوبرت نہیں آئی تھی کہاس کا پیانہ حیات لبریز ہو گیا....

ہ - جس شخص کوڈا کوؤں پاباغیوں نے تل کر دیا...

۵-جس مخص کو کسی مسلمان نے ظلم آفل کردیا...

یہ یا بچانشم کے افراد فقہی اعتبار ہے شہید کہلاتے ہیں... (شہدائے اسلام)

اخلاص رفع درجات کاسبب ہے

اخلاص کے ساتھ کمل میں اجر ماتا ہے خواہ وہ تحفی کمل کرنے میں عاجز ہو بلکہ وہ شہداءاور مجاہدین کے اجر کو بھی پہنچ سکتا ہے اگر چدوہ اپنے بستر پرفوت ہو.. جب کہ بخاری شریف کتاب الجہاو میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے جس کا مغہوم یہ ہے کہ بعض لوگ مدینہ میں چیچے رہ گئے ہتے وہ نہ جمارے ساتھ چلے اور نہ وادی تدیک بلکہ وہ جمارے ساتھ تھے لیکن ان کو مجبور یول نے جنگ میں آنے ہے روک ویا تھا (لیکن ان لوگوں) وہی تو اب ما، حالا نکہ وہ جنگ میں شریف بیس ہوئے ) صرف اس وجہ ہے کہ ان میں اغلاص تھا۔ ... ( وں انتلاب )

سخت امراض كيلئة مجرب قرآني عمل

آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے جہ دکیلئے ایک چھوٹالشکر روانہ فر مایا اور بیٹم دیا کمنج اور شام بیآ بیتیں پڑھا کریں

اَفْكَيْبَاتُمْ اَنْفَا خَلَقْتَكُمْ لَكِنَا وَالتَّلَّمُ لِلَيْنَا كَاثْرَجَعُونَ فَتَعَلَى اللَّهُ لِلْمِنْ أَفَعَ فَلَا اللَّهُ لَلْمِنْ أَخَلَقُ كَالْمَا لَكُمْ لِلْمُ الْكَرْشِيزِ وَمَنْ يَرْءُ مَعَ اللهُ لَهُونُ خَلَقُ كَالْهُ اللَّهُ لِللَّهُ الْعَرْشِ الْكَرْشِيزِ وَمَنْ يَرْءُ مَعَ الشَيْلِينَ اخْتُمُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ا

## واعظ کے لئے ضروری آ داب

ا ... امام فقیہ ابوالیٹ رحمتہ القد علیہ فرماتے ہیں پہلی چیز جوواعظ کیلئے ازبس ضروری ہے اس کا فی نفسہ صدلح ہونا ہے اگر وہ خود صالح نہیں ہوگاتو عقلاء اسکے قریب نہیں محملین کے اور احمق اس کی اقتداکریں کے ... اس سے عالم میں فساد ہوگا ... اوگوں کے قلوب میں اس کا کلام مو ترنہیں ہوگا .... التداکریں کے ... اس واعظ کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ متق ہوو عظ میں غیر سے کلام بیان نہ کر ہے ... د صفرت علی رضی اللہ عنہ ہے حضور صلی اللہ عابیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے ... آپ نے فر ما یا جس نے جو نے جو فی حدیث بیان کی وہ کا ذب ہے ...

" ... بیس وعظ کوا تنالمباند کرے کہ لوگ اکتاجا کیں کہ اس سے علم کی برکت جاتی رہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی القد عند سے مروی ہے کہ ایک وفت قلوب کے نشاط اور توجہ کا بہوتا ہے .... اورایک وفت اکتاب اور بے توجبی کا... بیووعظ اس وفت تک کہن جاہے جب تک لوگ نشاط اور توجہ سے نیل ....

سساه مزہری رسول الله علیه وسلم سے (مرسل روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا ) دو حو االمقلوب ساعة فساعة ) تھوڑ ہے تھوڑ ہے وقفہ سے دلول کوراحت پہنچاتے رہو....

۵...زید بن اسلم اینے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک واعدہ تھا جو لیسی تقریر سے لوگوں کوا کتا دیا کرتا تھا.... اللہ تعالیٰ نے اس براوران برلعنت قرمائی....

۱۱... واعظ كومتواضع نرم خوہ ونا چاہي .... متكبر، بدمزاج ، درشت طبع ندہ و، كيونكدتواضع نرم خوہ ونا چاہيے .... فيمار خمعة بين اللّه لِنت لَهُمُ أَرَم خوكَ ، فيمار خمعة بين اللّه لِنت لَهُمُ وَلَوْ كُنت فَطّا غَلِيْظَ الْقلْبِ لَانْفَصُوا مِنْ حَوْلِك "سو يجوالتدى كى رحمت ب جوتوان كوزم دل فل كيا الرموتاتو تندخو بخت دل تو متفرق بوجاتے تير بياس سے "....

ے. .. واعظ کو چاہیے جب وہ نماز ،روز ہ ،صدقہ خیرات دغیرہ کے فضائل لوگوں کو سانا چاہے تو پہلےخودان کاعامل بنے تا کہ وہ اس آیت کامصداق ناتھ ہرے

اَتَأَمُّرُونَ النَّاسَ بِالْبِرَوتُنْسُونَ انْفُسِكُمْ.. "كَوْمَمُ رَبِّ بُولُولُول وَبَيْكَ كام كااور بجولے بواسخ آپ وئش... ۸...دهرت ابراہیم نحفی کا تول ہے کہ قرآن مجید کی تین آیتی ایسی ہیں جن کی وجہ سے میں وعظ کو کر وہ مجھتا ہوں ،ہم ان کو جس وعظ کے بیان میں ذکر کرآئے ہیں ....

۹...داعظ کیلئے قرآن کی تغییر ،احادیث اور اقوال فقہا کا جاننا خرور کی ہے .. جعزت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے انہوں نے ایک شخص کو وعظ کہتے ہوئے دیکھا... تو فرویا کیا تم ناخ منسوخ کو پہنچا نے ہو ... عرض کیا نہیں ... فرونیا خود بھی ہر باد ہو نے اور دو سرول کو بھی ہر باد کیا .... منسوخ کو پہنچا نے ہو ... عروان وعظ کی خصوص شخص کی طرف متوجد بنا مناسب نہیں .... بمکہ تمام مامعین کی طرف میکنے دوران وعظ کیلئے دوران وعظ کے حبیب ابن ثابت سے مروی ہے کہ طریق مسنون یہی ہمام کے دوران وعظ واعظ اپنی توجد ایک شخص پر مرکوز ندر کھے بلکہ سب کی طرف کیساں توجد رکھے ... کے دوران وعظ واعظ اپنی توجد ایک شخص پر مرکوز ندر کھے بلکہ سب کی طرف کیساں توجد رکھے ... البت اگر بغیر طلب اور سوال کے سی کی طرف سے کوئی اور خیل کی روئی کو ختم کر ڈوائن ہے .... البت اگر بغیر طلب اور سوال کے سی کی طرف سے کوئی ہو جہیں ... البت اگر بغیر طلب اور سوال کے سی کی طرف سے کوئی ہی جہیں ... البت اگر بغیر طلب اور سوال کے سی کی طرف سے کوئی ہی جہیں ... ویہ ہو تو اس کے قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں ...

۱۲.... مجلس وعظ میں خوف درجا دونوں فتم کے مضامین ہونے چاہئیں صرف ایک ہی پہلوخوف کا یارجا کا اختیار نہ کیا جائے کیونکہ ریمنوع ہے....

اسال الله المحمل وعظ کوطویل کرنے کی ضرورت سمجھے تو اس کیلے مستحب ہے کہ دوران وعظ ظر افت اورخوش مزاجی کی باتوں سے مجلس کوکشت زعفران بنا تارہ اس سے معلی کوکشت زعفران بنا تارہ اس سے معمن کے نشاط اور توجہ میں اضافہ ہوگا ... حضرت عمر فاروق رضی القہ عنہ جب وعظ فر مانے بیشتے تو لوگول کو و نیا ہے بے رغبتی ، آخرت کاشوق ولاتے کیکن جب و کیمتے کہ سامعین برا کتا ہث چھا گئی ہے تو کھیتی باڑی باغات و تمارات کا ذکر چھیٹر تے جب و کیمتے کہ سامعین برا کتا ہث چھا گئی ہے تو کھیتے کہ سامعین میں نشاط اور توجہ آئی تو کھر آخرت کی طرف متوجہ ہوجا ہے . . (بہتان حرفیم)

## اخلاص اجر کے حصول کا سبب ہے

ا فلاص ہے انسان کو اجر ملتا ہے خواہ وہ خطاء پر کیوں نہ ہوجیسا کہ مجتبد. (اپنے اجتہاد میں خطا کرے تو پھر بھی وہ تو اب ہے) عالم ... فقیہ . اجتہا دمیں حق تک جنبنے کی نیت ہوالقد کی رضامندگ سے پھر تو تو اب کا حقد ارہے ویر نہ وہ عندالقد ما جور ہوگا ( عال علوب)

# حضورصلى التدعليه وسلم كي مثالي شفقت

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھے کسی کام کیلئے بھیجا کہ فلال کام کرآؤ .... ہیں گھرے نکلاتو ہا ہر پچھ کھیل تماشا ہور ہاتھا... ہیں اس کھیل تماشے ہیں لگ گیا اور جس کام کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھے بھیجا تھا وہ بھول گیا... اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انتظار ہیں تھے کہ ہیں والیس آکر بتاؤں کہ اس کام کا کیا ہوا؟

جب كافى ديركزرگ اور على واپس نه پنجا تو حضور اقدس سلى الله عليه وآله وسلم بابر تخريف لائ اور جاكر وه كام خود كرليا جس كيك مجھے بھيجا تھا....آپ وه كام كركے واپس آئة واله واله ي ي ي ي كي كي ساتھ هيل رہا ہوں .... جب ميرى نظرآپ سلى الله عليه وآله وسلم پر پڑى تو مجھے خيال آيا كه مجھے نظى ہوگئ ....آپ سلى الله عليه وآله وسلم نے عليه وآله وسلم پر پڑى تو مجھے خيال آيا كه مجھے نظى ہوگئ ....آپ سلى الله عليه وآله وسلم نے محصور الله عليه وآله وسلم عن كه حضور الله عليه وآله وسلم كي ياس صلى الله عليه وآله وسلم عن اراض ہوں كے چنا نچ على حضور اقد س سلى الله عليه وآله وسلم كي پاس جاكر عرض كيا كه يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! جب گھر ہے باہر ذكار تو على وه كام كرنا جول گيا اور بچوں كے ساتھ كھيل ميں لگ كيا .... آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے فر مايا كه و كي اور مزادى .... في وه كام خود كر آيا .... آپ سلى الله عليه وآله وسلم نے مجھ كونہ ۋائيا .... نه في الور مزادى .... (اصلامی خلبات ج۱۱)

## ہمت کی قدر

ہمت کاسر ماہیک کے پاس موجود ہے تواس کا جائز استعال ہوتا جاہے .... تا جائز استعال نہ ہوتا جاہے .... تا جائز استعال نہ ہوتا جاہیے ہمت اچھی چیز ہے گر جب حدود کے اندر ہو....
''ہمت مردال مدد خدا'' یہ توضیح ہے گر جہال ہمت کا مصرف صحیح ہو وہاں ہمت کرولیکن ہمت کرنے ہے آگر اپنے نفس پرظلم کر کے ہمت کردا جائز نہیں برظلم کر کے ہمت کرنا جائز نہیں ... (یادگار ہاتیں)

## سامعين كيلئة أداب

ا... امام فقیہ ابواللیث رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں. مامع (لیعنی سننے والے)
کوچاہیے کہ مقرر کی طرف متوجہ ہو کر جیٹھاس کے کلام کو پوری رغبت سے سنے کی دوسرے
کام میں مشغول نہ ہو...

۲۰۰۰ بنی کریم سلی امقد علیه وسلم کاارشاه مروی ہے جس نے کوئی مسئلہ یا صدیث تی پھراس پر عمل کیا وہ زندہ اور نجات پانے والا ہے ... جس نے صدیث توسنی پھراس پڑلل نہ کیا وہ برباوہ وگا...
سامیمین کیلئے مستحب ہے کہ واعظ جب بھی کوئی صدیث یا تیت بیان کرےاس کی تصدیق اور تحسین کریں تا کہ واعظ کاشوق وعظ بڑھے اور سرمع کو بی بھی چا ہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک سے تو آپ پر دروہ بھیج .... برتسم کے شیطانی وساوس دل سے نکال کر بیٹے دوران وعظ مت سوئے کیونکہ رسول القد سنی القد علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو خص د بی مجلس میں سویا وہ اللہ تو الی کی رحمت سے محروم اور شیطان کا دوست ہے .... (بستان الدرفین)

#### مخضرمعمولات

کی وقت بلکہ سب سے بہتر وقت نماز نجر کے بعد ذکر اللہ کے لیے اور اوو وظا کف .... جلاوت کلام پاک ماثورہ دعاؤں کے لیے مقرر کرنا چاہیے میں معمولات اس قدر مختصر ہونے جا بئیں کے ان پر بلاتکاف دوام ہو سکے .. (یادگاریا تیں)

## ايك غلطنبي كاازاله

دنیا اور آخرت کا کوئی کام ہو اس کواس اُمید پرمنحصر کرنا کیکسی فرصت کے وقت اصینان سے کرلیا جائے گا ایک ایس فریب ہے جواکٹر بڑے نقصان وخسران کا باعث ہوتا ہے ۔۔۔۔۔

جودت بھی سکون نے زرید نے خصیب کیا امتبار گردش کیل و نہار کا (عاد فی) امام ابن تيميه رحمة الله عليه

خدائی رحمت ومغفرت کے بہانے

حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: رحم کرو...تم پر رحم کیا جائیگا....معاف کرو...تم کو بخش دیا جائیگا....(احمه)

حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مغفرت کے اسباب میں ہے اپنے بھائی مسلمان کوسر ور اور مسرت کہنچانا ہے ....ایک روایت میں ہے کہ مغفرت کے اسباب میں ہے سلام کرنا اوراجیما کلام کرنا ہے .... (طبرانی)

حضورا کرم سکی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جسکواللہ کے راستے ہیں سر میں در دہوااور اس نے اللہ اللہ کے اللہ کا اور مسلم اللہ اللہ اللہ کے وقت مصافحہ کرتے ہیں توان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ کی مغفرت کر دی جاتی ہے .... (ابوداؤد)

#### علماءآ خرت اورعلماء دنيا

علامدائن جوزی رحمدالقدفر ماتے ہیں: بیس نے علماء کے درمیان پی نے جانے والے عام مرض حسد کے بارے بیس فور کیاتو مجھال کا منشاء حب و نیامعلوم ہوئی کیونکہ عماء آخرت تو آپس بیس محبت اور مودت کا برتا ور کھتے ہیں... ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے ... جیس کداللہ عز وجل نے فرمایا:
و لا یَحدُون فی صُدُور ہم حاجة مِمَا اُوتُوا

''اوروه این داول می تنگی تهیں محسول کرتے اس مقدار پرجوائیس دی گئی…'' اور قراما والّذیْنَ جَاوًا مِنْ بَعُدَهِمْ يَقُولُون وبْنا اعْفَرُكنا ولِاحُواسَا الَّذِیْنَ سَبِقُونَا بِالْإِیْمَانِ وِلَا تَجْعَلُ فِی قُلُوبِنا عِلاَّ لِلَّذِیْنِ امْنُوا

''اور جولوگ ان کے بعد آئے وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب! ہماری اور ہمارے ان ہمائیوں کی مغفرت فرماد بیجئے جوہم سے پہنے ایمان لائے اور ہمارے دلوں میں ایمان لائے والوں کے لیے کھوٹ ندر کھئے ....''

چنانچ حضرت ابودرداءرضی القدتعالی عند ہر رات اپنے معاصرین کے لیے دعافر مایا کرتے ہے اللہ علیہ کے صاحبزاوے کرتے ہے اللہ علیہ کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزاوے سے فرمایا! تمہارے ابا جان ان چھ حضرات میں سے بیں جن کے لیے ہیں ہر رات تہجد کے وقت وُ عاکیا کرتا ہوں ...

اور دونوں جماعتوں کوممتاز کرنے والی علامت بیہ ہے کہ علی ، و نیاد نیا میں اقتدار پر نگاہ رکھتے ہیں اور جمع کی کثرت اور اپنی تعریف جا ہے ہیں جبکہ علی ، آخرت ان باتوں سے کوسوں دور ہیں بلکدان باتوں سے ڈرتے ہیں اور جولوگ اس میں مبتلا ہو گئے ان پرترس کھاتے ہیں بندگا ہے تھے ....

اور حضرت علقمہ رحمۃ القدمليہ نے فرمایا مجھے ہے تخت ، پہند ہے کہ میرے پیچھے پیچھے پیچھے اور حضرت علقمہ رحمۃ القدمليہ نے فرمایا مجھے ہے تھے ۔۔ لوگ چیس اور کہا جائے کہ دیکھوعلقمہ کی بیشان ہے ..

 میں سفر کرنے والے مسافر کی ہے کہ اسے جب تک نجات کا یقین نہ وجائے متفکر رہتا ہے۔۔

میں سفر ات ایک وومرے کے لیے وعائیں کرتے ہیں اور ایک وومرے سے استفادہ کرتے ہیں اس لیے کہ بیا یک ہی منزل کے ایسے راہی ہیں جو ساتھ دہے ہیں اور آپس میں محبت کرتے ہیں۔۔۔ دن ورات کی گروش ان کی سواری ہے جو آنہیں جنت کی طرف لیے جارہی ہے۔۔۔ (صیدالخاطر)

# حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی الله عنه کی حضور صلی الله علیه وسلم سے ملاقات

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی القد تعالیٰ عنه جوعشرہ مبشرہ میں ہے ہیں ....اور ان سابقین اولین جو بالکل ابتداء اسلام میں بی اسلام لئے آئے بیان میں سے ہیں ....اوران دل خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیہ خوشخبری سنائی کہ بیہ جنت میں جا کیں گے ... بیہ بجرت کے بعد مدینه منورہ آگئے ایک دن بیہ سجد نہوی میں نماز پڑھنے کے لئے آئے اور حضورا قدس صلی القد علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ویکھا کہ ان سے کہان کے کپڑوں پرزردرنگ کی خوشبوگی ہے ... جضورا قدس صلی القد علیہ وسلم نے ان سے کو چھا کہ بیہ تہمارے کپڑے بیز دورنگ کی خوشبوگی ہے ... جضورا قدس صلی القد علیہ وسلم نے ان سے کو چھا کہ بیہ تہمارے کپڑے بیز دورنگ کیے لگا ہوا ہے؟

انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ ملیہ وسلم میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا ہے ....اب نکاح کے وقت خوشبولگائی تھی .... ہیاس خوشبو کا نشان ہے ....اب و کیھئے کہ نکاح کرلیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور اقد س ملی القد علیہ وسلم کو بلایا تک نبیں اور حضور اقد س ملی القد علیہ وسلم کو بلایا تک نبیں اور حضور اقد س ملی القد علیہ وسلم نے بھی ان ہے کوئی شکایت نبیس کی کہ واہ بھائی ! تم نے اکیدے اکیدے نکاح کرلیا القد علیہ وسلم نبیس ... کیوں ؟

اس کے کہ یہ ساری شرطیں اور قیدیں جوہم نے لگار کھی ہیں کہ جب تک ہزار آوی نہ بلائے جو کمیں کہ جب تک ہزار آوی نہ بلائے جو کمیں جب تک شامیانہ نہ لگایا جائے جب تک ہال بک نہ کرایا جائے اس وقت تک شاوی نہیں ہوگی .... اسلام میں اور حضور اقدی صلی القد علیہ وسلم کے زوانے میں ان چیز ول کا تصور نہیں تھا .... تا کہ نکاح کو اتنا آسان کر دیا جائے کہ انسان جنسی خواہش کی تسکیس کے لئے غلط راستے تلاش نہ کرے .... (اصلاحی خطبات ج ۱۵)

## شہادت کی موت کا درجہ

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ نے نبوت عط فر مانی تھی اور شہداء آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مانی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی خاک ہیں ... آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سروار ہیں . .اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فر ماتے ہیں

لَوَدِدْتُ أَنُ أَقْتَلَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ثُمَّ أَخِي ثُمَّ أَقْدَلُ . ثُمَّ أَخِي ثُمَّ أَقْدَلُ . . ثُمَّ أَخَى ثُمَّ أَقْدَلُ ٥ (مشكوة ص ٣٢٩)

ترجمہ "میرائی جاہتاہ کہ میں اللہ کے رائے جم قتل ہوجہ وکس کی زندہ کیا جاؤل ... پھر آندہ کیا جاؤل ... پھر آنلہ موجاؤک ... پھر آندہ کیا جاؤک ... پھر آندہ کی جم اللہ علیہ وسلم فر مار ہے ہیں وہ موت کتنی اشرف اور کتنی فیمتی ہوگی ؟ صحیح احادیث میں حضرات شیدا ، کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں ... اللہ تقالی ہم سب کوشہادت کی موت نصیب فر مائے ... آیین (شہدا ۔ سام)

المل علم كى فضيلت

فقیدابواللیث (مصنف کتاب) فرماتے ہیں انسان کوچاہیے کی کم سیسے جہل پر قن عت کرکے نہ ہیشا رہے .... املند پاک کاارشاد ہے قُلُ هَلُ یَسْتوی الَّدِیْن یَعْلَمُوں والَّذِیْنَ لا یَعْلَمُونَ ... فرماد تیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں ... پس اللہ تع لی نے اہل علم کوفیرا بل علم پر فضیلت و ہزرگ عطافر مائی ہے .... رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم کاارش و بیت نے فرمایا اس مختص ہیں کوئی بھائی نہیں جوعالم یا متعلم نہیں . (بستان العارفین)

#### برائے مہولت نکاح

بعد نمازعشاء ی**الطیف ماو ڈو ڈ** گیارہ سوگیارہ ہار اول آخر درددشریف کیساتھ جالیس روز تک پڑھے۔ اوراس کا تصور کرےان شاہ الند مقصود حاصل ہوگا۔ اگر مقصود پہنے پورا ہوجائے جیموڑے نہیں۔ ایس شنی

## علامه شهاب الدين محمودآ لوس

علامہ شہاب الدین محمود آلوی مشہور مفسر قرآن نے اپنی رات کے اوق ت کو تین حصول میں تقسیم کررکھا تھا... پہلے جھے میں آ رام واستر احت فرماتے تھے.... دوسرے میں المتدکویا و کیا کرتے تھے .... وہ رات کے پچھلے المتدکویا و کیا کرتے تھے .... وہ رات کے پچھلے پہر میں اثنا پچھلکھ لیتے تھے جے ان کے کا تب سمارا دن لکھتے (نقل کرتے ) رہتے تھے .... ای دور میں سیدی مرتفی بلگرامی شارح قاموس واحیاء علوم الدین اور مولا نا عبدائی فرنگی کھنی بھی خصوصیت سے قابل ذکر ہیں جنہوں نے اپنی عمر عزیز کا ایک ایک لیے عوام الناس کی وینی رہنمائی اور علوم دینیہ کی نشر واش عت کے لیے وقف کر رکھا تھا .... (وقت ایک مقیم نوت)

## مسجد میں دنیا وی با توں پر وعید

ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی معجد میں دنیا کی با تبی شروئ کرتا ہے تو فرشتے پہلے کہتے ہیں اے اللہ کے ولی چپ رہ پھراگر وہ چپ نہیں ہوتا اور با تول میں لگار ہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن جب رہ پھر اگر اس پر بھی خاموش نہیں ہوتا اور با تیں کرتا چلا جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں تجھ پر خدا کی لعنت جب رہ ... تو معجد میں آئے باتھے کہ تو اب لے کر جا کی اور نور بدایت سے قلب منور کریں اس کی بجائے فرشتوں کی بدوعا کیں لے کر اوشتے ہیں۔ . . .

القد تعالی این فضل وکرم ہے مساجد میں دنیا کی ہاتیں کرنے ہے ہم کوکال طور پر بچائیں.... کثیر المنافع قرآ فی وُ عا

> وَلَقَدُ مَكَّنَكُمُ فِي اللارُضِ وجعلْنا لكُمْ فَيُها مَعَايِشَ طَ قَلِيُلاً مَّا تَشَكُّرُونَ ۞ (﴿﴿رَاللاللهِ ﴿)

ا گرکسی کے پی سرت کی جگہ یا مکان شہو یاروزی کا ذریعہ شہویارز ق ہے تنگ ہویا مسافر ہواوراس کے پیس کوئی سامان شہوتو وہاس آیت کوا ۵ا و فعدروزانہ پڑھے جب تک کامیانی شہو...ان شاءاللہ کامیانی ہوگی .. (قرینی ستجب نوسی)

## اعتبار باطن كاموتاب

علامهابن جوزى رحمهاللدفرمات بين:

میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرنے والے دلائل پر نظر ڈالی تو انہیں تعداد میں ریت سے زیادہ بایا. ان میں ایک دلچسپ دلیل بینظر آئی کہ انسان اپنی غلط حرکتوں کو چھیا تا جا ہتا ہے کیکن اللہ تع کی اسے ظاہر فر مادیتے ہیں ... اگر جہ کچھ مدت بعد سہی اور لوگوں كى زبانول يران كا تذكره آجاتا بي .... اگرجه سب في ان كا مشابده نبيس كيا موتا ہے...اور کبھی ایبا ہوتا ہے کہ کوئی نافر مان مخص ایس نافر مانی کر بیٹھتا ہے جواسے لوگوں کے ورمیان رسوا کردیتی ہے تو بیران تمام گنا ہوں کا جواب ہوجاتی ہے جواس نے چھیا کر کیے ہیں اور ایبااس لیے ہوتا ہے تا کہ لوگوں کو یقین ہوجائے کہا یہے موقعوں پر ایک ایسی ذات تکراں ہوتی ہے جولغزشوں برسزا دے علی ہے اور اس کی قدرت کے مقابلے میں کوئی تحاب اور کوئی بردہ کا منہیں آ سکتا اور اس ہے کسی کا کوئی عمل چھوٹنا نہیں ہے....اسی طرح انسان این طاعتوں کو چھیا تا ہے لیکن وہ ظاہر ہوجاتی ہیں...لوگ ان کا تذکرہ کرنے لگتے میں بلکہ بڑھاچڑھا کر بیان کرتے ہیں...جتی کہاس کے لیے گناہ کا تصور بھی چیوڑ دیتے ہیں صرف نیکیاں ہی بیان کرتے ہیں اور بیسب اس لیے ہوتا ہے کہ او گوں کو یقین ہوجائے کہان موقعوں برایک رب تھا جو کسی عمل کرنے والے کاعمل رائیگاں نہیں جانے ویتا.... اورے شک لوگوں کے دل کسی کی حالت کوئن کر اس سے محبت کرتے ہیں یا نفرت

روب با کی فدمت کرتے ہیں اور کسی کی مدح کرتے ہیں تو بیاس کے اور القد تعالیٰ کے تعلق کے مطابق معاملہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کے ہرغم کی کفایت فرماتے ہیں اور ان سے ہرشر کو دور فرماتے ہیں...

لہٰذا جس بندے نے بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق کے درمیان اچھا بنتا جا ہا اس کا مقصود اُلٹ جا تا ہے اوراسکی مدح کرنیوالے ندمت کرنیوائے ہوج تے ہیں. .. (صیدا نیاطر) حضرت عکر مهرضی الله عنه کی در باررسالت میں حاضری

فتح مکہ کے موقع پراپی جان کے خوف سے مکہ سے بھاگ نظے ان کی بیوی ام عکیم فتح مکہ کے دن اسلام لے آئیں اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مکر مہ ملک میں بھاگ گئے ۔... انہیں اپنے قتل کئے جانے کا بہت بڑا اندیشہ ہے لہذا آپ ان کوامن دے دے دیتے .... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں میری طرف سے اس ہے ۔... یہ اپنے ایک غلام کے ہمراہ آپ کے سامنے کھڑ ہے تھے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی تھیں .... تو عکر مہ نے عرض کیا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میری بیوی نے جھے اطلاع دی ہے کہ آپ کے سامنے کھڑ ہے تھے اور ان کے ساتھ اطلاع دی ہے کہ آپ نے میرے کہ آپ نے میرے لئے امن کا تھم دیا ہے ....

ہے ہوی کے ساتھ والی ہوگئے .... جب بید مکہ کے قریب ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہوی کے ساتھ والی ہوگئے .... جب بید مکہ کے قریب ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اسی اسی اسی اسی اسی اسی کرمہ بن ابوجہل مومن اور مہاجر ہوکر آرہ ہیں آم ان کے باپ کو برا نہ کہنا .... مرے ہوئے کو برا کہنے ہے اس کے ذندہ رشتہ وارول کو تکیف میں جوئے میں گڑتا ....

التداكبر! كياخلق عظيم تقارسول التُصلى التُدعليه وسلم كا فعداه ابسي و امي

(ميرے مال باپ آپ پر قربان ہوں)

عکرمہ جب مکہ عظمہ پنجے تو جناب رسول الندسلی القد علیہ وسلم انہیں دیجے ہی لیکے اور آپ کے جسم اطہر پر جا در تک نہ تھی اور آپ سلی القد علیہ والد کا مدے انہائی خوش ہوئے اس کے بعد جناب رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم بیڑے گئے اور عکر مدے فرمایا کہ بیٹک

میں اللہ کا رسول ہوں اور نمازیں قائم کر واور زکو قا وواور بیار واور بیار و چنداور اسلام کے فضائل واحکام آپ نے ہمجھائے ۔ بحر مدنے کہ خدا کہ شمآ پ نے حق بی کی طرف بلایا ہے اور آپ نے اچھی بی باتوں کی وعوت دی ہے ۔ فدا کہ شمآ پ تو دعوت حق کی طرف بلانے سے اور آپ نے اچھی بی ہم میں زیادہ صادق القول مشہور تھے اور ہم سب میں آپ زیادہ ایک سے اس کے بعد محر مدنے کلمہ شہوت پڑھا ۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ و کلم ان کے اسد م میں تو ہوئے ہم ہم میں تو ووں کی ہم رسول اللہ سلی اللہ علیہ و کلم ان کے اسد م میں تابعت بی خوش ہوئے ہی تھر رسول اللہ طلیہ و ناما کہ آئ جو پھے بھی تم میں تابعت برآپ نے بحص سے ناگلو کے میں تم ووں ووں وال محر سے کرمہ رضی اللہ عن ور خواست برآپ نے ان الفاظ میں وعا فر و کی ۔ اس میر سے اللہ عکر مدر نی ہر وہ عداوت جو انہوں نے میر سے میر سے تیر سے نور کے میں تعمیر برقی اور ہم وہ نقل وحر سے تیر سے نور کے میں میں تعمیر کی آبرور بیزی میں مقابلہ میں بیٹ کیان سب و معاف کروے اور جو پھے انہوں نے میر کی آبرور بیزی میں مقابلہ میں بیٹ کیان سب و معاف کروے اور جو پھے انہوں نے میر کی آبرور بیزی میں مقابلہ میں بیٹ کیان میں بیٹ کیان میں بومعاف کروے اور جو پھے انہوں نے میر کی آبرور بیزی میں مقابلہ میں بیٹ کیان میں بیٹ کیان میں بومعاف کروے اور جو پھے انہوں نے میر کی آبرور بیزی میں مقابلہ میں بیٹ کیان میں بومعاف کروے اور جو پھے انہوں نے میر کی آبرور بیزی میں مقابلہ میں بیٹ کی بیان میں بومعاف کروے اور جو پھوانہوں نے میر کی آبرور بیزی میں

#### سجد ہے میں اخلاص

آپ سلی انتدعیه وآله و سلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی بند و بحد و سرتا ہے تو اس سے سجد و سے انتخف ہے قبل ایک ورجہ بلند کیا جا جا ہوا گیا ہے خطا مولا گئی ہے ۔ . (رواؤسنم) مناوی جائی ہے۔ . (رواؤسنم) سنتخ صیل علم کی ضرور ت

ا. حضرت ابودردا رضی امتدعنه فرمایا کرتے تھے۔ میں دیکھے رہ ہول کے ملو واشعتے جارہ میں اور تمہر ہول کے ملو واشعتے جارہ میں اور تمہر اس کے بینے سیکھ لو . . . بلم کا اٹھنا علماء کا فتم ہوجا تا ہے ....

۲ .. عروہ بن زبیر نے اپنے بینوں ونفیحت کرتے ہوں فر میں . بینوطم سیھو ٹرتم قوم کے جھوٹے ہوتو دو سری قوم کے بڑے بنوگ سیر ساز ۱ کیسان وڑھے سے زیاہ برصورت کوئی نیس جس کے باس کی چھالم نیس

سر المام معنی کارشادہ کر کسی نے اقتصاء شام سے اقتصاء کس تب سفر یا امرائیک کلمہ بھی ایسا سیم یا جواس کی زندگی میں فی ندہ مند موسکتا ہے تو بیس کبول گائس کا سفر نسان مونسی مواسل درنیس مواسل درنیس کا

#### إعربت

ہمت بہت بری چیز ہے۔ اس سے تمام مشکلات حل ہوجاتی ہیں۔ اور عمل آسان ہوجاتا ہے....(ارشادات عارتی)

## مضبوط روحاني عقيده

دنیا کا تجربه اس بات کا گواه ہے کہ نرا قانون مجمی کسی توم کی اصلاح نہیں کرسکا جب تک قانون کی پشت پر ایک ''مضبوط روحانی عقیدہ'' نہ ہوظیم و استحصال کوروکانہیں جاسکتا ۔ (ارش دات مفتی اعظم)

## دل میں محبت یا نفرت کا القاء

نیک آ دی کوساری و نیا نیک کہتی ہے کسی نے جائے واس کو دیکھانہیں کواس نے کیا کیا نیکیاں کی جیسات کیا کیا نیکیاں کی جیس خواہ مخواہ و نیا کی زبان پر ہیہ وہا ہے کہ فلاں بڑا نیک ہے میاسی لئے کہ القد دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں اور بدہمیشہ ساری بدیاں چھپ کرکرتا ہے کہ القد دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں اور بدہمیشہ ساری بدیاں چھپ کرکرتا ہے گئی القد ہو نیا کی زبان پر ہے کہ فعال آ دمی بڑا بدکار سیاہ کاراور بیہودہ ہے ہیں القد تعلیمان سیام)

## مجامده ميس اعتدال

عبدہ ہے تقصود نفس کو پریٹان کرنانہیں ہے بلکہ فس کو مشقت کا عادی بنانا اور راحت و تعم کی عادت نکالٹا ہے اور اس کیلئے اتنامی ہدہ کافی ہے جس ہے فس پر کسی قدر مشقت پڑے بہت زیادہ فس کو پریٹان کرنا اچھانہیں ورندوہ بالکل معطل و بے کار ہوجائے گا خوب مجھالو محت و مشقت ہمیشہ اور ہر حال میں مستحسن نہیں بلکہ جب اعتدال سے ہو اور اس پر نتیجہ اچھا مرتب ہو ای وقت مستحسن نہیں بلکہ جب اعتدال سے ہو اور اس پر نتیجہ اچھا مرتب ہو ای وقت مستحسن ہے ہی مجاہدہ میں افر اطابھی غدموم ہے نبذہ اعتدال کی رعایت لرزم مستحسن ہے ہیں مجاہدہ میں افر اطابھی غدموم ہے نبذہ اعتدال کی رعایت لرزم مستحسن ہے ہیں مجاہدہ میں افر اطابھی غدموم ہے نبذہ اعتدال کی رعایت لرزم مستحسن ہے ہیں مجاہدہ میں افر اطابھی غدموم ہے المدہ المستحسن ہے۔۔۔۔۔(خطبات میں الامت)

## اہل قریش آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

ایک مرتبہ چندامرائے قریش ابوطالب (آنخضرت سکی انقد عدیہ وسلم کے چیا) کے
پاس آئے اور کہا تیرا بھتیجا ہماری قدیم رسومات کو باطل تھبراتا ہے ۔۔ ہمارے خداؤں کو برا
کہتا ہے یا تو تم اس کو سزا دوور نہ ہم خوداس کو سیدھا کریں گے یا تم بھی اس کے طرف دار
ہوجاؤتا کہتم دونوں کا ہم ایک ہی دفعہ فیصلہ کردیں ۔۔۔

ابوطالب نے یہ و کھے کر کہ بھیجا کے ساتھ چچا کی جان کو بھی خطرہ ہے آنخضرت ملی التدعلیہ وسلم کو بلوایا اور سارا واقعہ بیان کر کے التجا کی کہ مجھ پر ایسا ہو جھ نہ ڈالو جو میر کی طاقت سے باہر ہو ... بتمباری اور تمبارے ساتھ میر کی جان بھی خطرہ میں ہے اور ان دونوں کا بچانا تمبارے اختیار میں ہے ....

آ ب صلی الله علیه وسلم نے نہایت اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ اگریہ لوگ سورج کو میر ب دائے ہوئے سورج کو میر سے دائے ہاتھ پر تب بھی میں تبلیغ حق سے ندرکوں گا۔ ۔۔ اس استقلال کا متیجہ یہ ہوا کہ ابوطالب بے اختیار بول اٹھے۔ ۔۔

اے محد الوجو جاہتا ہے گر خدائے کعبہ کی شم میں تجھے بھی نہ چھوڑوں گا...!'
جب قریش نے ویکھا کے ظلم وستم اور قل کی دھمکیاں بھی محمد گواس کے اراوے سے باز
نہیں رکھ سکتیں تو انہوں نے خوشا مہ...لا کی اور بڑے بڑے عہدوں کی طبع وے کر تبلیغ حق سے
ان کی اخلاقی جراًت اور ان کی جیرت انگیز استقامت کو پا مال کرنے کی نا کام کوشش کی ....
چنا نچ قریش نے اپنی باائر سر دار عقبہ کو آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس غرض
کی تکھیل کے لئے بھیجا۔ ..اس نے سلسلۂ کلام اس ظرح شروع کیا ...

''اگرتم تبلیخ حق ہے رو پیہ جمع کرنا جا ہے ہوتو ہم اہل قریش تمہاری خواہش کے مطابق رو پید دیے کو تیار ہیں .... اگر سی بڑے منصب کی خواہش ہے تو ہم تمہیں اپنا سردار مان لینے کو تیار ہیں .... اگر سین بیویاں جا ہے ہوتو ہم قب کل قریش میں ہے جن کوتم چاہو مان لینے کو تیار ہیں .... اگرتم حسین بیویاں جا ہے ہوتو ہم قب کل قریش میں ہے جن کوتم چاہو بہند کر سکتے ہوتی ہوتہ ہم تم کو اپنا بوش ہی تسلیم کر لیتے ہیں بہند کر سکتے ہوتی ہوتہ ہم تم کو اپنا بوش ہی تسلیم کر لیتے ہیں

اوراگرتمہارے د ماغ میں بی خلل آگیا ہے تو ہم اس کا علاج کرانے کو بھی تیار ہیں .... "
خدا کا پہندہ یاک جوت وصدق کے مقابلہ میں بادشاہی تک کی پروانہیں کرتا .... جواب
دیتا ہے تم میری نسبت بخت غلطی پر ہو .... جھے ان چیز وں میں ہے کسی کی بھی خواہش نہیں نہ
دولت نہ عزت .... ندمنصب نہ بادشاہی نہ بیویاں جھے کھنہیں چاہئے ... خوب یا در کھومیں پاگل
بھی نہیں ... خدا کی طرف ہے جھ پر جو پیغام آتا ہے اس کا پہنچا نا اور سانا میرا فرض ہے اور کوئی
طاقت مجھے اینے اس فرض ہے دوک نہیں سکتی ... (نا قابل فراموش واقعات)

#### نكاح كےفوائدوبركات

صدیث شریف کے مطابق سب سے کم خرج والا نکاح سب سے زیادہ برکت والا ہوتا ہے... معلوم ہوا کہ مخبائش سے زیادہ خرج کرنا مناسب نہیں بالحضوص رسومات سے نچ کر بیاہ ہوگا تواس میں برکت ہی برکت ہے....

انسان مرد ہو یا عورت نکاح ہے باوقار بنآ ہے فطری تقاضے پورے ہوتے ہیں ....
غیر فطری تقاضوں سے بچنا آسان ہوتا ہے .... ایمان کی سلامتی کا بہت بڑا اور بہت مو تر فر بعیہ نکاح ہے .... بدنگائی سے بچنے کا بہتر بن علاج ہوجا تا ہے .... تو اب ملتا ہے .... امام ابوضیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نکاح سے متعلق مصروفیات اپنانافلی عبادت ہے بہتر ہے .... مثلا بیوی کے ساتھ ملنا اور بچوں سے بہتر ہے .... مثلاً بیوی کے ساتھ ملنا اور بچوں سے بات چیت وغیرہ شامل ہے .... رزق حلال کمانے کا فریضہ بھی شادی کی بدولت پورا ہوتا ہے بیوی آدمی کا انتہائی قریب دوست اور زندگی بھر کیلئے مشیرہ (مشورہ دینے والی) ہوتی ہے .... بیوی آدمی کا انتہائی قریب دوست اور زندگی بھر کیلئے مشیرہ (مشورہ دینے والی) ہوتی ہے .... بیوی آدمی کا فریضہ کی کا خریضہ کی بدولت پورا ہوتا ہے بیوی آدمی کا انتہائی قریب دوست اور زندگی بھر کیلئے مشیرہ (مشورہ دینے والی) ہوتی ہے ....

## وفت كى قدر دانى كاايك عجيب قصه

ایک بزرگ محمد افضل رحمة الله علیه فرماتے جی که تمیں نے جالیس سال ہوئے اپنے کا تبین (اعمال والے فرشتے) کوایک برائی بھی بیں کھوائی ... ایسا کرنے ہے جھے حیا آتی ہے ... ''
بندے کوغور کرنا جا ہے کہ وہ اپنے اعمال میں ترقی کیے کرسکتا ہے؟ اگر کوئی لغزش سرزد ہوجائے تو تو بدواستغفار ہے اس کی تلافی کرے ... نیز اپنی نگاہ کو یست دکھے ... (وقت ایک عظیم فعت)

## اہل تفویٰ کی زندگی

علامدائن جوزى رحمدالة فرمائے بيں بيے اپنے حالات كى در تنگى كى خواہش ہوا ہے المال كى در تنگى كى خواہش ہوا ہے المال كى در تنگى كى كوشش كرنا جا ہے .... الله تعالى نے فرمایا وان لوائستقامُوا على الطوينقة الأستقيناهم ماء غذقا ... "اور به كداكروه صراط متنقم پر ثابت قدم رہ تو ہم انہيں خوشگوار یانی پلائيں گے ...."

اور صديث ترى من ب لو ان عبادى اطاعُونى لَسقَيْتُهُمُ الْمطُرَ بِاللَّلِ وَاطَّلَعُتُ عَلَيْهِمُ الْمطُرَ بِاللَّلِ وَالْمُ السَّمِعُهُمُ صَوْتَ الرَّعُد. . .

''اگر میرے بندے میری فر ما نبر داری کریں تو رات میں انہیں بارش سے سیراب کرووں اور دن میں سورج نکالا کروں اور انہیں بجل کی کڑک اور گرج نہ سناؤں کیونکہ دن کو بارش ہونا اور سورج کانہ نکان نیز بجل کی کڑک اور گرج تکلیف دہ ہوتی ہے ۔۔۔''

اورحضورا كرم صلى الله عليه وسلم في قرمايا:

البِرُّ الإيبلي وَالْإِثْمُ لايُنسني وَالدَّيَّالُ الاينامُ وَكما تدينُ تُدالُ.

'' نیکیال پرانی نہیں ہوتیں...گناہ بھلائے نہیں جاتے اور بدلہ دینے والاسوتانہیں ہے( کہ کوئی معاملہ اس سے مخفی رہ جائے ) بس جیسا کرو گے دیسہ بھرو گے..''

حضرت ابوسليمان واراني رحمة الله عليه فرمايا:

مَنُ صَفِّى صُفِّى لَهُ وَمَنُ كَدَّرَ كُدَرَ عَلَيْهِ وَمَنْ الْحَسن فِي لَيُله كُوْفِيَ فِي نهاره وَمَنُ الْحَسن فِي نَهَارِه كُوْفِي فِي لَيْله.

"جس نے اعمال صاف تھرے دکھائی کے والات کھ ردیئے گئے اور جس نے اعمال میں کدورت ملائی اس کے احوال ۔ مکدر کر دیئے گئے اور جس نے رات میں حسن عمل کیا دن میں اسے اس کا بعد دیا گیا ( کہ بٹ شت اور اطمینان و صل رہاور پریٹ نی سے اس رہا ) اور جس نے دن میں دن میں ایجھا عمال کے رات میں نواز اگیا ( مناجات کی حلاوت اور عبوت میں مرورسے )" دن میں ایک بینے لوگوں کی مجالس میں گھوم گھوم کر کہتے" کہ جسے دانی ی فیت مطلوب ہواسے ایک بینے لوگوں کی مجالس میں گھوم گھوم کر کہتے" کہ جسے دانی ی فیت مطلوب ہواسے

الله تعالى كالقوى اختيار كرنا جا ہے ....

حضرت نضیل بن عیاض رحمۃ القد علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ ہے جب کسی معصیت کا صدور ہوتا ہے تو مجھے اس کا حساس اپنی سواری اور باندی کے برتاؤ سے ہوجا تا ہے ... اور یہ خوب بمجھ لو کہ غافل اور مد ہوش کو تو ضرب شدید کا بھی احساس نہیں ہوتا جبکہ اپنا

محاسبه كرنے والا ذرائے تغیر کومسوں كرليتاہے....

البذاجب تم النيخ كى حال بيل تغير محسور كروتو غور كروكة كالمت كى ناشكرى تونبيس بيوكى يا كولى اغزش توسرز بنيس بوكن الارتفاق ل كرجين جانے اور ذلتوں كا جا تك آپڑنے سے ڈرتے درور بنيس موادندى كى وسعت سے دھوكہ بيس ند بوليمى اس كانقباض كاظبور جلدى بوجا تا ہے .... اللّه تا يُغَيِّرُ هَا بِقَوْم حَتَّى يُغَيِّرُ وُا هَا بِانْفُسِهِمُ.

" بیشک القد تق کی سی توم کی حالت اس وقت تک تہیں بدل جب تک اسے خود اپنی حالت بر بیشک النے خود اپنی حالت بدلے کا خیال نہ ہو ... " اور حضرت ابوعلی رود باری رحمة القد ملیه فر مایا کرتے تھے بیہ تہما رادھو کہ ہے کہتم گناہ کر واور تمہارے ساتھ بھلائی کی جائے تو تم تو بداس گمان سے چھوڑ بہتم و کہتم کی جائے گئی ... (صید اناطر)

شهبيد جنت الفردوس ميس

'' حضرت اس رضی القدتی کی عنہ سے روایت ہے کہ حارثہ بن سراقہ کی ماں اُم ربیعہ بنت برا ورسول القد طلبے وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہنے گیس کہ یا رسول القد (صلی القد علیہ وسلم )! میرا لڑکا سراقہ آ ہے صلی القد علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شہید ہو گیا ہے ۔...ا گرتواس کی بخشش ہوگئی ہے اور وہ جنت میں ہے تو میں عبر کروں ور نہ میں اس پر رنج وغم اور صدمہ کا اظہار کروں اور اپنا حق اوا کروں۔ آنحضر ت سلی القد علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا حارثہ کی ماں! جنت ایک نہیں بہت ساری جنتیں ہیں (او پر پنچے سوجنتیں ہیں اور ہر جنت سے دوسری جنت کا فاصلہ ہے ... سوجنتیں او پر پنچے جنت اور ہر جنت ہوں اور بر وہ جنت ہوں وہ جنت الفردوس ہے ) اور تیرا بیٹا سب سے او پر کی جنت جنت الفردوس ہے ) اور تیرا بیٹا سب سے او پر کی جنت جنت الفردوس ہے ) اور تیرا بیٹا سب سے او پر کی جنت جنت الفردوس ہے ) اور تیرا بیٹا سب سے او پر کی جنت جنت الفردوس ہے ) اور تیرا بیٹا سب سے او پر کی جنت جنت الفردوس ہے ) اور تیرا بیٹا سب سے او پر کی جنت جنت الفردوس ہے ) اور تیرا بیٹا سب سے او پر کی جنت جنت الفردوس ہے ) اور تیرا بیٹا سب سے او پر کی جنت جنت الفردوس ہے ) اور تیرا بیٹا سب سے او پر کی جنت جنت الفردوس ہے ) اور تیرا بیٹا سب سے او پر کی جنت جنت الفردوس ہیں ہیں ۔... '(مشکو ق)

#### روز ہے میں اخلاص

آپ صلی القد علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے فر مایا کہ جس شخص نے رمضان کا روز وایمان واحتساب کے ساتھ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کرد ہے جا کیں گے .... (بخاری شریف) اور دوسری جگہ ارشاد فر مایا کہ جس نے اللہ کے رائے میں روز ورکھا اللہ اس کوستر سال جہنم کی آگ ہے دوررکھیں گے .... (بخاری شریف)

#### فقه كى فضيلت

علم کی کی اقسام ہیں اور سب اللہ تق کی کے نزویک بہندیدہ ہیں تمر جو ہزرگی علم فقہ کی ہے وہ کسی کی نہیں .... لہٰذا انس ان کوچا ہے کہ دیگر علوم کی نسبت فقہ حاصل کرنے میں زیادہ اہتمام کر ہے .... کیونکہ جس نے فقہ حاصل کرلی دیگر علوم کا حصول اس کیلئے بہت آسان ہے .... دین کا دار فقہ ہے ہے....

ا ... حضرت ابو ہر رہ وضی القد عنہ آنخضرت علی القد علیہ کے دوایت کرتے ہیں آپ نے . فرمایا اللہ پاک کی کوئی عبادت فقد فی الدین ہے بڑھ کرنہیں ... یہ بھی فرمایا کہ ایک فقیہ عالم شیطان پر ہزار بے علم عابدوں ہے بھاری ہے ... حضرت ابو ہر رہ وضی القد عنہ ہے یہ بھی مروی ہے کہ فقہ سے کھنے کیلئے ایک ساعت بیٹھ ناانقد تعالی کے فزویک پوری دات کی عبادت ہے ذیادہ پسندیدہ ہے ... مسید ٹاعمرا ہی خطاب کا ارشاد ہے ... تفقہوا قبل ان تسودوا ... قبل اس کے کہ جہیں سیادت ملے دین میں مجھ (فقہ ) حاصل کرو ... (بستان العارفین)

# حضور صلی الله علیه وسلم کے اخلاق کریمانہ

حضور صلی الله علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو اس صحائی نے آپ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں وو حضور صلی الله علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو اس صحائی نے آپ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں وو مسواکیں چیش کیس حضور صلی الله علیہ وسلم نے ان کو بخوشی قبول کیا ۔ ان دومسواکوں میں ہے ایک مسواکیس چیش کیس حضور صلی الله علیہ وسلم کے اخلاق و کیھنے کہ جوسید حق می وہ اپنے بالکل سید حی اور ایک ٹیز حق تھی وہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے اخلاق و کیھنے کہ جوسید حق وہ اپنے ساتھی کودی اور جو ٹیز حق می وہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے اسپنے باس رکھی (ادی میں لدین فرالی)

## نکاح نہ کرنے پرسخت وعید

جناب رسول الله سلى الله عليه وسلم نے قربايا كه جو نكاح سے اعراض كر ہے لينى بلا وجہ شادى شركر ہے اس كامير ہے ساتھ كوئى تعلق نبيس مير اطريقه تو نكاح كرنا ہے .... اس جگہ حدیث میں فلیس مندا آتا ہے .... اس معلوم ہوا كہ بے نكا ہے رہنا شرايعت میں بہت نا پسند ہے ....

جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليك صحابى سے بوجها شادى شدہ ہو؟ اس في كہا نہيں ....فره باشرى لوتڈى ہے اس في كہا نہيں فره بايا شادى كى مخبائش ہے؟ اس في كہا نہيں ....فره بايا كہ جمارى سنت نكاح كرنا جي بال پھر آ ب في فره بايا كہ جمارى سنت نكاح كرنا ہے .... تم بيس بدترين آ دى وہ جي جو بنكاح جول اور تمہار ہے مردول بيس سب سے كھٹيا وہ جي جو بنكاح جول اور تمہار ہے مردول بيس سب سے كھٹيا وہ جي جو بنكاح مر گئے .... (تغير مظہرى)

#### وفت کے قدر دان

حضرت سرى اسقطى رحمة الله عليه (وفات ٣٥٣ه ) كا حال بينها كه وه اى وقت سوت نفي جب نيندكا غلبه وجاتا .... كي لوگ حضرت ابوالقاسم جنيد رحمة الله عليه كي پاس آئي .... وه اس وقت موت كي شكش من جنلا تقاور نماز من ركوع اور كده كرر م تق .... اس حالت من انهول نے نماز من اپنا پاؤل موڑ نا چا با تو نه موڑ سكے .... اس ليے كه پاؤل من جان نہيں تن .... اس دوران ايك شخص نے عرض كيا: كه ابوالقاسم بي كيا ہے؟ فرما يا كه "بيه الله تعالى كي عظيم نعتيں بين .... " (اكلية لا لي هيم)

## يقرى كاعلاج

وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْانْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخُو مِنْهُ الْانْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ فَيَخُو جُمِنَهُ الْمَا تَعْمَلُونَ ٥ (١٥٠٥/١٥٠٥) بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٥ (١٥٠٥/١٥٠٥)

الروے اور بنے کی پھری دور کرنے کیلئے اس بار پڑھ کر پانی پردم کرے اس وقت تک بلا کیں جب تک کامیا لی ندہو .... (قرآنی متجاب دُعامی)

# اكابرے اكرام كامعاملہ

اگر ہردوں کی بیایوں میں جائے ہتے وقت کھیاں گرجا کمیں تو جھوٹے فورااس کو نکال و ہے ہیں۔ اوراس ہوت ہے ہردے کھی خوش رہتے ہیں تو مشرات میں بھی یہی معاملہ ہونا جاہئے ہوئے ہر ہرگز ہرگز اس مشر میں شریک ندہو اور موقع سمجھ کراوب سے اکابر کی خدمت میں مجھی عرض کردے سیکن ایسے وقت اکابر کا اگرام اور اپنی پستی و کمتری کا استحضار بھی ضرور کی ہے۔۔۔ (مجانس ابرار)

#### دعا كاايك ادب

## تقتربر يرايمان

صدیث میں ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھنا سب افکار ( عُموں) کو دور کردیتا ہے....(ارشادات مفتی اعظم)

# حافظ قرآن كى سندمتصل

# اصحاب علم كى حسرت

علامدان جوزی رحمالد فرمات بین میں ناصی ب فضیعت کے حوال پرخور کیا توان میں ہے۔ بہتوں کود یکھا کہ وہ مال دنیا ہے محروم بین اور دنیا مام طور پر کم درجہ کے لوگوں کے پاس نظر آئی ....

پھر جھے اصحاب فضیلت کا معاملہ بینظر آیا کہ وہ اس دنیا کے نہ پانے پرحسرت وافسوں میں مینالا بین جے اہل نقص نے حاصل کرلیا ہے بلکہ بعض حضرات تو اس کے افسوس میں کھنے کے .... بیرحال و کھے کر میں نے ایسے بی حسرت میں جتالا ایک صاحب و پکڑا اور ان سے تب کتبارا براہو... اگرتم اپنی حالت کوسو چوتو تم ہمیں انداز و بوگا کہ بیند وجو وتم فعطی پر بور. .

مہلی وجہ تو بیہ کہ اگر تمہارے اندرونیا کے عاصل کرنے کا حوصلہ ہے تو اس کو حاصل کرنے کی مختش کروتا کہ نہ معنے پر جس افسول میں پڑے ہواس سے راحت یا جاؤ کیونکہ تمہر راہاتھ پیرتو زکر میشار بہنا وردوسروں کے مال ودولت کو دکھے کرا ظہار حسرت کرنا انتہا ورجہ کے جمز کا مظاہرہ ہے . . .

ووسری وجہ میہ ہے کہ دنیا کے حاصل کرنے کا مقصد سوائے اس کے اور پہنیائیں ہے کہ تم سہولت سے دنیا ہے گڑر ہاؤنہ میہ کہ (بلاضرورت) تغمیر پرتغمیر کرتے جاؤ.... میرالیک بات ہے کہ خودتمہاری معلومات اورتمہارافہم بھی اس کی رہنمائی کرتا ہے . .

اور جوز اکرد نیا ایل نقص نے حاصل کررکھی ہے دہ ان کے جسم و جان اور دین دایمان دو آول کے لیے عفر ثابت ہوتی ہے۔ بتم بیسب بیا نتے ہواس کے باوجودتم اس دنیا کے نہونے بڑمگین ہوجس کا نہ ہونا ہی تمہمارے تی بیس زیادہ بہتر ہے ... زیادہ سے زیادہ تمہاری بید سرت اورافسوں اس مال کے ترک پر ... جس کا تم سے دور رہن ہی قرین مصلحت تھا... ایک مزاہ بسیا آخرت کے مذاب سے نی سکتے ہوتو اس میادی مزایر قاعت کراو ...

اور تیسری وجہ سے کہ تم کونی الجملہ اس کا علم ہے کہ و نیاوی غذا فی اور لذقوں کے حصوں میں جانوروں کے مقابلے میں انسانوں کا حصہ ہے صدکم ہے کیونکہ بیسا ہی جیزیں جانورامن کے ساتھ واصل کر لیتا ہے اور تم خوف کے ساتھ واور تھوڑی مقدار میں پاتے ہوتو اب آ برتم باری خواہش کے مطابق تم بارا و نیوی حصہ بیٹھا و یا جائے تو تھو یا تم کواس معنی کر جانوروں سے مطابق تم کواس معنی کر جانوروں سے مطابق تم کواس معنی کر جانوروں سے مطابق تم کواس معنی کر جانوں ہے ساتھ واقع کی سے مطابق کر دیا تھی کہ ہو تی تم ہوا دیا جانوں کی سے مطابق کر دیا تھی کہ ہو تی تم ہوا دیا جانوں کی سے مصاب کرنے میں دیاوٹ

ہے جبکہ خرج کی کمی مراتب کے حصول پر ابھارتی ہے. ..

پس جب تم نے دیوی لذات کے کم ہونے کے باوجود دنیا ہی کوتر جیج وی تو تم نے اس چیز پراقدام کیا جس کی خرابی تہمیں معلوم تھی اور تم نے اپنے علم و بدنام کیا اور اپنی رائے کی کمزوری پردلیل فراہم کردی ....(صیدالخاطر)

#### شهيدزندهبي

قَرْ آَن كَرِيم شَلَادَ مِن وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتلُ فَى سبيلِ اللهِ امْوَاتَ بَلُ اَحْيَاةً وَلَكِنْ لاَتشْعُرُونَ ٥ (البقرة: ١٥٣)

ترجمہ.''اور جواللہ کی راہ میں آل ہوجائے ہیں ان کوم وہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں گراس کی زندگی کاتم شعور نہیں رکھتے....(اس کی زندگی تمہارے حواس سے بالاتر چیز ہے)....'
اور دوسری جگہارش وفر ہایا نبلُ اخیاءً عِندَ رَبِّهِمْ یُوْ ذَقُوُن ہِ ،آل عمواں ۱۹۹)
ترجمہ:'' بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کے رب کے پاس ان کورز تی دیا جاتا ہے...'
صحیح بخاری کے حوالے ہے مقتلو ہیں صدیت ہے کہ

ترجمہ: ''اللہ تعالیٰ کے عرش اعظم کے ساتھ قند لیں گئی ہوئی ہیں اور وہ شہدا و کا مشقر بیں .... وہ شہدا ء کے رہنے کی جگہ ہے اور سبز پر ندوں کی شکل بیں اللہ تعالی ان کوسوار یاں عطا فرماتے ہیں اور ان کی روحیں ان سبز پر ندوں بیں جنت کے اندر پرواز کرتی ہیں اور جہاں عاہتی ہیں کھاتی چتی ہیں ....' (مفکلوۃ)

یہ قیامت ہے پہلے کا قصہ ہے ... قیامت کے دن ان کے ساتھ جومعا ملہ ہوگا وہ تو سجان اللہ! کیابات ہے!

قيام الكيل كى فضيلت

آپ سلی القدعلیہ وآلہ وسم نے ارش وفر مایا جس شخص نے رات کو قیام کیا ایمان واحتساب کے ساتھ تو آئی کے گزشتہ گنا و معاف کردیئے جا کیں گئے ۔ ( بخاری ٹریف)

# ماه محرم میں نکاح سے محرومی کیوں؟

ماه محرم سے اسلامی جمری کانیاسال شروع ہوتا ہے ۔۔۔۔اور یہ بینہ چوشصل قابل احر ام مہینوں (رجب ۔۔۔ شعبان ۔۔۔ رمضان ۔۔۔ خوالقعد ہ۔۔ فوالحجہ) بیس چھٹا ہے جسکے احر ام کیلئے اس کا مام (محرم) بی کافی ہے اسکا احر ام بینیں ہے کہ جم سوگ منا نے بیٹے ہ جا کیں اور شادی بیاہ پر پابندی لگادیں ۔۔۔ شادی کی تیاری ہوجانے پر صرف اسلئے رک جانا کہ آگے دو ماہ (محرم وصفر) گذر جا کیں گادیں ۔۔۔ شادی ہوسکے گی بیغیر شرعی انتظار اور بلا وجہ تا خیر ہے جو اپنے عقائد کی خرائی کی طرف دھکیل رہی ہوسکے گی بیغیر شرعی انتظار اور بلا وجہ تا خیر ہے جو اپنے عقائد کی خرائی کی طرف دھکیل رہی ہوسک کی دین سنور کرنہ چرے چار ماہ دی ون تک ۔۔۔۔ بہت کے دین سنور کرنہ چرے چار ماہ دی موسوگ مرف تین دن تک بوتا ہے ۔۔۔۔ اسکے علاوہ گھر ول میں جس کی وفات بھی ہوسوگ صرف تین دن تک بوتا ہے ۔۔۔۔ اسکے علاوہ گھر ول میں جس کی وفات بھی ہوسوگ صرف تین دن تک بوتا ہے ۔۔۔۔۔ اسکے علاوہ گھر ول میں جس کی وفات بھی ہوسوگ صرف تین دن تک بوتا ہے ۔۔۔۔ اس کے ماہ محرم کوسوگ کا مہینہ کہنا غیر شرعی بات ہے ۔۔۔۔۔

دوسری طرف اس بات کا خیال فرمائیس که شادی بیاه زندگی میں عموماً ایک مرتبه ہوتا ہے اس کے لئے آ دمی کو برکت والامبینه برکت والا دن ( دس محرم یا جمعہ کا دن ) برکت والا وقت اور نکاح خوان کیلئے بزرگ شخصیت کی تلاش ہوتی ہے .... افسوں کہ ہم خود برکت والے آئے ہوئے میں دیاری کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی خود برکت والے آئے ہوئے مہینہ کو بجائے نئیمت شجھنے کے ضا لئع کردیتے ہیں .... (پرسکون کھر)

# ا پناوفت فیمتی بنائیس اور جنت میں درخت لگائیس

حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 'جنت ایک چیٹیل میدان ہے ۔۔۔ وہاں کے فرشے شجر کاری میں گھر ہے ہیں ۔۔۔ جب اپ کام ہے کرک جاتے ہیں اوان سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے کام سے کول رک گئے؟ تو کہتے ہیں کہ ہماراصا حب جب (عمل سے) اُک گیا تو ہم بھی رک گئے ۔۔۔ پھر فرمایا کہ آن فرشتوں کی مدد کرو (یعنی اعمال بجالاؤ) اللہ تعلی تم پر حم فرمائے ۔۔۔۔ کئے ۔۔۔ پھر فرمایا کہ آن فرشتوں کی مدد کرو (یعنی اعمال بجالاؤ) اللہ تعلی تم پر حم فرمائے ۔۔۔۔ کئے ۔۔۔ کہا حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ان کے یاس ایک صاحب زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ان کے یاس اوگوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے ۔۔۔۔ کہنے

لگے کہاے سری! آب ان برکارلوگوں کے لیے قیام گاہ بن گئے (پیکہدکر)وہ صاحب چلے

كئے اور نہيں بيٹھے ....(وقت ايك عظيم نعت)

## برزخ کے احوال

ملامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فریاتے ہیں۔ بہت ہے لوگوں پر روح کی حقیقت اور ، بہت کا معامد مشکل ہوگیا جبکہ استے جزیر سب کا اتفاق ہے کہ روح موجود ہے ..
اورا گرکسی موجود چیز کے موجود ہونے کاعلم ہو (اوراس کی حقیقت اوجھل ہو) تو اس

کی حقیقت سے ناوا تفیت میں زیاد ومضا کفیزیں ہے. .

ای طرح جن نگلنے کے بعد اس کے محمانے کا مجھنا بھی مشکل موٹی ہو ۔ ابلی حق کا مجھنا بھی مشکل موٹی ہو ۔ ابلی حق کا مجھنا جن ہو ہے ۔ ابلی حق کا مجھنا ہے ۔ ابلی جن ہو اور میش و آرام یا مذاب و تکلیف انٹھاتی ہے ۔ . . . چنا نچاہ ما احمد بن صنبل رحمة اللہ علیہ نے فر مایا کہ موشین کی روحیں جنت میں بین اور کا فرول کی روحیں جنم میں اور شہدا ہے محملتی صدیت شریف میں آیا ہے کہ ان کی روحیں مبز پرندول کے اندر ہیں جو جنت کے درختوں پر رہتے ہیں بعض جالوں نے میش و اور نکل میں جالوں نے میش و اور نکل حوالہ ہو کے نظام کو لیے بیا اور اس کے قائل ہو گئے کہ مرد قبور میں کھاتے ہیے اور نکل حوشاد کی کرتے ہیں . . . حال نکہ اس بات میں جی حملک ہے ہے مہم نے بعد جان یات میں و نوعیت کی طرف اور اسے میہ چیزیں تی مت یا تو میش و نعمت کی طرف اور اسے میہ چیزیں تی مت کی ملک ہے ہے میں و نوی جو نمیں گئی میں ہو تی میں گئی دی ہو نمیں ہو کی دیا تھیں جسم میں و نوی و نمیں گئی دی ہو نمیں ہو کی دیا تھیں جسم میں و نوی و نمیں گئی دی ہو نمیں ہو کی دیا تھیں جسم میں و نوی و نمیں گئی دی ہو نمیں ہو کی دیا تھیں جسم میں و نوی و نمیں گئی دی ہو نمیں ہو کی دیا تھیں جسم میں و نوی و نمیں گئی دیا کہ دیا تھیں جسم میں و نوی و نمیں گئی دیا کہ دیا تھیں جسموں کے واسطے سے بور کی لذہ میں حاصل ہو کی دیا تھیں جسموں کے واسطے سے بور کی لذہ میں حاصل ہو کی دیا تھیں ہو کی کیا تھیں ہو کی دیا تھیں ہو تھیں ہو کی دیا تھیں ہو تھیں

اور حضور صلی الند هابیہ وسلم کا بیار شاد کہ''شہیدوں کی روحینی میز پرندوں کے پیوٹول میں ہوں گئی ہوں گئی ہوں ہیں میں ہوں گئی ہوں ہیں البتہ بیہ میں ہوں گئی 'اس پردلیل ہے کہ روحین کسی واسطے اور فاریعہ سے لذت ہو میں او کھانے پینے کی لذت ہے ور ند معوم ومیں رف کی مذتین مکسن ہے کہ براہ راست ہی روح کو حاصل ہوتی ہول ....

ای تقریرے تقصود بیت کہ جھے کو موت کے تصور سے بہتے جہ ابن محسوں جولی تواس دفت بیدا حساس ہوا کہ میر نے نمس کو بید خیال ہور ہا ہے کہ موت سے بعد جان فنا ہوجائے گی۔ ۔ تو میں نے اس سے کہائے نفس اور توشر بعت پرایر ن رکھتا ہے قومیں نے س کا تکم مجھے بتلار کھا ہے اور اس کے انتار کی کوئی دیس نہیں ہے اور اس شجھے شریعت ہی کی فہر میں کہتھ شک ہے تو پھر شریعت کی صحت میں گفتگو ہوئی جا ہے؟ نفس نے جواب دیا جھے پچھ شک نہیں ہے ۔... میں نے کہا تو پھرا پناا کیاں سیح اور مضبوط کرنے کی کوشش کراور سپاتقوی اختیار کر .... اگر تو نے ایسا کرلیا تو پھر موت کے وقت ہی ہے راحت کی خوشخبری من لے کیونکہ جھے تیرے او پر سوائے مل میں کوتا ہی کے اور کسی چیز کا اندیشنہیں ہے اور اس کا یقین رکھ کہ تعمید وراحت میں فرق فضیلتوں کے درجات کے اعتبارے ہوگا....

لبذا کوشش اورمحنت کے بازووں سے سب سے اونچا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کر اور خواہشات کے نشانے اور دھو کہ کے جال سے اپنے کو بچا جس کی تو نیق القد تعالیٰ بی عطا فرما کمیں گے ....(صیدالخاطر)

# شهادت کی دعا

حضرت عمر رضى الله تعالى عنه دعافر ماتے ہيں:

اَللَّهُمَّ اوُرُقُنیُ شهادةً فِی سَبِیلِکُ وَاجْعَلْ مُوتِی بِبَلَدِ وَسُولِکُ یااللہ! شہادت کی موت نصیب فر ما اور اپنے رسول القصلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فر ما... پھر فر ماتے ہیں کہ عمر دو ہا تیں اکشی کیے ہوں گی؟ شہادت کی موت بھی مانگتے ہوا ور رسول القصلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بھی مانگتے ہو؟ جہادتو ہا ہر ہوتا ہے .... مدینہ میں بینے کر کیے شہادت لل جائے گی؟ خود ہی سوال کرتے تھے اور خود ہی فر ماتے تھے کہ اگر اللہ چاہے تو دونوں کو جمع کر بھتے ہیں اور واقعی اللہ تق لی نے دونوں کو جمع کرکے دکھلا دیا اور حضر ت عمر رضی القد تعالی عنہ کی دعا اللہ تعانی نے قبول فر مالی ... (شہداے اسلام)

#### جنازہ کے ساتھ جانے میں اخلاص

جو خص مسلمان کے جن زہ کے ساتھ ایمان واحتساب کے ساتھ جلا اور وہ جنازہ کے ساتھ جلا اور وہ جنازہ کے ساتھ دہائی مسلمان کے جن زہ کے ساتھ ایمان واحتساب کے ساتھ دفن تک رہا قو وہ لو نے گا دوقیراط اجرلیکراور جو خص فن سے پہلے لوٹ کے قواس کوایک قیراط تو اب طے گا۔ (۱۱) اشلوب)

# حضرت فاطمه رضى الله عنهاكي دربارنبوت ميس حاضري

أيم تخضرت صلى التدعيية وسلم كي صاحبز ادى اينع أهر كالتمام كام كان بدين يكانا خوداييز باتحص ہے کرتی تھیں ۔ جب حضرت علی کومعلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ مدیہ وسلم کے یاس نفیمت میں كرتى ہوكہ چكى ميتے ميے ميرے باتھوں ميں آ لبے پڑ كئے ہيں اور َھر كام كاج ہے جھوكواتنى فرصت نہیں متی کہ بچوں کی خبر ہوں ایسے میں جا کراینے والد صاحب سے ایک لونڈ کی ما نگ اؤر . فاحمه الزبراً كنين ....ان كومعلوم فخها كه آنخضرت صعى ابتديديه وسلم مهاجرمسلها نوب كي تکلیف ہے آئے اپنی اورا ہینے قرابت مندوں کی تکلیف کی پروائٹیں کرتے مگر پچھ غیرو پی اور پچھ حضرت علی منبی القد تعالی عند کے ایماء ہے مجہوراً جانا کیا استقال ہے آئخضرت ملکی القدعليدوسم كحرتشر يف نبيل ركت تحيال لئي آب وابيال آمكني حضرت فاطمه يضي ابندتعا بي عنها كا آثااوران فابيغ م من كرآ تخضرت صلى القدماييه وسلم

فاطمهٔ کے گھرتشریف نے گئے اور فرمانے کی کیا ہات تھی؟

حصرت فاحمه رضی الندته لی عنها تو اوب وحیا کی وجه ہے نیاموش ہور ہیں ، جصرت عنی نے ساراواقعہ بیان ایں... آپ نے جو پچھ جواب میں ارش دفر مایا مو یا نائبلی نے ذیل كے اشعار ميں اے اداكيا\_

ارش و سے ہوا کہ غربیان بے وطن جن کا که صفه نبوی میں قیام تھا میں ان کے بندویست سے فارٹ نہیں ہنوز ہر چند اس میں خاص مجھے اہتمام تھا جو جو مصیبتیں کہ اب ان بر گزرتی ہیں۔ میں اس کا ¿مہ دار ہوں میرا یہ کام تھا کھے تم ہے بھی زیادہ مقدم تھ ان کا حق جمن کو کہ بھوک ہیاں سے سون عرام تھ غاموش ہو کے سیدہ بیاک رہ گئیں۔ جرأت نہ سکیس کہ ادب کا مقام تھا آخر جب جنگ جیمبرے بعد اونڈ کی نداوموں کی کٹ ہے جوگئی آخر نظر سے نبی مریم علمی القد ملاہم وسلم نے میک تیز فضیہ نامی آب کے یا کے جیج ای اور ارش وفر مایا کہ آدھ نام کھ کا بیر سے اور آدھ تم كرة اوردونو بال كرچكي پيرند جوهدان تم خود كلاوي اس كنيز أحمد نا الان قاتل مثل العالت)

# شيخ كامل كى يېچان

ا - بقدر ضرورت دین کاعلم ہو خواج تصیل علم ہے یا صحبت ملی کے تفقین ہے ... ۲ - کسی شیخ کامل .... تیج السلسلہ ہے مجاز ہو....

۳-خود متی پر بیزگار بو لیمنی ارتکاب کبائر سے اور صفائر پراصرار سے بیتا بو . . .
۲-کافی مدت تک شیخ کی خدمت میں مستفیض ہوا بو فواہ بمکا تبت خواہ بحجالست ۵-اہل علم و نبم اس کوا چھا بجھتے ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہوں . .
۲-اس کی صحبت سے آخرت کی رغبت م بت البی کی زیادت اور محبت دنیا سے نفرت محسوس ہوتی ہو . . .

۲-اس کے مرید ین میں سے اکثر کی حالت شریعت کے مطابق مو....
 ۸-اس میں حرص وظمین ند ہو.... ۹-خود بھی اور شاغل ہو ...

## ايك مفيد وظيفه

مركام سے پہنے "ایاک معمد و ایاک مستعین" مَنْ كَاوت و الو بعکہ مروفت ال بی دل میں بیدت لگاؤ كلا اللہ! اب كيا كروں؟ كيرد يكھوكيا ہے كيا ہوجا تاہے.... (ارشادات عارتی)

# اچھی ہیوی کی صفات

بیوی مٹا دے اپنے کوشو ہر کی اطاعت میں 'فٹا کردے اپنی مرضی کوشو ہر کی مرضی میں اسلام میں اچھی بیوی کا معیار رہیں کہ کالج سے وہ ڈگر بیاں اور ڈپیوے لے کرنگائے جوخود مردول کے تی سال اور ڈپیوے اینوں میں درس سینما کی ایکڑسول سے لے ....

ال دین کے اندر تو شریف بیوں وہ ہے جو اپنے دل کے ولو لے' حوصلے' اپنی آ رز وئیں' امتنگیں' اپنا چین' اپنا آ رام سب نثار کردے' بس ایک کے گوشہ چشم پر بیوی بن کر آ ئے' باندی بنا کرا پنے کور کھے' دلتیں ہوں' انہیں عزت سمجھے' کانٹوں کا بستر ملے اس کو پھولوں کی بیج خیال کر ہے۔۔۔۔

پس س سے اس وقت تک کی معصوم لڑی اور چندمن بیس بن جانے والی بہوا کے زندگی کا نیادور شروع ہونے کو ہے اب تک کھیلی اور کھایا ' بے قکری کی نیندسوئی 'اور کھی المی ہلی کل سے نئی پابندی ہوگی اور نئی کل کو است کے لیے فاسطے تھی کل ہے دوسر ہے کی خدمت کے لیے وقت ہوگی 'اب ندا پنے لیے کھا تا ہوگا ندا پنے واسطے تھی کل ہے دوس وتا ندا پنے وقت جا گنا.... اللہ کی شان اب تک جو دوسر ول کی آئی کھول کی چلیوں بیس ربی ' آرز وو ک اور اور اللہ کی شان اب تک جو دوسر ول کی آئی کھول کی چلیوں بیس ربی ' آرز وو ک اور اور الوں کے گہواروں بیس پلی اور برجی ' کل ہے وہ خود دوسر ہے کی خدمت گزاری کے لیے وقف ہوگی ... تعلیم و تربیت '' آرٹس' کے سامیہ دوراور'' فی بُن آرٹس' کی نمائش گاہ ہے بہت دورا ہری بھلی جو پچھ بھی ہوئی سب اس دن کے بیے تھی' دل قدم قدم پر مارنا گاہ ہے بہت دور' ہری بھلی جو پچھ بھی ہوئی سب اس دن کے بیے تھی' دل قدم قدم پر مارنا ہوگا اور طبیعت کو بات بات پر رو بُنا' منزل بے شبہ سخت ہواور ذ مہ داریاں کڑی' کیکن مسلمان لڑی ا بیٹھی میں ہے کہ انعام میسی کیے اور بشار تیں بھی کیا ہیں؟

مائی اُمّ سلمہ رضی اللہ عنها کہتی ہیں اور اس کی زبان ہے س کر کہتی ہیں 'جو و نیا میں ہر کمزور کاسہار ااور ہر بے بس کا آسراینا کر بھیجا گیا تھا کہ:

''جوعورت زندگی کی منز ں کے کرتی آخری منزل کی اس حالت میں پہنچی ہے کہ اس کا شوہراس سے خوش ہے تو بس جنت اس کی ہے گویا جنت اور اس کے ورميان كوكى روك نبيل ".... (معكوة)

دنیا کی بڑی ہے بڑی تکلیفیں عارضی اور فانی اور یہاں کی سخت ہنجیاں وقتی اور ہنگامی' مسلمان کڑی!اس آخری منزل کوسامنے رکھ' تو انشاء القدراہ کا ہر کا نٹا' پھول اور پھریانی بنیآ جائے گا....

لڑی ذات ایک امانت ہوتی ہے ماں باپ کے ہاتھ میں پروردگاری طرف ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ گنی عمر کنوار ہے میں گزری؟ اس میں اس امانت کا حق کہاں تک آ دا ہوا اور حق تلفیاں کتنی دا کد ہو کی ان کی خطاؤں کی معافی کا سہارا آخرت میں تو اس ہے جس نے دنیا میں ان پر پردوڈ الے رکھا ۔۔۔ ونیا کے بیبوں کا ستار کیا آخرت میں غفار نہ ہے گا۔۔۔؟ دنیا میں آج جبکہ بیا مانت ای پروردگار کے حکم کے ماتحت دوسر کے طرف نتقل ہو رہی ہے موقع ہے کہ علانے اور سرمحفل معافی اس ہے بھی طلب کی جائے جس کے ساتھ خدا معلوم کتنی یا رظالمانہ برتاؤ ہوا؟

اور جس کی سیح پر درش و پر داخت کاحق.... سی بیہ ہے کہ شمہ برابر بھی ادانہ ہوسکا اور امانت کاحق جب بڑوں سے فطری تعلق رکھنے والوں سے ندادا ہوا تو اس کی تو قع ایک عمر سے ادرامانت کے جدید حامل ہے کیوں رکھی جائے....؟

پھر بھی دعا یہ ہے کہ اے ظالم باپ کی مظلوم اڑک! اللہ تیرانصیب کھول دے 'جس کے ساتھ عمر بھر نباہ کرنا ہے اس کے دل پر اللہ تجھے حاکم بنا دے 'عمر بھر تجھے کنیزی نصیب رہے جنتی بیو بوں کی سر دار فاطمہ زہرا گئی ....

اورائے متقیوں اور تباہ کاروں سب کی سننے والے! جب وقت آئے تیرے دربار ہیں اس بندی کی حاضری کا تو اس کے نصیب ہر پر تو پڑی خوش نصیب خدیجۃ الکبر کی رضی ابقد عنہا کے نصیب کا جن کا سوگ منایا تیرے حبیب وجوب نے اس کے نصیب پرس یہ ڈالے خوش نصیب میں ہے ڈوش نصیب کے جب عائشہ صدیقہ رضی القد عنہا کا نصیب کہ تیرے بندے اور جارے آقاصلی القد علیہ وسلم نے جب و نیا سے سفر اختیار فر مایہ تو سر مبارک ہزاروں رفیقوں اور جاں نثاروں کے باوجود انہی کے زانو برتھا ۔ (یسکون کھر)

## ز مانے سے نقیحت حاصل کر و

عام کتب تاریخ کے پڑھنے سے زمانے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ تو جس سرطرح کھڑی ہوتی الہی کے مطالعہ اور تد براحوال اُمم سے بھی عبرت عاصل ہوتی ہے کہ تو جس سرطرح کھڑی ہوتی ہیں اور سرطرح کر جس بیں اور سرطرح کر جس بی اور سرطرح کے مقاورہ بھول اور وہ ان سے نفع حاصل کر نے کہ طرف ماکل ہوں ۔ . . . انسان دوحائتوں کے در مین ہے یہ تو ہیاس کے اپنے مخصوص تج بہت ہوں جہ بیں وہ اپنے انسان دوحائتوں کے در مین ہے یہ تو ہیاس کے اپنے مخصوص تج بہت ہوں جہ بیں وہ اپنے کہ افکار کی تھے اور ایمان کی تقویت میں خرج کر کرے یا ہے کہ اور اور نے تب سے عبرت حاصل دوسروں سے سے میں خرج کو بات سے عبرت حاصل دوسروں سے سے سروں کے ملوم کے فائدہ اُٹھ کے اور ان کے تج بہت سے عبرت حاصل کرے ۔ . . رہای طرح آئھوں کا کھلا ہوتا کہ موج در مون خوادث کے بغیر گفتہ اور عبرت کے دیموں کو اور ٹ کھوں کا کھلا ہوتا کہ موج در مون خوادث کے بغیر گفتہ اور عبرت کے کہ تاریخ کے بیان اور تاریخ کے ہے اور بیر مسلمان کی شان کے اگر کہ تنہ بین ہوتا کہ تعظیم نہوں وہ کھتار ہے تو بیاندھ پن اور تاریخ کے ہور بیر مسلمان کی شان کے اگر کہ تنہ بیں جانوں کے بی تعظیم نہوں کہ کہ توال کے بیان کے ایک تنہ بیں جانوں کے بیان کے ایک تو تب بی تو بیانہ بیر کھیم نہوں کے کہ تاریخ کے بیانہ بیانہ کو بیانہ بیانہ کی شان کے ایک تینہ بیں جانوں کے بیانہ بیانہ کو کھوں کا کھوں کا کھوں کا کھوں کا کھوں کا کھوں کا کھوں کے کھوں کے کھوں کا کھوں کے کہ بیانہ کے کہ کو بیانہ کے کہ کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کہ بیانہ کو کھوں کے کہ کو بیان کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں

# دینی اُمور میں احتیاط

# موزى جانور يادتمن يرحفاظت

صُمَّهُ بُکُمُ عُسُیٌ فَهُهُ لا یو حَعُوں ﴿ ﴿ ﴿ اِللَّهِ مِنْهُ وَ اللَّهِ مِنْ كُسَى مُودَى جِ تُورِ یا دشمن سے خوف محسوں ہو ق کے دفعہ اس پر پڑھ کر پچنو میں ، ﴿ فر آ لی ستج بِ اعامِ سِ

# تسليم حكمت البي

علامداین جوزی رحمدالقد فرماتے ہیں: میں نے بعض حالات پر فور کیا... مثلاً بیکدالقد تعالی نے ان اجس مرکو تکمت کے مطابق بہت مضبوط بنایا ہے اس سے اس کی قد رت کا کمال اور حکمت کی خوبی معدوم ہوئی بھر بعد چند ہے اسے چور چور کردیا تو اب اس کی حکمت کا یقین ہوجائے کے بعد اس کے اس فعل کے راز میں عقلیں متحیر ہوگئیں ... بھران عقلوں کو بید بتایا گیا تا کہ مرفت کا میدان قیامت میں دوبارہ بناد کے جا کمیں گے اور بیرمانے صرف اس لیے بنایا گیا تا کہ معرفت کا میدان عبور کر لے بیان کرعافوں کو پہنایا گیا تا کہ معرفت کا میدان عبور کر لے اور کم لے بیان کرعافوں کو پہنایا گیا تا کہ معرفت کا میدان

پھرانہوں نے پکھ چزیں دیکھیں جواس ہے بڑھ کر تجب فیز تھیں. مثلاً ایسے نو جوانوں کوموت وے دیا جوابھی اپنے مقصد پیدائش میں ہے پکھ حاصل نہیں کر سکے تھا ادراس سے زیادہ مقامہ ہے کہ بچول کوان کے تڑ ہے والدین کے ہاتھوں ہے جھین لیتا کے اور اس کا راز فل مرنہیں ہوتا... حالا نکہ خدا ان بچوں سے ہے نیاز تھا اور ان کے والدین ضرورت مند شے اور اس ہے بھی زیادہ تجب فیز معالمہ ایسے بوڑھوں کو باقی رکھنا ہے جو بیچارے فروت مند شے اور اس ہے بھی نیادہ تو بور سوران کو کلیف کے ہوا کچھ حاصل نہیں ہوا رائی جو بیچارے اپنی بناء کی حقیقت ہے بھی نیاقس ہو جی بور اور ان کو کلیف کے ہوا کچھ حاصل نہیں ہوا ور ان کو کلیف کے ہوا کچھ حاصل نہیں ہوا تک اور بہت ہے معالمات ہیں جن کی علت اور رائی بھینے میں عقل متح ہوا ور بہت ہے معالمات ہیں جن کی علت اور رائی بھینے میں عقل متح ہوا ور بہت ہے معالمات ہیں جن کی علت اور رائی بھینے میں عقل متح ہوا ور بہت ہے معالمات ہیں جن کی علت اور رائی بھینے میں عقل متح ہوا ور بہت ہوں۔

میں اس طرح کی تکایف پرغور کرتارہا ، جب عقل ان کی تکمتیں سیجھنے سے عاجز ہوگئی اوروہ اس کی معتقد ہے کے ابتدت کی تکیم جی واسے یقین ہو گیا کہ وہ خداتھ کی کے تمام افعال کی حکمتوں کوجائے سے قاصر ہے ۔ البندامعتر ف جج من جہ سے جھک ٹی اورا تن کر لینے سے اس کافرش واہو گیا ۔ سے مقاصر ہے ۔ البندامعتر ف جج من سے ہو ہے گئی اورا تن کر لینے سے اس کافرش واہو گیا ۔

چن نچاب اً رعقل سے بما جانے کہم براس کی بنائی چیزوں کی تھمت واضی ہوچک ہے ہو کیا ہے۔ من سب ہوگا کہ اَ سروہ ان چیزوں کو توڑو سے تواس کی تھمت میں قدر آ میں جائے ہفتاں جواب و ہے۔ "گ. اینچونکہ میں ویسا تطعی سے جان چکی ہوں کہ وہ تھیم ہے اور میں اس کی تھمتوں کے بجھنے سے تا میں میں اس کی تھمتوں کے بجھنے سے تا میں میں اس بندا میں مرجوکا سرتندیم کرتی ہوں اور اپنے بجر کا اعتراف میں اور ا صدقه کرنے میں اخلاص اور حرام کام سے بیخے میں اخلاص

حفرت ابو ہر رہ وضی القد عنہ ہے مروی ہے فر مایا کہ آپ سی القد علیہ وسلم نے ادشاد فر مایا سات آ دمیوں کو القد تن لی قیامت کے دن اپ سائے ہیں رکھے گا جس دن اس کے سائے ہیں رکھے گا جس دن اس کے سائے ہیں رکھے گا جس دن اس ہو سائے ہیں سائے ہیں سائے ہیں سائے ہیں سائے ہیں سائے ہوان جو جوان جو جوانی کی امنگ سے خدا کی عبادت ہیں رہا تیسرے وہ جس کا دل سجد ہیں لگا ہے چوتھا وہ آدمی جنہوں نے اللہ کیلئے وہ تی رکھی زندگی مجر دوست رہے اور دوئتی ہی پر مرس سے آدمی جنہوں نے اللہ کیلئے وہ تی رکھی زندگی مجر دوست رہے اور دوئتی ہی پر مرس سے آب ہواں وہ مردجس کو ایک مرتبہ والی خوبصورت عورت نے (برے کام کیلئے) بلا یا اس نے کہا ہیں اللہ سے ڈرتا ہوں ... چھناوہ فخص جس نے اللہ کی راہ ہیں ایسا چھپا کرصد قد کیا کہ دائے ہاتھ ہے جود یا با کمیں ہاتھ تک کو اس کی خبر نہ ہوئی . .. س تو اس وہ مردجس نے اسکیلے میں اسلامی آئیمیس بہتھ کی سے اس کی خبر نہ ہوئی . .. س تو اس وہ مردجس نے اسکیلے ہیں استدکویا دکیا اس کی آئیمیس بہتھ کیں ... (رودیا) (اعمال القدب)

كامياني اورجائز مرادكيك

إِذْ تَسْتَغَيْثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَحَابَ لَكُمُ انِي مُمِدُّ كُمُ بِالْفِ مِنَ الْمَلَئِكَةِ مُرُدِفِيْنَ۞ (سِتِالِنَالِ٩)

مسلمان پرواجب ہے کہ تمام امور بیں انقد پر تو کل کرے اس کے سواکسی اور پروٹو ق نہ کرے .... مدد اور کامیا لی ای قوت والے کے ہاتھ میں ہے جو سب کا پیدا کرنے والا ہے .... ہر جائز مراد کیلئے مماد فعداا دن تک پڑھیں .... (قرآنی ستجب عامی)

> ایک صحابی کے انتقال کے وقت رُخسار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر

غزوة احديث زيادا بن سكن كوييشرف حاصل ہوا كه جب زخم كھا كُرِّر بي تو نبي كريم صلى القدعليه وسلم نے فروديا ان كومير بي قريب لاؤلو گول نے ان وآپ كرويا انہول نے اپنے رخسار آپ ك قدم مب رك پرركاد سنے اور اسى حالت ميں جان اللہ كا والے كا رہندے حوالے كى اللہ وافا الله واجھۇن (بناجش) در بارنبوت میں ایک عجیب مقدمہ

حضرت جابر بن عبدالقد رضی القد تق لی عند سے دوایت کیا ہے کہ ایک فخص رسول کریم صلی اللہ علیہ و کم کی خدمت میں حاضر ہوا... اور شکایت کی کہ میر ہے باپ نے میرا مال لے لیا ہے ... آ پ سلی اللہ علیہ و کئی نے فر مایا کہ . اپ والد کو بلا کر لاؤ ... ای وقت جر کیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کہا کہ جب اس کا با پ آ جائے تو اس السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی القد علیہ و کہا کہ جب اس کی انوں نے بھی ان کوئیس سنا ... جب بیش خود اس کے کا نوں نے بھی ان کوئیس سنا ... جب بیش خوال سے والد کو لے کر پہنچا تو آ پ صلی اللہ علیہ و کلم نے اس کے والد کے کہا کہ کیا بات ہے؟ آپ کا میٹا آپ کی شکایت کرتا ہے ... کیا آپ چا ج بیں کہ اس کا اللہ چھی کہ کیا ہے جی کہ اس کی بھو پھی ... خوالہ یا اپنے نفس کے سوا کہاں خرچ کرتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم موردت نہیں ) ... خالہ یا اپ کے بعد اس کے والد سے دریا فت کیا کہ و وکلمات کیا ہیں جن کو ابھی تک خوو اس کے بعد اس کے والد سے دریا فت کیا کہ و وکلمات کیا ہیں جن کو ابھی تک خوو تہمارے کا نول نے بھی نہیں سنا . . اس خض نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اہم حالہ میں اس کی اللہ عالی ان وریقین بڑھا و ہے ہیں (جو بات کی نے نہیں کی اس کی اس کی اللہ تا اور یقین بڑھا و ہے ہیں (جو بات کی نے نہیں کی اس کی آپ کو اطلاع ہوگئی جوالیہ مجموزہ ہے)

پھراس نے عرض کیا کہ بیا کہ جائیک حقیقت ہے کہ میں نے چنداشعار دل میں کہے تھے جن کومیرے کا نول نے بھی نبیس سنا. ..آپ سلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ: وہ ہمیں سناؤ....

ال وقت ال نے بیاشعار سائے:

غَذُونَكَ مُولُودًا وَمُنْتَكَ يافعًا تُعلَّ بِما أَجْنَى عليْكَ وتُنهلُ وَتُنهلُ مَرْدِم ... "مِن مَوْلُودًا وَمُنْتَكَ يافعًا ترجمه ... "مِن مَوْلُودًا وَمُنْتَكَ يافعًا وي الرجوان بون كابعد بحى تمهارى ومه وارى الله أن يتمهاراسب كها تا بينا ميرى بى كما أن عقد. "
إذَا لِيُلةٌ ضاف كَ بالسَّفْم لُمُ ابِتُ لَمُ مَن اللهُ ساهرًا أَتعلَملُ وَاللهُ مَن اللهُ ساهرًا أَتعلَملُ وَرَجمه "جب كى رات مِن تمهين كوئى يَه رى بيش آگئ تو بين في تو مِن مَن ما رات مِن تمهين كوئى يَه رى بيش آگئ تو بين في تو مِن ما رات

تمهوری پیوری کے سب بیداری اور بے قراری پیراری " 🖔 تراری " كَانِّي اللَّه الْمَطُّرُونَ دُونك بالَّدى ﴿ طُرِقَت به دُوسي فعينني تهملُ ترجمه دو گويا كرتمبارى يورى يخصى گلى به يتهين نبين . جس كرويد سے تمام شب روتار و. " تَخَافُ الرَّدِي نِفْسِيْ عَلَيْكِ وَأَنْهَا لَمُ لِتَعَلَّمُ انَ الْمُوتِ وَقُتُّ مُّوْجُلُ ترجمه " "ميرا دل تمهاري ہلاكت ہے ڈرتار ہوجا ما نكہ ميں جانیا تھا كہموت كا ایک دن مقرر ہے پہلے پیچھے بیں ہو عتی ...'' فَلَمَّا بِلَعْتِ السِّنِّ وِ الْغايةِ الَّتِي الَّيْهَا مَدَى مَا كُنْتُ فِيْكُ أُوْمَلُ ترجمه :... " پھر جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمن کیا کرتا تھا.. " جَعَلْتَ جَزَائِي عَلْطَةً وَفَطَاظَةً ٢ كَانِكِ ابْتِ الْمُعِمُ الْمُتَعَصِّلُ ترجمه ... "توتم نے میر بریخی اور بخت کلامی بنادیا گویا کیم بی جھے پر حسان وانعام کررہ مو..." فليتك اذ لمُ ترُع حقّ أَبُوْتي فعلت كما الْحارُ لُمُصاقبُ يفُعلُ ترجمه ، " كاش أبرتم يت ميريت باب بوية كاحق اوانيس بوسك تو كم از لم اي ای کر لیتے جیسا کدایک شریف پڑوی کیا کرتاہے....'' فَأُولَيْتِنِيُ حَقَّ الْحَوَارِ وَنُمْ تَكُنُّ عَلَيٌّ بِمَالٍ دُونِ مَالِكَ تَمْحَلُ تر جمہ '''نو کم از کم جھے یزوی کاحل تو دیا ہوتا اورخود میرے ہی مال میں میرے حق ميل بحل سے كام ندل ہوتا" رسول کریم صلی القد ہدیہ وسلم نے بداشعار سٹنے کے بعد سٹے کا سریان پکڑ سااور فرمایا

رسول کریم صلی انتد مدیدوسلم نے بیاشعار سننے کے بعد بیٹے کا کریبان پکڑیا اور فرمایا انت و مالک لائیک لیٹن باتو بھی اور تیرامال بھی سب تیرے باپ کا ہے . ( قرطی ) دوآ وازوں براللہ کی لعثت

عدیث شریف میں ''تا ہے کہ اوآ وازیں ایس میں کہ جن پرونیوں خرت میں غدا کی لعنت ہے' ا-ایک خوشی کے موقع پر گانے بجانے کی آواز ۔

۲-اور دوس کی ہے موقع پر رہ نے دھونے اور نوحہ رہے ہی آواز سرور ویا لرکے رونے کی آواز..

# علامهابن الجوزي رحمه الثداور وقت كي قدر

علم اور كتابت سيمن كاشوق بيان كرت بوئ فرمات بيل كه

" پھوزیارت کرنے والے میراحری (نقصان) کرتے ... میرے پال آ کر میراوقت اور میری محرضا نع کرتے لیکن میں ان سے بجھداری کے ساتھ نمٹن لیعنی ان کے لیے کا فلڈ تیار کرلیتا... جب وہ آتے توان میں سے ہرا یک کوائید ایک ہنڈل وے ویتا... وہ کام کرٹ مگ جاتے اور اوراق جمع کرنے میں شغول ہوجاتے اور یوں جم بالکل تھوڑا وقت ہاتیں کر پاتے .... جب وہ جھے جاتے تو میر ہے پاس بہت بچھ جمع ہوجاتا اور میں اسے لکھن شروع کر ویتا اوراس پر کافی وقت صرف ہوجاتا ... وقت گر رتار ہتا لیکن ان ملاقاتیوں کی وجہ سے ض کئے نہ ہوتا ... ''

جب ہم ان اور ان جیسی دوسری مثالوں پرغور کریں گے اور اپنے حال کا ان بزرگول ہے حالات سے مقابلہ کا ان بزرگول ہے حالات سے مقابلہ کریں گے کہ ہم تو اس طرح نہیں کرتے اور ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم ان اوقات کی تکہبانی ورعایت اور ان سے فائد و حاصل کرنے ہیں کرنے ہیں کرنے ہیں کرنے ہیں کرنے ہیں کہ ہم ان اوقات کی تکہبانی ورعایت اور ان سے فائد و حاصل کرنے ہیں کسی قدر دور ہیں ....

حضرت حسن بصرى رحمة الله علية فرمات عنه:

"اسائن آدم! توایام ی کامجموعه به جب اید دن گزرجائ تو تویی بچه تیرااید حصر گزرگیا" معزت علی رضی الله تعالی عند فرمات شے:

'' بیایا متمهاری عمرول کے صحیفے میں ۔ اجھے اٹلال سے ان کودوام بخشو ....'' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے تھے .

'' میں اس دن ہے زیادہ کی چیز پر نادم نبیس ہوتا جومیری عمر ہے کم ہوجائے اوراس میں میرے کمل کااضا فدنہ ہوسکے ....'' حصرت عمر بن عبدالعزيز رحمة الله علية قرمات تهية:

" دون دات کی گردش آپ کی عمر کم کررہی ہے تو آپ عمل بین سستی کیوں کرتے ہیں ۔ . . . امام ابن قیم نے زاد المعاد میں وقت اور اس کی قدر و قیمت پرنہ بیت عمرہ بحث کی ہے ۔ . . . اس کا خلاصہ سے ہے کہ وقت و کیھتے ہی و کیھتے گزر جاتا ہے جس کا تدارک ناممکن ہے اسے کسی قیمت پروا پس نہیں لایا جاسکتا . . . فرصت وقت ضائع کرنے والا ساری عمر ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے اور اس پر ندامت بھی مزید وقت کے ضائع کرنے کے متر ادف ہے اس لیے جب موقع ہاتھ سے نگل جاتا ہے تو سوائے حسر ہے وگر وی کے بچھ حاصل نہیں ہوتا . . . .

وقت کی پوری پوری قدر کرنااور مم عزیز کا یک ایک کیجے نے فائدہ اُٹھ تاسلف صالحین کا شعار رہا ہے۔۔۔ فائدہ اُٹھ تاسلف صالحین کا شعار رہا ہے۔۔۔۔ علمائے سلف تعلیم و تدریس ۔۔۔ تصنیف و تالیف ۔۔۔ دعوت و تذکیر ۔۔۔ ذکر و عبادت اور خلق خدا کی خدمت اور راحت رسانی میں گے رہتے تھے ۔۔ ان میں سے بعض اکابر کے حالات وواقعات موجودہ شل کی رہنمائی کے لیے کہنے جاتے ہیں ۔۔ (وقت ایک علیم نوت)

## مسجد كي طرف نكلنے ميں اخلاص

آپ سلی الله ملید و آلد وسلم کاار شاوی که آدمی کی نماز اسیلے پڑھنے سے جماعت کے ساتھ پڑھنے ہیں ڈیل اجر ملتا ہے اور بازار والی مسجد ہیں ۲۵ درجہ زیادہ تو اب ملتا ہے اور بہ زار والی مسجد ہیں ۲۵ درجہ زیادہ تو اب ملتا ہے اور بہ کہ تو اب سلے گا جب وضوا چھے طریقے سے کرے گا پھر وہ صرف مسجد کی طرف نماز کیلئے نکلے تو اس کے ایک قدم پر ایک ورجہ بلند کیا اور ایک گناہ من ویا ج نے گا جب وہ نمازی نماز سے فارغ ہوجا تا ہے .. تو فرشتے اس کیلئے مغفرت کی وعاکر تن جب تک وہ اپنی جگہ پرموجود ہوتا ہے یا ایک نماز سے دوسری نماز تک منتظر رہتا ہے ۔ (بندی شریف)

## ناسور بإداغ كاعلاج

مُسَلَّمَةً لَّا شِيَةً فِيُهَاء (١٥٠٠ و١٥)

سے بدن پر ناسور ہو یا کوئی داغ دھبہ ہوتو اس یا ردوایا مرہم پر بڑھ کر پھونکیں اور پھراستعمال کریں...انشاءابقدداغ دھبہ دور ; وجائے گا ...( قرت نیستجاب ذیا میں)

# تضحيح تلاوت قرآن

قرآن پاک کے ہر حرف پردی نیکی ملنے کا جو وعدہ ہے وہ صحیح پڑھنے پر ہے مثلاً قل کے دو حرف پر ہیں نیکی کا وعدہ ہے لیکن اگر کوئی اسی لفظ قل کوکل پڑھے اور قاف شادا کر ہے تو یہ تو اب کس طرح ملے گا اگر اردو کا امتحان لیا جارہا ہوا در کہ جائے کہ لکھو ظالم اور طالب علم کھے جالم تو کیا آپ اس کو پاس کریں گے یا کوئی نمبر دیں گے طالانکہ صرف ایک حرف کو فلط لکھا ہے اور تین حرف کی اکثریت صحیح ہے اسی طرح آپ نے کہالکھوطوطا اس نے کھا تو تا ہو کہیا نمبر دیں گے پس جو فیصلہ بہاں کریں گے گئر آن پاک کی تلاوت کو گئر آن پاک کی تلاوت کو صحت حروف کے ساتھ مشت کریں قرآن پاک کی فلاقعلیم سے فتظ مین مدرسہ بھی وبال صحت حروف کے ساتھ مشت کریں قرآن پاک کی فلاقعلیم سے فتظ مین مدرسہ بھی وبال صحت حروف کے ساتھ مشت کریں قرآن پاک کی فلاقعلیم سے فتظ مین مدرسہ بھی وبال سے نہ نہا گئیں گئیں گئیں گئیں گئیں ایرار)

#### مقبوليت كاراسته

اللہ کے نزدیک آج مقبولیت کے دروازے بند ہیں بجز انتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ۔۔۔۔(ارشادات مفتی اعظم) علیہ وسلم کے ۔۔۔۔(ارشادات مفتی اعظم)

# منزل کے لئے جارچیزوں کی ضرورت

جب انسان کی بھی متعین منزل کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لئے چار باتوں کی ضرورت بیش آتی ہے۔ ان چار کے بغیر منزل مقصود تک آدی بیس بینج سکتا....
وہ چار با تیں ہوتی تو اند چیر ہے بیں چانا وشوار ہوگا روشنی ہو گر راستہ نہ اگر روشنی نہو تو آدی چلے کیے ہو تو آدی چلے کیے اند شار بیٹنی پینے والا کوئی نہ ہو تو آدی چلے کیے اند شار پینے والا کوئی نہ ہو تو منزل تک کون پہنچ اند ش بیا جا رہا تیں ہوجود ہول کر چنے والا کوئی نہ ہو تو منزل تک کون پہنچ الغرض بیا جا رہا تیں جی منزل مقدود تک پہنچنا تا ممکن ہے ۔...' ( خطب تے ہے مادم)

#### مصيبت كاعلاج

اس طرح که گویا وه اجری فجر و کچه چکا ہے اور مصیبت کی رائٹ ختم ہوئے کو ہے اور اسلامی رائٹ ختم ہوئے کو ہے اور الدیر بیوں کو قطع کر کے چیتے رہنے والے کی مدت ہوئ والی ہے ۔ ، پھر جو نہی جز عکا سورج طلوع ہوگا ہے تھی سلامتی کی منزل برج اُنٹرے گا (صیداف طر) شہبیار کا ال

شہیر کال وہ ہے جومیدان جنّف میں ایک جات میں مارجا۔ کہ اس نے جسم پرزخم ہواوراس نے اس کے بعد سی و نیاہ کی چیز ہے بنتے بھی شاخیایا ہو۔ اس کا تقیم ہے ہے کہ سی وسس نہیں ویا ہا ہے گا مگر نمی زجن زہ پڑھی جائے گی امام الوصنیفہ جمعہ القد علیہ کے نزویی ہے۔ وراہ مشافعی رحمۃ القد علیہ کے نزویک ایسے شہید کال کونہ سل ویا جائے گااور شدی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ (شہدے مسام)

# حضور صلى الله عليه وسلم غز وهُ تبوك ميس

غزوہ تبوک کاسفرا تخضرت صلی القد ملیہ وسلم کے تمام سفرول میں غالب سب سے زیادہ پُر مشقدت سفر تھا... آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے بیرجبرین کر بنٹس نفیس تبوک تشریف لے ج نے کا فیصلہ فر مایا... اور صحابہ کرام رضی اللہ نق لی عنہم کو تیاری کا تھم دے ویا...

وہ وقت صحابہ کرام کے لیے شدید آن اکش کا وقت تھا روم جیسی اس دور کی سپر چاور سے مقابلہ صحرائے عرب جیس ترمی کے شب کا وہ زمانہ جس جس آسان شعلے برساتا اور زمین آگ سان شعلے برساتا اور زمین آگ سان شعلے برساتا اور زمین آگ سائلتی .. تقریباً آشھ سوکلو میش کا فی صدیج و دشت نا کے صحراوں سے گذرتا تھا سوار بور کی قلت ... معاشی خشہ حالی اور مدید منورہ جس تھجوری کی جوری کی کے کا موسم کو یا سال مجرکی محنت کا کھیں ای زمانے جس کھجوروں کی شکل جس سامنے آئے والہ تھا جس پر سال نجرکی معیشت کا دارو مدارتھ ایسی حاست جس مدید منورہ سے سفر اختیار کرنا مزید معاشی مشکلات کو دعوت دینے کے مترادف تھا ۔...

لیکن میآ پ صلی الله علیہ وسلم کے، فدا کا رصحابہ کرام رضی الله تعالیٰ بحنیم ہی کا حوصد تھا کہ وہ ان تم م مشکلات کوعبور کر کے اس صبر آز باسم کے لیے نکل کھڑے ہوئے اس سفر میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بہت ہے مججزات فل ہر ہوئے بالآ خر تبوک میں اس جگہ تی م فرمایا جہاں آج یہ مبحد بنی ہوئی ہے ....

آ تخضرت صلی الندعلیہ وسلم نے تبوک میں بیس ون قیام فر مایا ... لیکن ہر قل بادشاہ کی طرف ہے کوئی مقابلہ پرنہیں آیا بھاہر جنگ نہیں ہوئی لیکن آپ صلی الند علیہ وسلم کے اتنی قربائیال وے سریبال تشریف لانے ہے اسلامی فتو حات کے سلسے میں آیک سنے باب کا آغاز ہوا ... وشمنوں پرمسلم ول کا رعب حاری ہوا اور آس پاس کے قبائل خود حاضر ہوکر مطبع ہوئے شم ہی کے ملاقوں کے حکم انوں نے خود آپ صلی الند علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر مطبع کی ، اور جزیدادا کر سے پرراضی ہوئے۔ آپ صلی الند علیہ وسلم نے شہر صلی نامہ کو کر دیا

سوسواروں کیساتھ دومۃ الجند ل روانہ فرمایا سے ہرقل کے زیر نگیں تھا اور اس کا فرہ نروا

اکیدرشاہ روم کی طرف سے مقرر ہوا تھا آپ سلی القد عابیہ وسلم نے حضرت فالدرضی الله
عنہ کو بھیجے وقت ان سے فرمایا تھا کہ جب تم وہاں پہنچو گے تو اسکاہ کم اکیدر تنہیں شکار
کرتا ہوا طے گاتم اسے قبل کرنے کے بجائے گرفتار کرکے میر سے پاس لے آتا...
چن نچہ جب آپ دومۃ الجندل کے قلعے کے قریب پہنچ تو اکیدر گرمیوں کی جاند فی رات
میں قلعے کی فصیل پراپی بیوی کے ساتھ ہیٹھا گاناس رہ تھا. اجا تک اس نے ویکھا کہ
میں قلعے کی فصیل پراپی بیوی کے ساتھ ہیٹھا گاناس رہ تھا. اجا تک اس نے ویکھا کہ
سے حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ آپہنچ ...

اکیدرکا بھی کی حسان مارا گیا ...اور حضرت خالد بن ولیدرضی القدتی کی عندا کیدرکوگرفتار کرے آپ صلی الله علیہ وسلم سے کی سے الله علیہ وسلم سے وہزاراونٹ ... آٹھ سوگھوڑ ہے ... چارسوز رہیں اور چارسو نیز ے دیے کا معاہدہ کر کے سالی کی دیار اور جزاراواکٹ اللہ کی ریاست کے زیر دست رہنا منظور کیا ... (اصلی خطبت)

## شراب نوشی کا گناه

گانے بجانے کے بعداگلا قدم شراب نوشی کا بی آتا ہے.. اور دنیا کے اندرعیاشی کا یجی طرایقہ۔ ہے کہنا چ گانا ہواور شراب نوشی ہو....

اور جوقوم عینی میں مبتلاء ہوجاتی ہے.... وہ خنزیر اور بندر بننے کے قابل ہی رہتی ہے.... اب آپ و کھیے گئیے کہ شاوی بیاہ کے موقع پر کیسا خونن ک اور خطرناک گناہ ہور ہا ہے.... اور جمیں پتہ بھی نہیں کہ ہم کیسا خطرناک کام کررہے ہیں۔ اس سے سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کررہے ہیں؟

جوچیز سرکار دوعالم سلی القد طبید و سلم کی سنت ہے اور ساری انبیا جیہم اسلام کی سنت ہے۔
عبادت ہے ور باعث اجرو تو اب اور باعث خیر و برکت ہے ۔ دنیا و تخرت کے اندراس کا برا ا تو اب ہے۔ ۔ ۔ اس کے واسطہ سے انسان کو نیک اولا دجیسی فحمت جو کہ بہترین صدفحہ جارہہ ہے حاصل ہوتی ہے ۔ ۔ ، اور ہم اس کو گائے بجائے ہے آلودہ کر یک تباہ بر باد کر رہے ہیں ۔

# قاضي امام ابو بوسف رحمه الله

# غلط تاويل كانتيجه

علامدابن جوزی رحمدالقد فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میر نے آئی ایسے مباح میں ہاو میں ہاری ایسے ایسے ایسے مباح میں ہاو میں ہے کا ملیا تا کہ پچھود نیا حاصل کر سکے جس میں پچھ کرا ہت بھی تھی .... میں نے اس پغور کیا تو اندازہ ہوا کہ اس معاملہ نے سب سے پہلے میرے وین کا مغز نچوڑ ایعنی اللہ کی طاعت کی حلاوت ختم ہوگئی ہے پھر رو ممل کے طور پر میری تاویل کا دروازہ بھی ہند ہوگیا....گویا دونوں طرف سے نقصان ہوا . بیا محسوں کر کے میں نے اپنے نئس سے کہا '' تیری مثال ایک فالم حاکم کی ہی ہے جس نے بہت سمامال نا جا بر خور پر بھی کر ایا ہو پھر اے معز ول کر دیا جائے فالم حاکم کی ہے جس نے بہت سمامال نا جا بر خور پر بھی کا تھ وہ بھی چھن جائے . '' اور اس کی نا فر مانی پس غلط تاویل ہے بچوا کیونکہ القد تھ لی کو دھو کہ تیں دیا جاسکتا اور اس کی نا فر مانی گر کے اس کی نعمت نہیں حاصل کی جاسکتی . (صیران طر)

# وہ لوگ جوشہداء کے حکم میں ہیں

علامه جلال الدين سيوطي رحمة المتدعليه كے بقول اس كى تعداد ٢٥ ميں وہ حسب ذيل ہيں....

ا- پیف کی بیاری وایا .... ۲- یانی میں ووب کرمر نے والا...

٣- ويواروغيره گرنے ہے مرتے والا ...

م - ذات البحب يعني سينه كاندركي طرف يسليول والعصديين زخم بوجائ اور سخت ورد بو ....

۵-سل کی بیاری مینی اس بیاری میں بھیپھردے سے مند کے راستہ خون آتا ہے...

٢-سغر مين مرنے والا . ٤-مركى كے مرض مين مرنے والا ...

٨- بخارى بين مرف والا ... ٩ - مال وجان وغيره كى حفاظت كرتے ہوئے مرف والا

۱۰ - ظلمأقتل ہو .... ۱۱ - یاک دامنی کی محبت میں مرنے والا .... اگر گزاہ والے

عشق میں مرے تو حرام اور گناہ ہے .... ۱۳ جدام وکوڑھ کی بیاری والا .

۱۳-ورندے نے محاز امو...

۱۳۰۰ – با دشاہ نے ظلما مارا ...اس کے خوف ہے چھیار ہاا دراسی میں مرجائے....

۵۱-موذی جانور....سانپ وغیره کے کاشنے ہے....

١٧- علم دين کي طلب ميں خوا ه مقد ريس ہو يہ تصنيف ہواس ميں مرتے والا....

ے ا-موذن جوثو اب کی نیت ہے اذان دے اور تخوٰ اوند لے ...

١٨- يج يو لنے والا تا ج ....

19-جواہے اہل وعیال وغیرہ کیلئے طلب حلال کی وکشش کرتے ہوئے مرے ....

۲۰-سمندر کے سفریش متلی اور نے آنا....

٢١ - روزان يجير مرتبه اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت "برعة والا

۲۲ - حیاشت کی نماز کاامتمام کرنے والا اور ہرمہیتے میں تین روز ہے رکھنے والا اور نمی ز

وغیرہ سفروحصر میں بھی نہ جھوڑنے والا مرے....

۲۳-فسادامت کے وقت سنت کا اہتمام کرنے والا ....

۲۷-جو بيارى ميل آلآ إله إلّا أنت سُبُخنك .... إنّى كُنتُ مِنَ الظّلِمِينَ " وَإِرْ عِنْ الظّلِمِينَ الظّلِمِينَ وَإِرْ عِنْ والله وَالراب ورويسِين كو يِرْ عِنْ والله والمرتب يرْ عِنْ المظلِم الله والله السميع العليم من الشيطان الرجيم " مَن باريرُ هكر سورت حشر كي آخرى تين آيات يرُ عِنْ والله ...

٣٤ - روزانه ني كريم صلى الله عليه وسلم پرسوبار درود شريف پڙھنے والا....

۲۸ - سیچ دل ہے شہادت کی تمنا کرنے والا .... ۲۹ - جمعہ کے دن مرنے والا . . .

۳۰ - کفارے جنگ کیلئے سرحد پر گھوڑ اہا ندھ کرر کھنے والا....

ا۳-سواری ہے گر کر مرنے والا ... ۳۲-طاعون کے مرض میں مرنے والا. ..

٣٣- جل كرمرنے والا.... ٣٣- جوغورت بچه پيدا ہونے كے وقت مرے .... يا

نفاس کی مدت کے پوراہونے سے پہلے مرے .... (روضة السالحین)

## خوا تین ایسی زیب وزینت سے بچیں

قرآن كريم مين بهو للا تَبَوَّجُنَ تَبَوَّجَ الْجَاهِلِيَةِ . . اور قديم زمانه جالميت كرواني بناؤستكهار اورزيب وزينت ندكرو....

جاہلیت اولی ہے مراداسلام ہے پہلے دنیا ہیں پھلی ہوئی جہالت ہے اور ہراولی کے لیے ٹانی ہونا چاہے جس میں اس طرح کی بے حیائی اور بے پردگی پھیل جائے گی. اور عالیہ ٹائی ہونا چاہئے جس میں اس طرح کی بے حیائی اور بے پردگی پھیل جائے گی. اور عالیہ وہ جہالت ہے جس پر علم وادب اور تبذیب و ثقافت کا پردہ فال دیا گیا ہے اور اس کا مشاہدہ ہر جگہ اور ہرا عتبار ہے ہور ہاہے ... اس آئیت میں پردہ کے متعلق اصل تھم ہے کہ عور تیں گھروں میں رہیں ....

بلاضرورت شرقی و مجبوری شدید ہر گزندنگلیں. غرض عورتوں کیلئے گھروں میں تھہرنا اس آیت نے واجب کرویا ہے لیکن عذر شرقی اس ہے مشتیٰ ہے اس صورت میں بھی کہ جب وہ عذر شرقی کی بجہ سے باہر نکلے کشم کی زیب وزینت کا اظہار نہ کرے بلکہ برقعہ یا بڑی جا درس سے ناوی تک اوڑ ھالیا کرے (پردہ ضرور روں گ حضورصلی الله علیه وسلم کی میتیم پر شفقت

نی کریم صلی القد علیہ وسلم عید کے دن تھر سے متجد کی طرف تشریف الانے گئے . . .

راستے میں آپ صلی القد علیہ وسلم نے پچھ بچول کو تھیلتے و یکھ انہوں نے اچھے کیڑے پہنے ہوئے تتے ... . بچول نے سلام عرض کیا تو نبی علیہ الصلوٰ قردانسلام نے جواب ارشاد فرمایہ ... . بھوئے تتے ... . بچول نے سلام موش کیا تو نبی علیہ الصلوٰ قردانسلام نے جو آپ صلی القد علیہ وسلم اس کے بعد آپ صلی القد علیہ وسلم اس کے قریب رک گئے . . آپ صلی القد علیہ وسلم اداس بیٹھے و یکھوں . . . آپ صلی القد علیہ وسلم اس نے اس نے رو کر کہا . . اے القد نے مجبوب صلی القد علیہ وسلم ایس بیٹیم عدید بھوں ... . اس نے رو کر کہا . . اے القد نے مجبوب صلی القد علیہ وسلم ایس بیٹیم عدید بھوں ... . میری امی مجھے نہلا کر ایس میں اس کے اس کے بینا و بی اس ساتھ آ کی ساتھ اس کے بینا و بی اس میں اس کے بینا و بی اس اداس میں بیاں اداس میں بوں ... بی علیہ اصلو قوالسلام نے اسے فرمایا کہتم میر سے ساتھ آ کی ...

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر واپس اپنے گھر تشریف اوسے اور سیدہ عائشہ صدیقہ اسے فرماید جمیر ا! انہوں نے عرض کیا لبیک یا روسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ! بیس حاضر ہول .... آپ نے فرمایا اس نیچ و نہا او ویٹانچ اے نہا اویا گیا ۔ . . استی بیس فی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جا در کے دولکڑ کر دیئے ۔ کپڑے کا ایک عکم اللہ علیہ وسلم نے اپنی جا در کے دولکڑ کر دیئے ۔ کپڑے کا ایک عکم اللہ علیہ وارد وسرااس کے بدان پر لبیٹ دیا ہیں . . پھراس کے سر پر تیل انگا کر کنگھی کی ٹی .. . جتی کہ جب وہ بچہ تیار ہوگیا اور نبی میسالصلو قرواسل مے سرتھ جانے گا تو نبید السلوم کے سرتھ جانے گا تو نبید السلوم و اسلام کے سرتھ جانے گا تو نبید الے اسلام کے سرتھ جانے گا تو نبید السلوم و اسلام کے سرتھ جانے گا تو نبید السلوم و اسلام کے سرتھ جانے گا بلکہ میر سے نبوت والے کندھوں پر سوار ہو کر جائے گا

نمی علیہ الصعوق واسلام نے اس بیجے و کندعول پر سوار کر میا او ان حالت میں ای گل میں تشریف ل ہے جس میں بیچے کھیاں رہے تھے۔ جب بچون نے بید حامد و یکھا توہ ورورو کر کہنے ملکے کاش ہم بھی میتیم ہو تے اور آئی ہمیں بھی نبی رہیم حایہ الصلوق وا سلام کے نبوت والے كندهول برسوار ہونے كاشرف حاصل ہوتا.... نبى عليه الصلوٰ ة والسلام جب مسجد ميں تشريف لائے تو آپ صلى القدعليه وسلم منبر پر بينھ گئے تو وہ بچہ پنجے بیٹھنے رگا...

نی علیہ الصلوٰ قا والسلام نے اے اشارہ کر کے فرمایا کہ تم آئ زمین پرنہیں بیٹھو گے چنا نچہ آپ صلی القد علیہ وسلم نے اس بچے کوا ہے ساتھ منبر پر بٹھا یا اور پھراس کے سر پر ہاتھ رکھ کرارشا دفر مایا کہ جو فحص بیٹیم کی کفالت کرے گا اور محبت وشفقت کی وجہ ہے اس کے سر پر ہاتھ ہاتھ بچھیرے گا اس کے باتھ کے سر پر اتھ کے بیٹے جینے بال آئیں گے اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ و ہے گا ۔۔۔ (از خطبات نقیر)

# عهده قضا كي مشروعيت

ا جعنرت انس بن ما لک رضی القدعنه کی روایت ہے کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر ماید کہ جوفض منصب قضاء کا طالب ہے اور اس کے لئے سفارشیں تلاش کرتا ہے ۔... اور جس شخص کوقبول کرنے ہے ۔... اور جس شخص کوقبول کرنے بہر دکر دیا جاتا ہے .... اور جس شخص کوقبول کرنے بہر برجبور کیا گیا بوات پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جواسکی اصلاح کرتے رہے ہیں ....

حسن بھری رحمتہ القد ملیے فرماتے ہیں کہ اوگ کہا کرتے تھے کہ عادل حاکم کا ایک دن کا اجر الشخص کے اجر سے افغال ہے جوائے گھر ہیں سر برس سے نماز اور عبادت ہیں مشغول ہے .... استخص کے اجر سے افغال ہے جوائے گھر ہیں سر برس سے نماز اور عبادت ہیں مشغول ہے .... است کا خضرت حملی القد عدید وسلم نے حصرت عبد الرحمان بن سمرہ رضی القد عدید ارشاو فرمایا کہ امامت کا مطالبہ مت کروکیونکہ ما تکنے پر اگر تجھے ہے بہدہ ل کیا تو تجھے اس کے حوالے کے مردیا جائے گا .... اور جلاطلب ملے تو منجانب القد تیری اعانت کی جائے گی ....

سا....حضرت ابوموی اشعری رضی القد عنه روایت کرتے ہیں که دوآ دمی دربار نبوت میں صاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ جمیں کسی منصب اور عبدہ پرلگادیا جائے جم بہتر اور ایمن ثابت ہو گئے آپ نے جوابا ارشاد فر مایا کہ جم ایسے مختص کو منصب پر بیس لگاتے جواس کا طالب بن کرآتا ہے .... (بستان العارفین)

# قوت عقل

جس طرح حسن ظاہری میں کی وہیشی ہوتی ہے کوئی زیادہ خوبصورت ہے اورکوئی کم ای طرح حسن باطنی میں بھی لوگ متفاوت ہوتے ہیں پس سب سے زیادہ حسین سیرت تو سرور عالم رسول مقبول سیدنا محمصلی القدعلیہ وسلم ہیں کہ آپی گان میں ہی آپ کے بعد شان میں ہی آپ کے بعد شان میں ہی آپ کے بعد جس مسلمان کو آپ کے اخلاق کے ساتھ جشنی مناسبت ہوگی ای قدراس کو حسین سیرت کہیں گے اور ظاہر ہے کہ سیرت باطنی میں جس قدر مجمی جس کو حسن صاصل ہوگا ای قدراس کو سین حاصل ہوگا ۔ (خصیت کے ادامی کی اس کا دراس کو سین حاصل ہوگا ۔ (خصیت کے ادامی کی سیارت کی میں جس قدر سے کہیں کے دائل کے ماتھ کے ماتھ کی حاصل ہوگا ۔ (خصیت کی ای میں جس کو حسن کا دراس کو سیارت کی حاصل ہوگا ۔ (خصیت کے ادامی کا دراس کو سیارت کی حاصل ہوگا ۔ (خصیت کے ادامی کی حاصل ہوگا ۔ (خصیت کے ادامی کی دراس کو سیارت کی حاصل ہوگا ۔ (خصیت کے دراس کو سیارت کی حاصل ہوگا ۔ (خصیت کے دراس کو سیارت کی حاصل ہوگا ۔ (خصیت کے دراس کو سیارت کی حاصل ہوگا ۔ (خصیت کے دراس کو سیارت کی حاصل ہوگا ۔ (خصیت کے دراس کو سیارت کی حاصل ہوگا ۔ (خصیت کے دراس کو سیارت کی حاصل ہوگا ۔ (خصیت کے دراس کو سیارت کی حاصل ہوگا ۔ (خصیت کے دراس کو سیارت کی کو سیارت کی حاصل ہوگا ۔ (خصیت کے دراس کو سیارت کی کی حاصل ہوگا ۔ (خصیت کے دراس کو سیارت کی کو سیارت کی کان کی کی کی خصیت کے دراس کو سیارت کی کو سیارت کی کی کو سیارت کی کی کی کی کی کو سیارت کی کو سیارت کی کی کی کو سیارت کی کو سیارت کی کی کو سیارت کی کو سیارت کی کو سیارت کی کی کی کو سیارت کی کو

# صبر وشكر كامعمول

جب طبیعت کے موافق حالات چیش ہوں تو شکر سے حق تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے ۔ اور جب طبیعت کے ناموافق حالات چیش آئیں تو صبر سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے ۔ ایس مومن ہر حالت جی نفع جس ہے ۔ ( ہوس ایر ر)

# ہروفت کی دعا

فرمایا ہر دعامیں بید دعامی کرنی جاہیے کہ امتدان کی استفامت فی الدین واہتم م دین اور مقبول عمل کی تو فیق مل جائے....(ارشادات عار فی)

# قبوليت نمازكي علامت

حضرت حاجی صاحب رحمۃ القدملیہ کا ارشاد ہے کہ اگر ایک حاضری میں ہو دشاہ تاراض ہوجائے تو کیا دوسری ہاروہ در ہاریش گھنے دے گا؟ ہم نزنیس. ...بن جب تم ایک مرجبہ نماز کے سے مجد میں گئے اس کے بعد پھر تو نیق ہوئی تو سمجھ ہو کہ پہلی نماز قبول ہوگئی اور تم مقبول ہو ... (ارش دات مفتی اعظم)

# أسلاف اوروفت كى قدر داني

حضرت عامر بن عبدالقیس رحمة الله علیه جرروز ایک جزار رکعت تماز پڑھتے ہے ۔...
ایک مرتبہ ایک آوی ان سے ملا اور کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں .... فرمایا
کہ ٹھیک ہے سورج کوروک لو ... میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں .... ای طرح کسی آ دی
نے ان سے کوئی بات پوچھی تو فرمایا کہ جلدی پوچھو کیوں کہ جھے سبقت لے جانا ہے .... اس
نے پوچھا کہ کس چیز سے سبقت لے جانا ہے؟ فرمایا کہ بیں میری روح پہلے نہ نکل جائے
جھے اس پر سبقت لے جانا ہے ... (قصر الال لابن الی الدنیا)

حفرت داؤد بن نصیرالطائی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں ... جفرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ الن کی بہت تعظیم کرتے تھے ... ان کا حال ہے تھ کہ روثی نہیں کھاتے تھے بلکہ اس کا چورہ کھالے تھے ... کی کے بوچھنے پر فرمایا کہ چورہ کھانے اور روثی کھاؤں تو چہانے کے درمیان بچاس آیات کے پڑھنے کا فرق پایا جاتا ہے لین اگر روثی کھاؤں تو بچاس آیتیں تچھوٹ جا میں گی اس لیے میں روثی کے چور سے اور ریزوں کو بھا تک لیتا ہوں تاکہ بچاس آیتوں کی تلاوت اور ان برطنے والا اجروثو اب ہاتھ سے نہ جانے یا گ

چندلوگ ایک عبادت گزار بزرگ کے پاس بیار پری کی غرض سے حاضر ہوئے....
جب ان کوعبادت میں مشغول پایا تو کہنے گئے کہ شاید ہم نے آپ کومشغول کردیا اور آپ کی
توجہ اس سے ہنادی...و و بزرگ کہنے گئے کہ میں تم سے سیح کہوں؟ میں تلاوت میں مشغول
تھاتم نے جھے وظیفہ (عبادت) سے روک دیا...

جو شخص اپنی عمر کی قدر ومنزلت اور اس کی اہمیت ہے واقف ہوگا و و اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا بکدا سے نئیمت جانے گا.... بچے حدیث ہے کہ'' جو شخص کہتا ہے:

سبحان الله العظيم وبحمده

توجنت میں اس کے لیے تھجور کا ایک درخت لگادیاج تا ہے .... (وتت ایک عظیم نعت )

# تحكم رَجم ہے متعلق ایک نکتہ

علامداین جوزی رحمدالقدفر ماتے ہیں۔ ایک دن میں نے اس نکتہ برغور کیا جس کی وجہ ہے قرآن كريم عق يت رَجم الاوقامنسوخ كردي كى بي جبكه حكما باله جماع بقى بياقواس كى دووية بمجهين آئى... ا یک بیر کہ اللہ تع کی اینے بندوں ہے لطف کا معاملہ کرتے ہوئے رو در روابیا سخت تحکم نہیں سنانا جا ہتے اس لیے کوڑے لگانے کا ذکر قرمایا اور رجم کو چھیالیا .. چنانچے اس حکمت کے بیش نظر بعض علاء نے فرمایا ہے کہ القد تع کی نے نا پندیدہ اور مشقت کے احکام میں "مُحتِبُ عَلَيْكُمُ الْصِيامُ" (تمهر ب)وپروز وفرض كرديا كيا ہے) تعل مجبول ہے قرمایا ...اگر جدسب كواس كاليقين ہے كه فرض كرنے والا وي ہے اور جب راحت كى بات ذكر فرمائى تو فرمايا "كتب رَبُّكُمْ عَلَى مَفْسِهِ الرَّحْمَة" (تمهارے رب نے اے اور رحمت لازم كرلى ب) دوسری وجدید کداس کے ذریعے اس اُمت کی فضیلت ظاہر کرنامقصود ہے کہ بداُمت (نسبتاً) كمزوردليل يربهي اكتف كرتى بوكى جان تك دے ديتے ہے۔ (توجب دليل توي بو تواس کا کیا کہنا)اور ٹال مٹول کے لیے دلیل کی قوت اورضعف کا بہا نہیں تر اثنی ) ( كمزوراس ليے كہدويا كە ) جب كى حكم برأ مت كا ابتماع بوتو بيجى اگر جدوليل شرعی بے کیکن قرآن وسنت کی ولیل سے مؤخر ہے .... چنانچہ سی قبیل سے مفرت ابراہیم علیہاا سلام کامحض خواب دیکھ کرا ہے لائے کوؤنج کرنے گن ہے جالانکہ بیداری کی وحى زياده مؤكد بوتى ب.... (صيرالخاطر)

و کراللہ ہرحال میں نافع ہے

حفرت حاتی امداد الله مهم جرکی صاحب رحمد الله ہے کی نے بوجھا که حفرت میں اللہ کا نام لیتا ہوں گر بچھا کہ عفرت میں اللہ کا نام لیتا ہوں گر بچھا کہ اللہ کا نام لیتا ہوں گر بچھا کہ اللہ ہو یہ تمہارانام لیتا بھی نفع ہے اور کیا جا ہے ہو۔...

گفت آب اللہ تو لبیک ماست ویں نیاز وسوز وروت پیک ماست (پس دنیا میں ویں نیاز وسوز وروت پیک ماست (پس دنیا میں ویل میں ویل میں اس پر قبول رضا مرجمت فرمائیں گے....) (مواعظ اشرفیہ)

# توبه ميس اخلاص كى ضرورت

جھزت ابوسعید فدریؓ سے روایت ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بم سے پہلے (بنی اسرائیل کی قوم میں ) ایک خض تھ جس نے ننانو نے لئے اس نے تھے اس نے لوگوں سے بوچھوں )

لوگوں سے بوچھا کہ کیا کولی مالم ہے جس کے پاس جاؤں (اور توب کے بارے میں بوچھوں )

لوگوں نے اس کوراہ ب کی رہنم کی کی . . (ووراہ ب کے پار آیا ) اور کہا کہ میں نے ننانو ہے قل کئے ہیں کیا میرے لئے تو ہہ ہ راہب نے کہا نہیں . . اس صحف نے راہب کوتل کر دیا اور سو پورے کردیے کھراو گوں سے سوال کیا کہ کوئی عالم دنیا ہر ہے جس سے میں توب کے بارے میں عرض کر دول وگوں نے اس کو عالم کی رہنمائی کی . . وہ خض عالم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے سوال کیا کہ وی کے بار کہا تھی ہے کہا ہی ایا اور کہا کہ میں نے سوال کیا کہ وی سے اس عالم نے کہا جی ہاں ...

بھراس عالم نے کہا کہ فلاں جگہ کی طرف چلا جاوہاں پرلوگ اللہ کی عبادت کررہ ہوں گرو نے قبل ہوں گئے تھی ان کے ساتھ الملہ کی عبادت کرنا اور تو پہلے والی زمین (جس میں تو نے قبل کئے ) کی طرف شاونا و وارض سو ، ہے وہ خض چلا گیا یہاں تک کہ جب وہ آ و ھے راستہ پر بہنچ گیا تو اس کوموت آگئی . رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا ۔ رحمت کے فرشتو کی اللہ نے اس کی تو بہ قبول کر لی اور عذاب کے فرشتے کہنے گئے کہ بیتو بہ کرے آیا اللہ نے اس کی تو بہ قبول کر لی اور عذاب کے فرشتے کہنے نئے کہ اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا ان کے درمیان ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آیا اس نے کہا کہ ما پوز مین کوجس زمین کے قریب ہوگا وہ جا رہا تھ اس کی روح قبض کریں ... چنانچے زمین ما ٹی تو وہ زمین کم نکلی جس کی طرف وہ جا رہا تھ اس کی روح قبض کریں ... چنانچے زمین ما ٹی گئی تو وہ زمین کم نکلی جس کی طرف وہ جا رہا تھ اس کی روح وجت کے فرشتوں نے قبض کی ... ( بخاری شریف )

# قرآ نی عمل برائے امراض دل

الله الله المنوا وتطمئلُ قلولهم بدكرالله والابذكرالله تطمئلُ القُلُوبُ (ستاله مما)

وں کی بیماری اور گھبر انہائ ورکرنے کیلئے اسم باریانی پردم کرے بیکس (قرینی ستجب ناما میں)

# عبدالله بن سلام رضی الله عنه کی حضور صلی الله علیه وسلم سے ملاقات اور اظہار مسرت

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عند نے علاء یہود ہے کب کہ میر اارادہ ہے کہ اپنے باپ اہراہیم واساعیل علیہم السلام کی مسجد میں جا کرعید منا کیں ... مکہ مرمہ بہنچ ... آنخضرت سلی اللہ علیہ والہ وسلم یہبیں تنے ... بیلوگ جب جج ہے واپس ہوئے تو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی ... ہی وقت آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسجد میں آشر ایف فرما تنے .. اور لوگ بھی آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باس تنے ... بیسی مع اپنے ساتھیوں کے کھڑے ہوگئے ... آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف و کھے کہ ایس تے ... ہی عبداللہ بن سلام بیں .. کہا ہاں ... فرمایا قریب آج و ... جب قریب کے تو رات میں نہیں یا تے؟

انبول نے کہا آپ خداتعالی کے اوصاف میر ہے سامنے بیان فر ماہیے ....ای وقت حضرت جرئیل علیہ السلام آئے. .. آپ صلی القدعایہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوگئے اور فرمایا کہ کہو" قُلُ ہُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ" آپ صلی القدعلیہ وآلہ وسلم نے پر سورت پڑھ سائی . . . ابن سلام نے اس وقت کلمہ پڑھ ایا ... مسلمان ہو گئے . .. مدیخ والیس چلے آئے لیکن اپنے اسلام کو چھپائے رہے ... جب حضور صلی انقدعلیہ وآلہ وسلم ججرت کر کے مدیخ پہنچ ... اس اسلام کو چھپائے رہے ... جب حضور صلی انقدعلیہ وآلہ وسلم ججرت کر کے مدیخ پہنچ ... اس وقت آب رضی انقد عنہ کو جور کے ایک ورخت پر چڑھے ہوئے گھجور یں اتار رہے تھے .. اس اسلام کو جھپائے رہے اس کہنے گئیں کہ اگر جب آپ رضی انقد عنہ کو خبر پہنچ ... اس وقت ورخت سے کو و پڑے ۔ میں کہنے گئیں کہ اگر حضرت ) موئی (علیہ السلام ) بھی آ جائے تو تم درخت سے نہ کو دیتے . کیابات ہے؟ جواب دیا کہا ہ تی (حضرت ) موئی (علیہ السلام ) کی نبوت ہے بھی زیادہ خوشی جھے خاتم الرسلین صلی انقد علیہ وآلہ ویلم کی یہاں تشریف آور کی ہے ہوئی . . (تنبی ان شی ا

#### غصه دور کرنے کا وظیفہ

والكطمين العيط والعافين عن النّاس، واللّه يُحتُ الْمُحسينَ عَصرُودورَرَ لَ يَعِيْجِ فِي بِرَا الرفعالانَ تَكَ بِرُحِينَ الرَبِدُ مِنْ ﴿ وَمَ فَاسْتِ بِوَعَامِنَ عَمِنَ ﴾

# علم عمل کی ضرورت

علامهابن جوزی رحمهالله فرماتے بین: بیس نے سوچا که آخر بندوں کی تخلیق ہے مقصود کیا ہے؟ تولیہ مجھ میں آیا کہ مقصود اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا اور اپنے مجمز وقصور کا اعتراف کرنا ہے ....

چنانچه میں نے علماء اور عابدین کودوصفوں میں تصور کیا...علماء کی صف میں امام ما کک رحمة القد علیه حمیة الله علیه سام ما کرمة القد علیه حضرت سفیان توری رحمة الله علیه ....امام اعظم ابوحنیفه رحمة الله علیه سام من فعی رحمة الله علیه اور امام احمد بن صنبل رحمة الله علیه کو کھڑا کیا اور عابدین کی صف میں حضرت ما لک بن وینار رحمة الله علیه حضرت رابعه بصر میدر حمة الله علیها حضرت معروف کرخی رحمة الله علیها ورحضرت بشر بن الحارث رحمة الله علیه کورکھا...

پھرجس وقت عابدین عبادت وریاضت بیس مجاہدہ شروع کرتے اور ذبان حال ان سے پھارکہ تی کہ 'تمہاری عبادق ل کا نفع تم سے تجاوز نہیں کرتا ہے اور علاء کا نفع متعدی ہوتا ہے .... وہ انبیاء کرام یہ ہم السلام کے وارث ہیں .... ز بین ہیں اللہ کے خلیفہ ہیں .... انبی پرساری اُمت کا اعتاد ہے اور انبی کو فضیلت حاصل ہے فور اُسر جھکاد ہے ہیں .... اظہار تواضع کرتے اور اس قول کی سچائی کا اقر ارکر لیتے ہیں ... چنا نچہ الک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم دین کے قصاد ہیں ۔۔ " کا میا کہ اس اور جب علاء کو بیخیا گئا کہ انبیں علم کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے ... ذبان حال ان سے پکارکہ تی کہ تعلیم اور خوا ہی ہے ۔۔ "جیسا کہ اہم احمظ بل رحمۃ اللہ علیہ نے فر ایا:

ان سے پکارکہ تی کہ قالم ہو گئی ہو گئی ہو کہ اور کی کا ارش دی ہو گئی ہو گئ

حضرت اُم درداءرضی القدنق کی عنها نے ایک آدمی ہے فر مایا '' کیا تم نے اپنے علم پڑمل کرلیا''اس نے عرض کیانہیں! فر مایا '' پھر کیول تم اپنے اوپرالقد کی ججت بڑھاتے جارہے ہو...' حضرت ابو در دارضی القدنق کی عنہ نے فر مایا '' جس نے علم نہیں حاصل کیا اور عمل بھی نہیں کیااس پرایک مرتبہ ہلاکت ہےاور جس نے علم تو حاصل کر یالیکن عمل نہیں اس پرستر مرتبہ بر بادی ہے ....''

اور حضرت نفیل بن عیض رحمة الله علیه نے فر مایا ''عالم کے ایک گناه کی مغفرت سے بہلے بہنے جامل کے ستر گناموں کی مغفرت ہوجائے گی۔''

اورسب ہے بہتر اس باب میں اللہ تعالی کا ارشاد "هل یستوی الَّذِین یَعْلَمُونَ وَالَّذِیْنَ لَایَعْلَمُونَ" ہے...

اور حضرت سفیان نُوری رحمة الله علیه حضرت رابعه کی خدمت میں حاضر ہوتے تا کہ ان کے لمفوظات سے نفع اُٹھا ئیں ....

حاصل بیا کیلم نے ملاء کواس کی رہبری کی کیلم ہے مقصود کمس ہے اور علم محض ایک آلہ ہے بیان کرعلاء بھی جھک شیئے اورائے قصور کا اعتراف کیا

الکویا ہی نے اعتراف تقصیراور تواضع دانکسارے کا ملیا... بس نے اعتراف تصور کی دجہ سے میں نے بندگی کی تقیقت معلوم کرلی کے تمام تکالیف شرعید۔۔ یہی تقصود ہے ... (صیدالخاط)

حضرت عبدالله بن ارقم رضى الله عنه كى زامدانه زندگى

حضرت عمرو بن وینار کہتے ہیں کے حضرت عثان رضی القد عند نے حضرت عبدالقد بن الم رضی القد عند کو بیت المال کا ذرمہ دار و گران مقرر کیا اور انہیں تین لا کھاس خدمت کے عوض وینے چاہے قد حضرت عبداللہ بن ارقم رضی القد عند نے لینے ہا انکار کر دیا اور حضرت المام ما لک کتے ہیں جھے یہ بات بہتی ہے کہ حضرت عثمان رضی القد عند نے حضرت عبدالقد بن ارقم رضی القد عند نے حضرت عبدالقد بن ارقم رضی القد عند کونس ہزار بطور معاوضہ کے دینے چاہے کیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہیں نے والقد کے لئے کام کیا تھا .... (افرجہ البغوی) (حیاۃ عنی بد)

دافع رنج وثم وظيفه

وَاُفُوَ صَٰ اَمُویؒ اِلَی اللّٰہِ... اِنَّ اللّٰهُ بَصِیُرٌ بِالْعِبادِی ﴿ وَمِنْ سِنَ عَثَا کَ نَمْ زَکے بِعدا اَ ادفعہ پڑھے ہے ہم رہٰ وَغُم دور کرنے کیسے غیب ہے مدد کا ورواڑ ہ کھاتیا ہے....(قرآنی میں بیر) شهادت كى فضيلت واقسام

"" تخضرت علی القد علیہ وسلم نے حمد و ثناء کے بعد ارشاد قر مایا کہ: بے شک سب سے کام اللہ کی کتاب ہے .... سب سے مضبوط کڑا تقوی ہے ... سب سے بہتر طمت حضرت ابراہیم علیہ الصلوق والسلام کی طمت ہے .... سب سے بہتر طریقہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ہے .... سب سے بہتر طریقہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ہے .... سب سے بہتر قصہ یہ قرآن ہے .... ہی اشرف کلام اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے .... سب سے بہتر قصہ یہ قرآن ہے .... تمام کامول میں سب سے بہتر وہ ہے جس کوعز بہت سے اداکیا جائے اور بدترین کام وہ ہیں جو نئے نئے ایج و کیے جا کیں .... سب سے بہتر طور طریقہ انہیا علیہم الصلوق واسلام کا طور طریقہ دیا ۔ اور ان کا آتی ہے ۔ انشرف موت شہداء کی شہادت اور ان کا آتی ہے .... سب سے انشرف موت شہداء کی شہادت اور ان کا آتی ہے ....

اس صدیث میں فر مایا گیا ہے کہ شہید کا تل ہوتا سب سے اشرف موت ہے... اشرف کے معنی سب سے زیادہ لائق عظمت ..

قرآن کریم نے حضرات شہداء کا تیسرادرجہ بیان قرمایا ہے... جیسا کہ ارش دے ومن یُطِع اللّه وَالرّسُول فَاوُلِنِکَ مَعَ الّٰلِیْنَ اتّٰعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مِنَ اللّٰبِیْنَ وَالصّلِیْقِیْنَ کے بہمان لیا احتمادر سول التصلی الله علیه وسلم کا تو یوگر ہوں کے بہوں کے ساتھ اور میراء کے ساتھ اور اکلی ورجہ کے نیک لوگوں کے ساتھ اور بہت ہی عمدہ بی سیسب حضرات رفتی ہونے کے اعتبادے (ان سے زیدہ عمدہ رفتی کی ویمر آتے ہیں؟)... " میراء کریم نے بہلا درجہ اللہ کے نبیوں کا بیان فرماید.. دو سرا صدیقین کا ... تیسرا شہداء کا اور جو تھا صالحین کا بین کو اور اس کے رسول حضرت محمصلی انذہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور اطاعت کی کوشش کرتے رئیں... اللہ تی کی ایسے لوگوں کو خوشیز کی و سے دہیں کریں اور اطاعت کی کوشش کرتے رئیں... اللہ تی کی ایسے اللہ کا خوص فین کے ساتھ موگرہ اور سے ہیں کہ تیا مت کے دن ان کا حشر نبیوں ... صدیقین .. شہداء اور صافحین کے ساتھ میں ہیں... "ذلک الفَعَشُلُ مِن اللّٰہ "یہ اللہ تی کی کا خاص فیس سے جس کو جو تیا ہیں میں میں سے جس کو کہ کا خاص فیس سے جس کو دیں این کا حشر نبیوں ... صدیقین ... شہداء اور صافحین کے ساتھی ہیں... "ذلک الفَعَشُلُ مِن اللّٰہ "یہ اللہ تا تعالی کا خاص فیس سے جس کو دیں این کا حشر نبیوں ... "دلک الفَعَشُلُ مِن اللّٰہ "یہ اللہ تا اللّٰہ اللہ کا خاص فیس سے جس کو دیں این کا حشر نبیوں ... "ذلک الفَعَشُلُ مِن اللّٰہ "یہ اللّٰہ تعالی کا خاص فیس سے جس کو دیں این کا حشر نبیوں ... "ذلک الفَعَشُلُ مِن اللّٰہ "یہ اللّٰہ تعالی کا خاص فیس سے جس کو دیں این کا حشر نبیوں ... "ذلک الفَعَشُلُ مِن اللّٰہ "یہ اللّٰہ تعالی کا کا خاص فیس سے جس کو دیں این کا حشر نبیوں کی اللّٰہ اللّٰہ "یہ اللّٰہ تعالی کا خاص فیس سے جس کو دیں این کا حشر نبیوں ... "ذلک الفَعَشُلُ مِن اللّٰہ "یہ اللّٰہ "یہ اللّٰہ تعالی کی کا خاص فیس سے جس کو دی این کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی کو می کو دیں ایک کو دیا ہوں کا دیا ہوں کو دیا ہوں کی کو دیا ہوں کا دیا ہوں کی دیا ہوں کو دیا ہوں کو دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کو دیا ہوں

الله تعالى نصيب فرياو \_ ... (الله تعالى جم سب كونميب فرياو \_ ... آمين)

تو بہر حال شہیدوں کا مرتبداللہ نے تیسر نے نمبر پر فر مایا ہے ...انہیا ،اورصدیقین کے بعد پھر شہداء
کا ورجہ ہاں لیے کہ سب سے اشر ف واعلی موت و حضرات انہیاء کرام بیہم اصلوق والسلام کی ہے اور
دوسر نے نمبر پر اشر ف واعلی موت صدیقین کی ہے ...صدیقین حضرات انہیاء کرام بیہم اصلوق والسلام کے
ساتھ کمی ہوتے ہیں ... یعنی اپنے اوصاف اور اپنے کمالات کے اعتبار سے مید حضرات انہیاء کرام بیہم
اصوق والسلام کے مش بہوتے ہیں کیکن ان کے پاس نبوت نہیں ہوتی . . ان کے بعد پھر جھنے اسمتی ہیں
ان سب میں ہے سب سے خیادہ شریف تر موت حضرات شہداء کی ہے (شداے اسلام)

عبدالتدبن مبارك رحمه الثدكا واقعه

عبدہ بن سلیمان فرماتے ہیں کہ ہم بلا دروم میں عبدالقد بن مبارک کے لئکر کے ساتھ سے کہ ہماری ملہ قات دشمن سے ہوگئی جب دونوں صفیں آئے سے منے ہوگئیں تو دشمنوں کی صفوں میں سے ایک آدمی نکلا اوراس نے للکار اادھر سے ایک مسلمان صف سے نکلا مسلمان نے یکدم حملہ کرکے اس پر تیر مارا وہ مرگیا چھر دوسرا دشمن لڑائی کیلئے آگے بڑھا اس کو بھی مسلمان نے یکدم حملہ کردیا تو توگوں نے اس خص کو مسلمان نے قبل کردیا تو توگوں نے اس خص کو گھیرے میں لے لیا تا کہ وہ بہچا نیس کہ بیکون خص ہے (جس نے تین دشمنوں کو مار ڈالا) کا تھیرے میں لے لیا تا کہ وہ بہچا نیس کہ بیکون خص ہے (جس نے تین دشمنوں کو مار ڈالا)

عبدہ بن سلیمان فر وتے ہیں کہ ہم سب انکے پاک جمع ہو گئے تا کہ ان کو پہچا نمیں ہم نے انکے کپڑے کوایک طرف ہے پکڑ کر تھینچا جس ہے انکا چبرہ ظاہر ہوگیا تو وہ عبداللہ بن مہارک تھے ....(اعمال القلوب)

عامر بن عبد قيس رحمه الله كي وقت كي قدر داني

ایک زامد مُر تاض تابعی تے ....ایک فخص نے ان سے کہا آؤ بین کر ہا تھی کریں. ،
انہوں نے جواب دیا۔ ''تو پھر سورٹ کو بھی تھبر الو۔ '' یعنی زماند تو بمیشہ متحرک رہتا ہے اور
گزرا ہوا زمانہ واپس نہیں آتا ہے اس لیے ہمیں اپنے کام سے غرض رکھنی جا ہے اور بریار
ہاتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا جا ہے .... (وقت ایک عظیم نعت)

# شادی کی رسو مات سے بیچنے کے دوراستے

برادری کے بڑے بڑے جغرات جن کا اثر ورسوخ برادری پرہوتا ہے...وہ سبا کھے ہوکر
آپس میں بیٹے جا کیں ....اورآپس میں اس بات کا فیصلہ کرلیں کہ ہماری برادری اور خاتمان میں کوئی
تقریب تصویر شی کے ساتھ نہیں ہوگی ...گانے باہے کے ساتھ نہیں ہوگی ...اوراس بات کو کمل طور
پر طے کرلیں .... جب برادری کی سطح پر یہ مسئلہ طے ہوجائے گا تو ایک منٹ میں سب گناہ ختم
ہوجا کی گی ۔... پھرام برغریب سب کیلئے بچنا آسان ہوجائے گا کہ بردول نے طے کردیا ہے....
دوسرا طریقہ انفرادی ہے .... کہ اگر برادری کی سطح پر یہ فیصلہ نہ ہوتو نہ ہے .... ہم تو الگ الگ
صاحب ایمان ہیں ... جب کارڈ آئے تو کارڈ لانے والے ہے معلوم کرلیں کہ بھائی شادی ہور ہی
ساحب ایمان ہیں کیا کیا ہوگا؟ اگر وہ کے کہ اس میں سب پچھ ہوگا... تو کہہ ویں کہ میں آپ کو اس
قفریب کی شیلی نون پرمبارک بادویتا ہوں ... لیکن میں صاخری ہے معذرت جا ہتا ہوں ... اوراگر
خدانخو استہ انہوں نے دھو کہ سے کام لیا اور کہدیا کہ کہتے تیں ہوگا... آپ بالکل آئی اور ضرور
قدانخو استہ انہوں نے دھو کہ سے کام لیا اور کہدیا کہ کہتے ہیں ہوگا... آپ بالکل آئی اور ضرور

#### گانا بچانا

#### درد دندال كانسخه

قُلُ هُوَ الَّذِي انْشَا كُمْ وَجَعلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْابْصارَ الموالله الله على على المُعلَمُ النَّمُ والتي المُعلَم المستمع والإسطى..

## نبوت کی بر کات دا ترات

حضرت میں کامقولہ ہے کہ درحت اپنے کیس سے بیجی: جات بی ظاہر ہے کہ جس ذات اقدی کے بیدا کردہ کیسل ایسے ہوں کہ دنیا ہم دھمت سے لبریز ہو جائے بیسوائے نبوت اور تعلیم خداوندی کے اور کیا چیز ہو عمق ہے سحابہ کے اندر جو بید شان بیدا ہوگئی گھ ہر وقت دین کی خاطر مرنے اور گھر لٹانے کے لئے تیار رہے شان بیدا ہوگئی گھ ہروز بدوتنا عت وانا بت الی اللہ ان کے اندر کس نے بیدا کیا تھے اس کے علاوہ تو بدوز بدوتنا عت وانا بت الی اللہ ان کے اندر کس نے بیدا کیا جوائی تھی ۔ اور ہزاروں امیوں کو پورے عام کا استاذ بیدوی ذات اقدی نے بیدا کیا جوائی تھی ۔ اور ہزاروں امیوں کو پورے عام کا استاذ بیادیا ۔ یہ سوائے البیام خداوندی اور نبوت کے کیا ہوسکتا ہے ۔ (خصرے میم سام)

مجامد ئى اقسام

صوفیاء نے مجاہدہ جسمانی کا بھی مہیا ہوادان کے نزدیک اسکے چاراد کان ہیں ۔

1-قلت طعام ۲-قلت کا م عوصل میں میں اختلاط میں ادا کا م جو جائے گا واقعی دہ اپنے نئس پر قابوی فتہ ہوج ہے گا کہ معصیت کے تقاضے کو ضبط کر سکے گا اور مجامدہ نفسانیہ بیت کہ جب نفس کناہ کا کہ معصیت کے تقاضے کو ضبط کر سکے گا اور مجامدہ نفسانیہ بیت کہ جب نفس کناہ کا تقاضا کر سے اس کی مخالفت کی جائے اور میہ بات اس وقت صلی ہوگ جب نفس کی جائے وائر خواہشوں کی بھی سکسی حد تک مخالفت کیا کریں مثلاً کی نذیذ چیز کو جی جا ہو جائز خواہشوں کی بھی سکسی حد تک مخالفت کیا کریں مثلاً کی نذیذ چیز کو جی جا ہو قورا اس کی خواہش کو پورانہ کیا جائے ہیں کہ بلک اس کی در خواست کورد کردی جائے اور کبھی میں جائے ہیں جائے ہیں کہ بھی تخت تقاضے کے بعد اس کی جائز خواہش پوری کردی جائے ساکہ خواہش پریشان نہ کہ بھی تقاضے کے بعد اس کی جائز خواہش پوری کردی جائے ۔ تا کہ خس پریشان نہ کہ بوجائے بلکہ اس کی خواہش کی دیا ہے کہ اس کی جائز خواہش کی دیا ہے کہ بیک دیا ہے کہ بیک کی دیا ہے کہ دیا ہے کہ بیک کی دیا ہے کہ بیک کی دیا ہے کہ بیک کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ بیک کی دیا ہے کہ بیک کی دیا ہے کہ دیا ہے کہ کی کی دیا ہے کہ کی دیا

#### وساوس كأعلاج

وساوال کامل نی عدم انتفات اور علم ہے جواب ندین اور کی کام میں مگ جانا اور جب تک وساول کو شروہ اور کا گوار جھتنا رہے گا ہے گئے گئی فوریس اور نہ پھی نہ ہے ابستہ جسس فی کلفت ہوگی اس کو ہرواشت کرے اور اس مجامع ہو پرتوا ہو انعام مربط ( ایس ہر ر )

## وفت کی قدر کر ... بویه میں تاخیر نه کر

ا دو قص جوابی توب کوموخرکرے نالتا ہے... آخرک ون کے لیے توب کا معاملہ ملتوی رکھا گیا ہے... آخرک ون کے لیے توب کا معاملہ ملتوی رکھا گیا ہے... کیا توبہ کا بوڑھا ہوجاؤں گا تو تب توبہ کروں گا... زندگی کے ایام گر در ہے ہیں .... ہردن انابت اور توبہ پر ابھارتا ہے لیکن اعتبار کسی دن کا نہیں .... جب بھی تو تی توبہ کرنے لگے گا تو خواہشات نفسانی کا لشکر تجھ پر جمل آ ور ہو کر تھے شکست ہے دو جار کرے گا... افسوں! اپ آپ آپ کا استخفار سے معطر کر کے گنا ہوں کی بد ہونے تھے رسوا کردیا ہے... اپنی خواہشات کا گلہ حوصلہ و ہمت کی چھری سے ذریح کردے کیونکہ جب تک خواہشات ذندہ ہیں تیرا قلب محفوظ نہیں ...

🖈 🧻 نسوؤں کی سیاہی ہے حسن ظن کولکھ....اس کی طرف جواس کو درست ثابت كرے اورائي تو بدميں يعقوب عليه السلام جبيها حزن و ملال يا يوسف عليه السلام جيسي ياك بازی اورخواہشات ہے بیاؤ پیدا کر ورنہ برادران پوسف جیسی ذائت وخواری پیدا کر.... جب انهول في كياتمًا: وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا (اللطائف في الوعظ: ص ١٥. . . ٢١) اندگی کے ایام ساعات کی صورت میں اور ساعات سائسوں کی شکل میں بیش کیے جائیں گے... ہرسانس ایک خزانہ ہے... پس احتیاط کر... کہیں کوئی سانس بغیرعمل کے نہ گزر جائے ورنہ قیامت والے دن خزانہ خالی و کھے کر تھے پشیمان ہونا پڑے گا... (لغة الكبد: ص ١٠) ☆ تعلم اور عمل جزوال چیزیں ہیں ان دونوں کی مال بلند ہمتی ہے.... اے نو جوان!علم حاصل کر کےایئے وقت کوفیتی بنا اور اے عمل کے زیورے آ راستہ کر ....اگر تو میری پیفیسحت قبول کرے گا تو تختے بلندیاں اور اسرار حاصل ہوں کے....ایے علم پرعمل نہ كرنے والا تخص اس سے لاعلم ہوتا ہے كہاس كاياس كيا ہے.. . ديكھو! اگر ز كام ہوتو ہاتھ ميں خوشبو پکڑنے والے کواس ہے پچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا.. ایک عالم کے قلب کا سمندر الفاظ کے ساحل پر جواہراورموتی مجینکتا ہے جے لوگ اُٹھاتے ہیں...علاء دنیا میں غریب الوطن ہیں اس لیے کہ دنیا میں جا ہلوں کی کثرت ہے ....عالم کی تصنیف اس کی لا زوال اولا و (كى ما نند) ہے اور عالم. بلم ہے ... اے معلم! مبتدى طالب ملم كومضبوط كر... يس عالم راسخ اور معلم قلق (يريش في) كاشكار موتاب .... (اللط نف في الوعظ ص٣٣)

# انسان وہی چیز کیوں پیند کرتا ہے جس ہے روکا جاتا ہے

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ۔ ایک دن اس پرغور کیا کہ انسان کو جس چیز سے روکا جاتا ہے اس کے اندراس کے کرنے کی حرص پیدا ہو جاتی ہے اور یہ بھی اندازہ ہوا کہاسے جتنی قوت سے منع کیا جاتا ہے اس قدر حرص بھی بڑھتی جاتی ہے ....

چنانچ سب سے پہلے دیکھتے جب حضرت آ دم علیہ السلام کو بود سے کھانے سے روکا گیا تو باوجود یکہ دوس سے کھانے سے کھانے کی ضرورت نہتی گرآ ہے نے ای کو کھایا....

اور مثل بھی بیان کی جاتی ہے۔ "اَلْمَرُءُ حَرِیْصٌ عَلَی مَامُنِعَ وَتَوَافَی اِلَی مَالَمُ یَنَلُ" (کمانسان اس چیز کا حریص ہوجاتا ہے جس سے روک دیا جاتا ہے اور اس کا زیادہ خواہش مند ہوجاتا ہے جے یانہ سکے....)

اوراى ليكه ما تاب: لَوْ أَمِرَ النَّاسُ بِالْجُوْعِ لَصَبِرُوا ولَوْ نُهُوا عَنْ تَفْتِيْتِ الْبَعْرِ لَرَعِبُوا فِيْهِ وَقَالُوا مَانُهِيْنَا عَنْهُ إِلَّا لَسْيَىءٍ...

''اگرلوگول کو بھوکا رہنے کو کہہ دیا جائے تو بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن اگر مینگنی تو ڈنے سے منع کر دیا جائے تو اس کے تو ڈنے کے چیچے پڑ جائیں گے اور سوچیں گے کہ ہم کوکسی خاص سبب کے تحت روکا گیا ہے ....''

اوركها كياب: أحَبُ شيىء إلى الإنسان مامعا .

''انسان کوسب ہے زیادہ وہی چیز پہندہ وتی ہے جس ہے اے روک دیا جائے۔۔۔''
جب اس کے سبب کی تلاش کی تو دوسب معلوم ہوئے۔۔۔ایک یہ کنفس قید پر صبر نہیں کر پاتا
وہ تو یونی جسم کی قید میں ہے پھر جب سی رکاوٹ کے سبب معنوی قید میں پھنستا ہے تو اس کا طیش
بڑھتا ہے ۔۔۔ بہی وجہ ہے کہ اگر انسان اپنے گھر میں خود ہے ایک مہینہ میضار ہے تو آپھود شوار نہ ہو
اورا گراس کو تھم دے ویا ج کے کہ ایک دن گھر سے نہ نکلوتو یہ دن اس پر بہاڑ ہوجا تا ہے۔
دوسرا سبب یہ ہے کہ نفس کو کس کے تھم کے تحت آن بڑ اش تی ہوتا ہے ۔۔۔ ای ہے اسے

حرام چیزول میں بہت لذت ملتی ہے اور مباح میں وہ لذت نہیں یا تا....

اور یکی وجہ ہے کہ اس پراپنے خود ساختہ معبود اور عبادت کے طریقے شارع کے بتلائے ہو دوعبادت کے مقابلے میں آسان ہوتے ہیں....(سیدا تا طر)

شہادت اعلیٰ موت ہے

ایک حدیث شریف جی فرمایا که: "نیک آدی کے پاس جب ملک الموت آتا ہے فرشتہ
اس کوخطاب کر کے کہتا ہے کہ اے پاک روح! پاک جسم جی رہنے والی! اپنے رب کی مغفرت
اور رحمت ورضوان کی طرف نگل .... جو تجھ پر غضبنا کے نہیں .... (جب وہ آدی اپنے رب کا نام سنتا ہو والی وقت اس کی روح کو اللہ تعالیٰ ہے ملاقات کا اتنا اشتیاق ہوجاتا ہے کہ وہ روح بے چین ہوجاتی ہوجاتا ہے کہ وہ روح بے چین ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتا ہے کہ وہ روح قبض کر لیت ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتا ہے کہ وہ روح قبض کر لیت آدی کی روح آتی ہے چین ہوجاتی ہے .... اس بی ماک الموت اس کی روح آبی کر لیت ہیں ...رسول القد سلی اللہ علیہ وہ منا ہے فر ما یا کہ آئی ہولت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ روح نکل جاتا ہے اور دوسر ہے تم کے آدی کے پاس ملک جاتا ہے اور دوسر ہے تم کے آدی کے پاس ملک الموت آتا ہے تو کہتا ہے کہ الے گندی روح! جو گندے جسم جس تھی ...نکل اپنے رب کے غضب الموت آتا ہے تو کہتا ہے کہ الے گندی روح! جو گندے جسم جس تھی ...نکل اپنے رب کے غضب کی طرف اور اس کے عذا ہے گلرف اینڈ! اللہ کی بناہ) .... (مشکل ہے)

روح تو پہلے ہی بدن میں سرایت کی ہوتی ہے لیکن وہ بالوں تک میں سرایت کر جاتی ہے تا کہ وہ نہ نظے اور وہ فرشتہ پھراس کو تھنچتا ہے اور فر مایا کہ بالکل ایسی مثال ہوجاتی ہے کہ دُھنی ہوئی روئی کے اندر گرم یا بھیگی ہوئی سلائی ماری جائے اور پھراس کو تھنچا جائے .... بدن اور روح کارشتہ چھڑانے کے لیے اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے ....

کوئی اس دنیا سے جانا چاہیے۔۔۔۔روح اس کی بھی نگلتی ہے اور جونہ جانا چاہیے۔ روح اس کی بھی نگلتی ہے اور جونہ جانا چاہیے۔ روح اس کی بھی نگلتی ہے لیکن شہیدا نی جان ہمتھیلی پررکھ کر بارگاہ البی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔۔۔۔ جن تعالیٰ شانہ اس کی قندرافز ائی فرماتے ہیں۔۔۔۔ اس کوقیول فرماتے ہیں۔۔۔اس لیے فرمایا کہ شہید کی منوت اشرف موت ہے۔۔۔۔ (شہرائے سنام)

## ابوالحسن القطان كااظهارعكم يصيخوف

ابن فارس نے الی الحسن القطان سے نقل کیا فرماتے ہیں کہ میں بھر وہیں پہنچ اور مجھے میگرن ہوا کہ اثناسفر میں میرے کنٹرت کلام کی وجہ ہے مواخذہ کیا گیا....ا،م: ہبی نے تعلیقاً فرمایا کہ الی الحسن قطان نے فرمایا کہ بچ کہا اللہ کی تئم ہے الجھے ارادہ اور سیحے نیت سے ایسا کیا....(اس القلوب)

طالب علم کے آ داب

ا - سیج نیت: فقید الوالیث رحمته الله علیه فرمات بین بہلی چیز جس کی متعلم کواشد منرورت ہے جی نیت ہے تا کہ وہ خود بھی اپنے علم ہے فا کہ وہ ٹی جہل ہے نگلنے کی نیت ہے فا کہ وہ پنچ .... اول جہل ہے نگلنے کی نیت کرے .... حق تعالیٰ کاارشاد ہے مکل یشتوی اللّٰه بُن یَعْلَمُون وَالّٰه بُن لَا کُلُون وَالّٰه بُن لَا کُلُون کَارشاد ہے مکل یشتوی اللّٰه بُن یَعْلَمُون وَالّٰه بُن لَا کُلُون کَارشاد ہے محل یشتوی اللّٰه بُن یَعْلَمُون وَالّٰه بُن لَا کُلُون وَالّٰه بُن لَا کُلُون کَارشاد ہے جولوگوں کو نقع پہنچ ہے ... سوم علم وین کوزندہ رکھنے کی ارشاد نہوی ہے کہ اچھا انسان وہ ہے جولوگوں کو نقع پہنچ ہے ... سوم علم وین کوزندہ رکھنے کی ارشاد نہوی ہے کہ اچھا انسان وہ ہے جولوگوں کو نقع پہنچ ہے ... سوم علم وین کوزندہ رکھنے کی مشغلہ اگر لوگ ترک کرویں تو علم وین جا تا رہیا .... آخضرت معلی الله علیہ وہلم کاارش دے لوگو مم کواس کے اٹھ جانے ہے پہلے حاصل کر لو... کم کا انصنا علیہ کا اس کے اٹھ جانے ہے پہلے حاصل کر لو... کم کا انصنا علیہ کا ہو کہ ہو دوسری غرض کوئی نہ ہو... کیونکہ علم و ربعہ علیہ کا ہو کہ ہو دوسری غرض کوئی نہ ہو... کیونکہ علم و ربعہ کی ہو دوسری غرض کوئی نہ ہو... کیونکہ علم و ربعہ کہ ہو کہ باتھ کی ہے سود ہے ... جس طرح عمل بغیر علم کے بسود ہے ... جس طرح عمل بغیر علم کے بسود ہے ... جس طرح عمل بغیر علم کے بسود ہے ... جس طرح عمل بغیر علم کے بسود ہے ... جس طرح عمل بغیر علم کے بسود ہے ... جس طرح عمل بغیر علم کے بسود ہے ... جس طرح عمل بغیر علم کے بسود ہے ... جس طرح عمل بغیر علم کے بسود ہے ... جس طرح عمل بغیر علم کے بسود ہے ... جس طرح عمل بغیر علم کے بسود ہے ... جس طرح عمل بغیر علم کے بسود ہے ... جس طرح عمل بغیر علم کے بسود ہے ... جس طرح عمل بغیر علم کے بسود ہے ... جس طرح عمل بغیر عمل کے بسود ہے ... جس طرح عمل بغیر علم کے بسود ہے ... جس طرح عمل بغیر عمل کے بسود ہے ... جس طرح عمل بغیر عمل کے بسود ہے ... جس طرح عمل بغیر عمل کے بسود ہے ... جس طرح عمل بغیر عمل کے بسود ہے ... جسود ہے ... جسود

۲- مقصود علم بصحم كوچا بي رعلم في اس كالقصود اصلى صب الدرت الدرق الى ذات اور الرآخرت كى نيت ساس دونول دارآخرت كى نيت ساس دونول جهان كى بحلائى نصيب به وگى الترتعالى كارشاد به من تكان يُريندُ حوُث الاجورَة مزدُ لهٔ فنى جهان كى بحلائى نصيب به وگى الترتعالى كارشاد به من الاجورة من يُريندُ حوُث الاجورة من من من بالاجورة من تصيب "جوش خورثه ومن كان يُريدُ خورث الدُنيا مُؤته منها و مالهٔ فنى الاجورة من مَصيب "جوش كاطالب بو آخرت كى بيتى بين ترقى دينيك اورجود نيا كى بيتى كاطالب بو توجم الى كواس كي بيتى بين ترقى دينيك الدورت بيلى كاطالب بو توجم الى كواس كاس كاس بيتى حصر نيس " دورتود نيا كى بيتى كاطالب بو توجم الى كواس كي بيتى بين ترقى دينيك الدورتود نيا كى بيتى كاطالب بو توجم الى كواس كاس كاس كاس بيتى حصر نيس " در بيتان عارفين )

حضورصلی الله علیه وسلم غز وهٔ حنین میں

غزوہ حنین کے موقع پر ایک عجیب افر اتفری کا عالم تھا...اوگوں کا از دھام اور بھیڑ بہت

زیادہ تھی ....ایک صحابی پیر میں موٹا جوتا پہنے ہوئے تھے ....ا تفاق ایسا ہوا کہ ان کا پیر جناب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پر پڑا اور اس سے آپ کا پیر مبارک روندا گیا

.... جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک کوڑ افقا.... آپ نے اس

کوڑے کے کنارے سے ان کو مارا اور فر مایا "او جعتنی" تم نے جھے تکلیف دی ہے .... وہ
صحافی فر ماتے ہیں میں نے رات کی طرح گزاری "فبت بلیلة سیما بعلم الله" صبح ہوئی
و یکھا ایک محف میرانام لے کرآ وازلگار ہاہے کہ فلال محفی کہاں ہے؟

میں نے عرض کیا: وہ مخص ہی ہول ....انہوں نے مجھ سے کہا کہ رسول انتدسلی القدعلیہ وآلہ وسلم آپ کو بلائے ہیں .... میں چل دیا اور دل میں گھبرا ہث تھی کہ دیے کیا انجام ہوتا ہے .... "فانطلقت و انا متنخوف" چنانچے میں پہنچا .... آپ نے فرمایا کہتم نے اپنے جس یہنچا .... آپ نے فرمایا کہتم نے اپنے جوتے ہے میرے پیرکوروند دیا تھا اور میں نے تم کوکوڑ امارا تھا .... یہ ای (۸۰) اونٹنیا ، ہیں تم اس کے عوض ان کو لے اوا ورجو تکلیف تم کو پنچی ہے اس کو درگز رکر دو ....

ندکورہ واقعہ پرغور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواپے صحابہ پر کس قد معت محقی کہ بھن اس معمولی کوڑے کے مارد۔ یہ سے اس قدر آپ کوا حساس ہواا دراس کے ہوں اس اونٹنیاں آپ نے ان کو دیں ... اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کس قدر دلجہ ئی فرمایا کرتے تھے اوران کوخوش کرنے کی کس قدر کوشش کے نتے تھے ۔... ہمیں بھی یہ معاملہ اپنے اہل تعلق کے ساتھ کرنا چاہئے کہ کسی کواگر کوئی نا گوا ساور تعکیف ہم سے بہتے جا ہے تو پھراس کا دل خوش کرنے کی کوشش کی جائے ... ( ایمنامیان )

#### غفلت كاعلاج

اُولَائِکَ عَلَى هُدَى مِّنُ رَّبِهِمُ وَاُولَائِکَ هُمُ الْمُفَلِحُوُنَ ﴿ (سرة عَره ٥) جودين سے عافل ہوسيد ھے راستے سے بھٹک جائے يابر سے افعال پي جتلا ہوج ئے تواس کو پائی برا • اوقعہ پڑھ کردم کر کے اسم دن تک پلائيں .... (قرآنی ستج ب نام کس

#### ايك صحافي رضى الله عنه كے ايمان افروز حالات

رسول النَّه على الله عليه وسلم نے رشتے كا پيغام ججوايا... ايك انصاري كھرانے كو...كس كے ليے؟ ایک ایسے خص کیلئے جوقد کے چھوٹے اور رنگ کے کالے تھے انہوں نے خود بھی حضور صلی اللّٰدعليه وسلم ہے عرض كيا كەحضور! ميں تو ايك بے قيمت سا آ دمي ہوں كھوٹا سكه كون تبول كرتا ب؟ ممرآب صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تم کھرے ہو... کھوٹے نہیں ہو....اس لئے کہ وہ مخص ایمان کی دولت سے مالا مال تھا ادھرلڑ کی نہ صرف یہ کہ نوعمر اور كنوارى تقى بىكەخوبرواورخوش ومنع بھى ... بچيول كيلئے ماں باپ سے بردھ كرخيرخواوكون ہوسكتا ہے؟ پھراسلام میں کفایت کا مسئد بھی تو موجود ہے...اڑکی کے مال با یک ویدرشتہ پسند نہ آیا... نیکن اڑی کے کا نوں میں کہیں بھنک پڑ گئی تواس نے رواجی شرم وحیاء کے تقاضوں کو بالائے طاق ر کھتے ہوئے اپنے والدین سے کہا: آب لوگ بدندد یکھیں کہ بیفام کس کے لیے آیا ہے؟ بد و یکھیں کہ مجموانے والاکون ہے؟ ہمارے آتا جس چیز کو ہمارے لئے پسندفر ماتے ہیں ہم اس پر راضی ہیں...جضورصلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر ہم اپنی تمنا وَل اور پسند کو قربان کرتے ہیں عزیمیت کی راہ پر چلنے والے رخصتوں کا سہار آئیس لیا کرتے...اس طرح انصاری دوشیز ہے ایے ایمان کی پختگی اوررسول الله سلی الله علیه وسلم کی خشاء برقربان ہوجائے کا ثبوت دے...اس نیک بخت كاجواب آتخضرت صلى الله عليه وسلم كوبه بيجاتو آب صلى الله عليه وسلم في دل كي مجرائيون عداس کے حق میں دعاءفر مائی اور یوں حضرت جلبیب کا رشتہ ہو گیا بعد میں وہ خاتون .... وعاء کی برکت ہے بڑی ہی خوش حال اور فراخ وست ثابت ہو تیں ...تھوڑ اہی عرصہ گذراتھ کے جلیویٹ رسول التدسلى الله عليه وسلم كے همراه جهاد كے لئے نكلے... آ كے لاائى ميں حصه بيا تو شهيد ہو سے لا ائى كا غبار چھٹا تو آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے صحابہ سے یو چھا کیا تمہارا کوئی آ دی تم ہے؟ انہول نے کہا جی حضور! فلال فعال ... پچھ وقفے کے بعد آنخضرت صلّی ابتدعلیہ وسلم نے پھر یو جھا صحابہ نے پھر پچھ نام گنوا دیئے ... تیسری مرتبہ آپ نے بھر دریافت فر مایا تو جواب ملا اب کوئی نہیں سب ل سي الله الله الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا مكر مجھے جلبيب نہيں ال رہائم لوگ اسے میدان میں تلاش کرو...انہوں نے چل کھرا ہے ڈھونڈ اتو وہ اس حالت میں ملے کہاس کے پاس سأت مشركيين كى الشيس برزي تعين اورخود بهى شهادت كارتبه پاچكے تھے.... جا كرحضور الى الله عليه وسلم كى خدمت بيس عرض كيا كه آپ سلى الله عليه وسلم بنفس نفيس موقعه برتشريف لے الله كئے ديكي كر فرمايا سات مشركيين كو ماركر پھرخود شهيد ہوگيا ہا ورتين مرتبه بيار شادفر مايا.... هذا منى و انا هنه بيم مراہ اور بين اس كا پھر آپ نے اسے اين باز وؤل برا شماليا...

ابن عبدالبرد حمد الله لكعت بي يعنى ال كى ميت كوا تفانے كيلئے كوئى جار پائى نبيس تقى .... حضور صلى الله عليه وسلم كے بازوبى الله كے لئے جار پائى ہے اس كے بعداس كے لئے قبر كھودى كئى اور حضور نے اپنے مبارك ہاتھوں ہے اسے قبر ميں اتارد يا...جليب كيے خوش نفيب غلام بي كئى اور حضور نے اپنے مبارك ہاتھوں ہے اسے قبر ميں اتارد يا...جليب كيے خوش نفيب غلام بي كئى اور حضور ان كی نعش كوا تھائے ہمرتے ہيں... فهنينا له ... (كاروان جن

وفت کوغنیمت جانے ہوئے اخلاص حاصل کریں

اخلاص ایک مشک ہے جودل بیں مخفوظ ہوتی ہے اس کی خوشبو صال مشک کو پہنچی رہتی ہے ... عمل صورت ہوا والا علی اس کی روح .... چنا نچہ طاعات کی صورت پر مغرور نہ ہو کیونکہ اظلاص کا مدمقا بل (فریق) جب حاکم جزا کے پاس آئے گا تو وہ اسے تبول نہیں کرے گا.... اخلاص کا بازار بہرصورت نفع بخش ہے .... اس بیں کساد بازار کہ نہیں .... خلاص انسان اپنی طاعات کو تقیر بجھنے کی دوبہ سے اسے اتفاقی امر شار کرتا ہے اور قبولیت کا قلم اسے جو ہر کے مقام علی نابت کرتا ہے است کرتا ہے اور قبولیت کا قلم اسے جو ہر کے مقام علی نابت کرتا ہے .... نہ الواعظین ودرہ الناصحین امام این الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی میدان معمور ہیں .... آپ کی حیات علمی کے بہت سے درخشاں پہلو جوعلم کی جولانیوں سے معمور ہیں .... آپ کی حیات علمی کے بہت سے درخشاں پہلو جوعلم کی جولانیوں سے معمور ہیں .... آپ کی تھنے فات کا ذکر نہیں کیا جو چار سوسے زائد ہیں .... جی کہ ایک غریب الوطن واعظ بغدادہ کیمنے آئے اور اہل بغدادان کے پاس حاضر ہوئے لیکن وہ بھی علم ووعفو ہیں النا الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کو نہ بینی پائے .... البتہ ہمعصری ایک سرتر پوش تجاب ہے .... البتہ ہمعصری ایک سرتر پوش تجاب ہے .... البتہ ہمعصری ایک سرتر پوش تجاب ہے .... کہ تو بین اس کی باو جوداس اعراض سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ ان کی رفعت اور مرتبت میں اضافہ بی ہوا اور سیامران کی تالیفات کی تابندگی کا سبب بنا .... مرتبت میں اضافہ بی ہوا اور سیامران کی تالیفات کی تابندگی کا سبب بنا .... ورتو طے گئے مگراسے آئار کوزندہ مجبور گئے ... بعض لوگ تا دیریا در کھے جاتے ہیں ....

## محبت خداوندی کیوں اور کیسے حاصل ہو؟

علامدابن جوزی رحمدالتدفر ماتے ہیں. القد تعالیٰ کے ارشاد "فیحبُهُمْ وَفِحبُونَهُ" پر غورکیا تو محسوس بواکفس اللہ تعالیٰ ہے الی محبت کا جو آلق کا سبب ہے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ القد تعالیٰ کی محبت محض اس کی فرمانبر داری کا نام ہے بیمسوس کر کے اندازہ ہوا کہ وہ طبعی تقاضوں کے غلیہ کی وجہ ہے جہالت کا شکار ہوگیا ہے ...

اس کی وضاحت ہے کہ طبعی محبت ظاہری صورتوں ہے ہوتی ہے اور علم وہمل کی محبت حقیقت اور معنویت ہے ہوتی ہے .... چنا نچ ہم ایک بڑی جماعت کود کھتے ہیں کہ وہ حضرت ابو بکر صدین رضی اللہ تو لئی عنہ ہے مجبت کرتی ہے اور ایک جماعت حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے .... ایک جماعت امام احمد بن ضبل رحمۃ اللہ علیہ ہے تعصب برتی ہے اور ایک جماعت امام احمد بن ضبل رحمۃ اللہ علیہ ہے تعصب برتی ہے اور ایک جماعت حضرت ابوائحن اشعری رحمۃ اللہ علیہ ہے .... پھر بیاوگ اس محبت کی بنیاد پر آپ کس جماعت حضرت ابوائحن اشعری رحمۃ اللہ علیہ ہے ہو گھر التے ہیں ... مالانکہ ان لوگوں نے میں قبال کرتے ہیں اور اس میں اپنی جان تک دے ڈالتے ہیں ... مالانکہ ان لوگوں نے ان حضرات کی صورت نہیں ویکھی ہے اور صورت و کھے کر ایک محبت ہو بھی نہیں سکتی ہے جکہ اس کی وجہ بیہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے ان حضرات کی حقیقیں (باطنی کمالات) ظاہر اس کی وجہ بیہ ہوتی ہوتی معلوم ہوا تو ان کو ان حضرات کے ان کمالات سے حبت ہوگئی ۔ جونگاہ بصیرت سے نظر آت ہے ....

پیربھلاال ذات ہے جبت کیوں نہ ہوجس نے ان حضرات کو یک الات معنوبیہ عطافر مائے...
اور بھلا بیس کیوں ای ذات کر یم سے محبت نہ کروں جس نے جھے حسی لذتوں سے توازا ہے اور علمی لذتوں کی معرفت کرائی ہے جبکہ میر ہے نزد کیے علم کی لذت اور علوم کے اور اک کا لطف تمام حسی لذتوں سے بڑھ کر ہے اور جس کے سواکوئی اور ایس نبیس ہے جس نے جھے علوم عطا کیے جوں اور میر سے اندراوراک کی قوت پیدافر مائی جوا و ران علوم کی طرف ر بہری کی ہو جن کا میں نے اور جو ہر لمحہ میر سے سامنے جدا جدا تخلوق میں جلوہ گرنظر آتا ہے اور جو ہر لمحہ میر سے سامنے جدا جدا تخلوق میں جلوہ گرنظر آتا ہے اور جس کی مضبوطی اور خوبی کو دکھے کر مشاہدہ کرتا ہوں. .

گویامیری ساری حسی ومعنوی محبوب چیزیں مجھ کوای کی طرف ہے حاصل ہیں ...سب

ای کی حکایت کرتی میں اور سب اس سے مسبب میں ....ادراک کے طریقوں کی سہولت اس کا فیض ہے ....مارے علوم اس کی عطامیں اور سب سے لطیف اور لذت بخش اس کی وہ معرفت ہے جو مجھ کو حاصل نہ کریا تو میں اس کو حاصل نہ کریا تا ....

اور میں کیوں اس ذات ہے مجبت نہ کروں جس ہے میراوجود قائم ہے جس سے میری بقاء ہے جس سے میری بقاء ہے جس کے قبضہ میں میری تدبیر ہے جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے اور جس نے تمام خوبصورت اور پہندیدہ چیزیں بنائی ہیں انہیں سنوارا ہے .... زینت بخش ہے اور لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کے ہیں اور جوذات کامل القدرة ہے جس کا حسن ہر محلوق سے بر تر ہے اور جو جیب صفت والا ہے اور ہر مصنوع سے اکمل ہے ....

'' واقعی ادراک کی حقیقت کا عرفان بر الذت بخش عرفان ہے....''

اگرجم کہیں کوئی عجیب نقش دیکھتے ہیں جودل کو پہندا جائے تو اس کے نقاش کی عظمت اور اس کی بہترین حکمت کے نقور میں ڈوب جاتے ہیں .... بیالی بات ہے کہ پاکیزہ فکریں ساری حسیات کو پارکر کے ہمیں جہنچتی ہیں اور ایس حالت میں خالق کی محبت پیدا ہوہی جاتی ہے .... لہذا جس قدر مصنوعات میں اس کے صافع کا مشاہدہ کیا جائے گاای قدرصانع سے محبت ہوگی ....

ا المراكر وہ محبت غالب ہوئی تو تلق اور شوق پيدا كرتی ہے اور اگر عارف كو ہيبت كی طرف كے تو رجاء پيدا كرتی ہے اور اگر حارف كو ہيبت كی طرف كے تو رجاء پيدا كرتی ہے .... "قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُناس مُشْوَبَهُمْ "(ميدالخاطر)

كمال حافظه

ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک راوی سے ایک صدیث تی گی ....

مدت کے بعد مجھے خیال ہوا کہ اس کے حافظ کا امتحان کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ اس نے غلط صدیث مجھے سے بیان کر دی ہو .... چنانچہ بیرراوی اس کے پاس گئے اور جا کروہ حدیث پوچھی اس نے حدیث بتائی اور کہا کہ تم میر المتحان کرتے ہو .... میرا حافظ اس قد رقوی ہے کہ میں نے ستر جج کیے ہیں اور ہر سال نے اونٹ پر جج کیا اور مجھے کو یاو ہے کہ فلاں سال فلاں اونٹ پر جج کیا تھا .... (ابوداؤد)

#### د نیاوآ خرت کا تقابل

ا...دهنرت زیدبن ثابت سے روایت ہے رسول الدسلی الند عدید وسم نے فر مایا جس مخص کی نمیت و نیا کا طلب کرنا ہو ....اللہ تعالی اس کے حال کو پراگندہ کردینے اور مختابی کے آثاراس کی پیٹانی میں اور اس کے چہرے بربیدا کردینے اورد نیااس کوبس اس قدر ملے گ جس قدراس کے واسطے مقدر ہو چکی ہے ....

۲.... جس شخص کی نیت اوراس کا مقصد اصلی اپنی سعی و ممل ہے آخرت کی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کوغنا نصیب فر ما کینے اوراس کے حال کو درست فر ما دینے .... اور دنیا اس کے مال کو دربخو د ذلیل ہوکر آئے گی . . . (بستان العارفین )

حضور صلى الله عليه وسلم كى أيك شخص كونفيحت

حضرت ابوتمير بجيمي رضى الله عندائي قوم كايك آدمى كاوا قعه بيان كرتے ہيں كه وه آدمى حضور صلى الله عليه وسلم كى خدمت بيس حاضر ہوا (يا حضرت ابوتمير كہتے ہيں كه بيس حضور صلى الله عليه وسلم كى خدمت بيس موجود تھا وہاں ايك آدمى آيا) اور اس آدمى نے بوچھا كه آپ الله كرسول ہيں يابيہ بوچھا كه آپ جم صلى الله عليه وسلم ہيں؟

حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہاں .... پھراس نے پوچھا کہ آپ س کو پکارتے ہیں؟
حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اسلے الله عزوجل کو پکارتا ہوں جس کی صفت بیہ کہ جبتم کوکوئی نقصان پنچھاور تم اس کو پکاروتو وہ تمہار نقصان کو دور کردے اور جبتم پر قحط سالی آجائے اور تم اس کو پکاروتو وہ تمہاری سواری تمہیں واپس کردے ... بیہ بات س کروہ سواری تمہیں واپس کردے ... بیہ بات س کروہ آدی فوراً مسلمان ہوگیا ... پھراس نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم جھے بچھ وصیت فرما کیس ... حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز کو بھی گالی نددین ... (حکم رادی کوشک ہوا کہ فرما کیس موقع پر حضور صلی الله علیہ وسلم نے شیئا فرمایا یا احداد فرمایا مطلب دونوں کا ایک بی ہے )وہ صحب کہتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے دشیئا فرمایا یا احداد فرمایا مطلب دونوں کا ایک بی ہے )وہ صاحب کہتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کے وصیت فرمانے کے بعد میں نے آئ تک بھی کسی صاحب کہتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کے وصیت فرمانے کے بعد میں نے آئ تک بھی کسی اونٹ نے باکسی بکری کو بھی گانی نہیں دی ... (اخرج احمد)

#### نکاح می*ں فطری رعایت*

فتمتى زندگى كاايك كمحه بھى ضائع نەكرىي

جو مخف عمر کی قدر و قیمت کو جانتا ہو وہ اس کا ایک لیحہ بھی منا کع نہیں کرتا ہے .... پس نو جوانو ل کو جا ہے کہا ہے سر مایہ حیات کی خوب حفاظت کریں ....

الله تعالی ہم سب کوائے علوم ہے تفع عطافر مائیں اور ہماری عقول کوسلب نہ فر مائیں اور ہماری عقول کوسلب نہ فر مائیں اور ہمارے علم کو اور ہمارے علم کو ہمارے علم کو ہمارے فلاف ججت وولیل نہ بنائیں ....(وقت ایک عظیم لعت)

#### برائح تفاظت تحر

قُلْنَا لَا تَنَعَفُ إِنَّكَ الْتَ الْاَعُلَى ۞ وَالْقِ مَا فِي يَمْثِكَ تَلَقَفُ مَا صَنَعُوا .

إِنَّهَا صَنَعُوا كَيْدُ سلجو . وَلا يُفْلِحُ السَّجوُ حَيْثُ أَتَى ۞ (سِتد ١٨-١٠)

الركسي كوشك بهو كهاس پر جادوكيا كيا ہے يا علامتيں محسوس بهورتی بهول تو جادو كار كوشتم كرنے كيلئے اا دن تك ١٠ ادفعه پڑھ كرا ہے او پر پھونكيس ياكسي پرشك بهوتواس پر پڑھ كريھونكيس ... ( قرآ في مستجاب دُما مَين)

## نفس كوايك نصيحت

علامهابن جوزی رحمه الله فرماتے ہیں۔ میں نے نفس کا خواہشات کی طرف اس درجہ میلان دیکھا کہاں کے ساتھ دل ور ماغ عقل سب انہی خواہشات کی طرف مائل ہوجاتے میں اور آ دمی کسی تصیحت کا اثر قبول کرنے کے لائق نہیں رہ جاتا ۔ تو ایک دن جبکہ میرالفس ا یک خواہش کی طرف بالکل جھک جھا تھا ہیں نے اسے ڈانٹااور کہ تیرابراہو ، تھوڑی در میبر كر.... من جھ سے پچھ باتنى كہنا جا بتا ہوں پھرجىيا سجھ بيں آ وے ديبا كر....اس نے كہا فرمائے میں من رہا ہوں! میں نے کہا بیتو سخے تسلیم ہے کہ میاح خواہشات کی طرف تیرا میلان کم ہوتا ہے اور حرام چیزوں کی طرف زیادہ... میں دونوں کی حقیقت تیرے سامنے بیان کرد بتاہوں ممکن ہے شیرین نظرا نے والی خواہش ت تھے تکلی نظرا نے لگیں .... مباح خواہشات کی مخصے اجازت ہے لیکن ان کے حصول کا طریق دشوار ہے اس لیے که اتنامال نبیس مویاتا که بردی بردی خوامشات بوری کی جاشیس اور کسب سے بھی ان کوحاصل کرنا دشوار ہے کیونکہ اس میں بہت سافیمتی وقت ہر باد ہوجائے گا اور بالفرض اتنا مال میسر ہو بھی جائے تو بھی ان خواہشات کو حاصل کرنے اوران کو ہرنے کے وقت ان کے ختم ہو جائے کا اندیشہ لگار ہے گا.... پھران ہے ہیدا ہونے والے نقصانات بھی جوکسی سمجھ دار پر مخفی نہیں میں...ان خواہشات کو مزید بدمزہ کرویتے ہیں... چنانجہ اگر وہ کھانے کی قبیل ہے ہوتو آ سودگی ہے زیادہ کھانا بہت ہے امراض پیدا کرتا ہے اورا گرافراد کی قبیل ہے ہوتو اکتاب پا فراق كاتصور يابداخلاتي وغيره اورنكاح جوسب يهز ياده لذت بخش هوهسب سدزياده جسم کو کمز ورکرنے والی چیز ہے اور دوسرے بہت ہے مباحات جن کا ذکر طول کا سبب ہوگا. . ر ہیں حرام خواہشات تو ان میں وہ دشوار ہاں بھی ہیں جن کوابھی میاحات کے سلسلے میں بیان کیا ے اور مز پیر ذلت کا ندیشہ دنیوی سر ااور رسوائی کا خوف اور آخرت کی وعیدی ہیں ... اور اگر کسی نے تو یکھی کرلی تو جب ان کی ہوآ ہے گئے تب عبراہت اورفکر ہوگ ( کیآ یا قریب ول بھی ہوئی پائیس؟ ) جبکہ خواہش نفس کو دیا لینے کی قوت کے اندرالی لذت ہے جو ہر مذت سے بڑھ کر ہے ... کیاتم نے خواہشات ہے مغلوب ہوجائے والوں کونبیں دیکھا کہ س طرح ذکیل

ہوتے ہیں؟ اور بیصرف اس نے کنفس ہے مغلوب ہوگئے بخلاف خواہشات پرقابور کھنے والوں کے وود ل کے مغبوط اور غالب ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے نفس کو دبالیا ہے ....

پس خروارا خواہشت کی طرف اس چور کی طرح پندیدگی کی نگاہ ہے کہی مت و کھنا جو محفوظ مقام ہے مال کے نکال لینے کی لذت کو قود کھتا ہے لیکن ہاتھ کے کٹ جانے کا خیال نہیں کرتا ....

اپنی نگاہ بصیرت کھلی رکھنی چا ہے تا کہ ہر خواہش کے انجام کو اور ہر لذت کے تنگی سے بدل جانے کو اور اس کے لذت ندرہ جانے کو .... خواہ اس کی ہوتی ہے جے بھوکا کھاوے ....
کی وجہ سے دیکھ لے کیونکہ پہلی معصیت کی مثال اس لقمہ کی ہوتی ہے جے بھوکا کھاوے .... کی وجہ سے دیکھ لئے اس کی خواہش طعام اور ہڑھ جاتی ہے اور انسان کوخواہشات کے دبالینے کی لذت اس سے صبر کے فوائد کے ساتھ ساتھ یا در کھنا چا ہے جے نگاہ بصیرت کے استعمال کی تو فیق مل گئی ... سلامتی اس کے بہت قریب ہے .... (صیدالخاطر)

ايصال ثواب ميں ترغيب

میں جب وعائے مغفرت یا ایصال تو اب کرتا ہوں تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے کرتا ہوں پھراپٹے آباؤ اجداد اور جدات واُمہات کے لیے اس کے بعد اپنے اس آخذہ اور مشاکخ کے لیے پھراپٹے اہل وعیال اور دوسرے دشتہ داروں کے لیے ساتذہ اور مشاکخ کے لیے کرتا ہوں اس کے بعد اپنے خدام سے قربایا کرتم بھی اس طرح کیا کرو.... (یادگار ہائیں)

حصول اولا د کا وظیفیہ

وَ اَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيُنِ الذَّكَرَ وَ الْأَنْثَى ٥ مِنُ نُطُفَةٍ إِذَا تُمُنَى ٥ وَالْأَنْثَى ٥ مِنُ نُطُفَةٍ إِذَا تُمُنَى ٥ وانَّ عَلَيْهِ النَّشُاةَ الْأَخُراى ٥ (سَتَّمَ ١٠٠٠)

ترجمہ:اور شخقیق پیدا کئے ہیں ہم نے دو جوڑے مردول کے اورعورتوں کے جب تم ڈالتے تھے بونداور شخقیق جمارےاو پر ہے بھیلا نا دوسرا....

جس کی اورا دنہ ہوتی ہووہ ہم بستری ہے پہلے اس آیت کو سے فعد پڑھ کراہے او پردم کریں.. (قرآنی ستجابۂ عائمیں)

## یریشانی کے وقت کا وظیفہ

فرمایا کداگرکوئی سخت مرض یا پریشانی ہو ۔ تو پانچ سومر تبدیا ارتم الراجمین پڑھ کر دُعاکر تا جا ہے ....(ارشددات مارنی)

## ذ کر کی لذت

ابن عطاء القد اسكندري رحمة الله عليه كا ارشاد ب كه الله ك ذكر ب زياده لذت كسي جيز من نهيس بيس به اگر اس ميس لذت ندآ ئويد يماري ب اس كا علاج كرو....(ارشادات منتی اعظم)

خصوصيت اسلام

اسلام کی سند جی ہے۔ اس لئے اسلام کی سند جتنی محفوظ ہے دنیا کے کمی فد ہب کی سندائتی محفوظ ہیں ہے۔ مثلاً کتاب اللہ ہے۔ اس کی سند تو اثر طبقات سے پیٹی ہے ہم دور میں داکھوں کی تعداد میں حفاظ موجود رہے۔ اور آئ بھی موجود ہیں۔ اس لئے قر آن کا ایک ایک لفظ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس است نے کلام رسول کی جوحفاظت کی ہے۔ اتی حف ظلت کی اور نبی کی امت نے کلام خداد ندی کی بھی نہیں کی صدیم شریف کے ایک ایک جمعے کی سندرسول اللہ صلی القد طیہ وسلم کی کہیں ہوئی ہے۔ اگر کسی سند میں کوئی شبہ ہوا۔ تو محد ثبین نے اس کورد کر دیا۔ اس سے بردی خصوصیت اسلام کی کیا ہو عکتی ہے۔ (خطبات بھیم الاسلام)

## حقيقت طمع

فا؛ فی شریعت امورکو پیند کرنا خوابش نفسانی اور حقیقت شہوت ہے اس کا اعلیٰ درجہ کفر وشرک ہے وہ تو اسلام ہی ہے فارج کردیت ہے اور جواونی درجہ ہے وہ کمال انباع ہے ڈ گمگادیتا ہے ہر ممن وخوابش نفسانی میں بید فاصیت ہے کہ دراہ منتقیم سے ہٹاویتی ہے ۔۔۔۔ (خطبات سے الامت)

حضورصلي التدعليه وسلم كاحضرت سعدرضي التدعنه يسه معامله حضرت قیس بن سعدرضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملنے کے لئے ہمارے گھرتشریف لائے چنانچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (اجازت کے لئے باہر ہے ) فرمایا السلام عليكم و رحمة الله ا مير الدق (حضوصلي الله عليه وسلم كرسلام كا)جواب آ استدے دیا...میں نے کہا کیا آب رسول الله ملی الله عليه وسلم کواجازت ويتانبيس جائے؟ انہوں نے کہا ذراحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بارجمیں سلام کرنے دو....حضور صلی اللہ عليه وسلم نے پھر فرمايا السلام عليكم و رحمة الله و بوكاته (ميرے والد) حضرت سعدرضى الله عندن بحرا ستدس جواب ديا ... حضور سلى الله عليه وسلم نے يحرفر مايا السلام و عليكم و رحمة الله! اوراس كے بعد حضور صلى الله عليه وسلم واپس چل يز \_ ... حضرت سعدرضى الله عند حضور صلى الله عليه وسلم ك بيجه مح اورعرض كيايارسول الله صلى الله عليه وسلم! میں نے آپ کا ہرسلام سنا ہے اور ہرسلام کا آ ہستہ سے جواب دیا ہے بس آ ہستہ اس لئے جواب ویا تا کہ آپ جمیں بار بارسلام کریں .... چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ والبس آئے ... حضرت سعدر منی الله عند نے حضور صلی الله عليه وسلم کے لئے نہائے کا يانی تيار كرواياجس سے حضور صلى الله عليه وسلم نے عسل كيا مجر حضرت سعدرضي الله عندنے حضور صلى اللّٰدعليه وسلم كوزعفران ياورس (خوشبو دارگھاس) ہيں رنگی ہوئی جا در دی جسے حضورصلی اللّٰہ عليه وسلم نے اور حالیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اس کربیدہ عاماتی ...اے اللہ! تو اپنی رحمتیں اورمبرياني خاندان سعدرضي الله عنه برنازل فرما.... پيرحضور صلى الله عليه وسلم في بيجه كهانانوش فر مایا.... پھر جب حضورصلی الله علیہ وسلم نے واپسی کا اراد ہ فر مایا تو حضرت سعدرضی اللہ عنہ نے حضورصکی الندعلیہ وسلم کے سامنے ایک دراز گوش چیش کیا جس پرایک عمدہ جا در ڈال کر تیار نیا ا کیا تھا ....حضرت سعد رضی التدعنہ نے کہا اے قیس! القد کے رسول التدصلی القد علیہ وسلم کے سأتھ جاؤ.... بیں ساتھ چل پڑا... جضورصلی امتدعلیہ وسلم نے مجھے ہے فر مایامیر ہے ساتھ سوار ہو جاؤ میں نے انکار کیا...حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تو سوار ہو جاؤیا واپس جلے جاؤ اس پر يس واليس جلا كيا ... (عنداني داؤد كذافي جع الفوائد ١٣١٣)

#### عیسائیوں میں نکاح کی مشکلات

عیسائیوں کے یہاں'' کلیسا'' کے بہر نکاح کرنامکن نہیں لبذا اگر دومرد عورت دو
گواہوں کی موجود گی میں ایجاب وقبول کرلیں تو عیسائی ندہب میں وہ نکاح نہیں ہوگا بلکہ
عیس ئی ندہب میں نکاح اس وقت منعقد ہوگا جب مردو عورت کلیسا میں جا کیں اور وہاں کے
پادری کی خوشامد کریں اور اس پادری کوفیس ادا کریں وہ پادری اپنی فیس وصول کرنے کے
بعد نکاح پڑھنے کے لیے خاص وقت مقرر کرے گا... اس وقت میں جب پادری نکاح
پڑھائے گا تب نکاح منعقد ہوگا ورنہ نکاح نہیں ہوسکنا... شریعت اسلام نے ایس کوئی
پرناری نہیں لگائی کہ نکاح کسی اور سے پڑھوایا جائے بلکہ مردوعورت دوگواہوں کے سامنے
پرناب وقبول کرلیں اور مہرمقرر کرلیں ... بس نکاح منعقد ہوگی۔.. (پئون گر)

#### وفت كى نوعيت

کہاوت''وہ کیا ہے جوایک ہی وقت میں سب سے زیادہ لمباہے تا ہم سب سے
زیادہ چھوٹا ہے جو بیک وقت سب سے زیادہ تیز ہے تا ہم سب سے زیادہ ست بھی
ہے ۔۔۔۔ جے ہم سب نظرا نداز کرتے ہیں اور پھر ہم سب اس پر کف انسوں طبتے ہیں؟ اس
ہے بغیر پچوٹیس کیا جا سکتا ۔۔۔۔ یہ وہ تم م چیزیں ہڑپ کر جاتا ہے جو چھوٹی ہیں اور یہ وہ تمام
چیزیں ہڑپ کر جاتا ہے جو بلند ہیں؟''

سیسب سے لمباہ کیونکہ ابدتک پھیلا ہوا ہے ... بیسب سے جھوٹا ہے کیونکہ ہم میں سے کس کے پاس اتناوفت نہیں کہ وہ اپنی زندگی کے ضروری کا مرکمل کر سکے .... جولوگ خوش حال ہیں ان کا وقت انتہائی تیزی ہے گزرتا ہے .. اس کے برعس جولوگ مص نب میں مبتلا ہیں ان کا وقت انتہائی ست روی ہے گزرتا ہے .. اس کے بغیر بھیر ہیں ہیا جاسکتا کیونکہ یہی وہ تماش کا وقت انتہائی ست روی ہے گزرت ہے .. اس کے بغیر بھیر ہی نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہی وہ تماش کا ہے جس میں ہم سب رہتے ہیں ... وقت وہ ہے جس سے زندگی بی ہے ہم اس چیز کونگ کر گوش کم اور ہے خوش ہو ... (وقت ایک ظیم نوے کے بیل نہ ہوا و رہیہ اس چیز کی تغییر کرتا ہے جوظیم اور ہے غرض ہو ... (وقت ایک ظیم نوے)

## جائز خوامشات میں بھی اعتدال جا ہے

علا مدابن جوزی رحمدالقد فر ماتے ہیں. میں نے دنیاوی خواہشات میں غور کیا تو ان کو ہلاکت کا جال اور ہریا دی کا ذریعہ پایا...الہذا جس کی عقل طبیعت پر غالب اور حاکم رہتی ہے وہ تو محفوظ رہتا ہے اور جس کی طبیعت غالب رہتی ہے وہ بہت جلد ہلاک ہوج تاہے...

خود میں نے بہت سے ابناء زمانہ کو دیکھا کہ آنہیں جماع کا بہت شوق تھا جس پر طرفہ یہ کہ وہ الیک گرم دوائیں استعمال کر لیتے ہیں جو قوت باہ کو بڑھانے والی اور شہوت میں ہیجان پیدا کرنے والی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے تھوڑ ہے ہی دنوں میں ان کی حرارت غریز پہلیل ہوجاتی ہے اور بریادہ و جاتے ہیں...

اورخواہ شات نفس میں نکاح۔ نے یادہ جلدی ہلاک کرنے وائی کوئی خواہش میں نے نہیں دیکھی کیونکہ جب بھی انسان کسی خوبصورت کورٹ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس سے قوت باہ میں عادت سے زیادہ تحریک بیدا ہوتی ہے پیمر جب اس سے زیادہ خوبصورت عورت کی طرف میلان ہوتا ہے تو تحریک بیدا ہوتی ہے اور منی پہلے کے مقابلے میں ذائد خارج ہوتی ہے اور جو ہر حیات زیادہ فنا ہوجا تا ہے۔...اسی طرح اس کے برعکس اگر عورت برصورت ہوتو اس سے نکاح زائد منی کو اچھی طرح خارج نہیں کرتا....لہذا اس کے رکھ رہنے ایڈاء ہوتی ہے ۔...

اور کھانے میں افراط کرنے والا بھی اپنے اوپر بہت ی بیاریاں مسلط کرلیتا ہے اور زیادہ کمی کرنے والے کا بھی یمی حال ہے ... ان سب سے جھے یقین ہوگیا کہ "افضلُ الاُمُور اوُساطُھا" (ہرکام میں اعتدال ہی بہتر ہے)

اُور و نیا تو ایک جنگل ہے جس میں بہتر یہی ہے کہ عقل رہنما رہے .... پس جس نے اپنی سواری کی لگام طبیعت اورخواہش نفس کے میر دکر دی وہ بہت جدد ہلاک ہوجائے گا...

میر اُنٹنگو بدن اورامور د نیا ہے متعلق تھی اسی پر آخرت کے اعمال کو قیاس کرلواور بیجھنے کی کوشش کرو... (صیدالخاطر)

علم سے نبیت بھی درست ہوجاتی ہے

ا....اگر باوجود کوشش اور سعی کے تھیجے نیت پر قدرت نہ ہو سے تو علم بہر حال حاصل کرنا چاہیے کیونکہ علم کا حصول اس کے ترک ہے بہتر ہے ... جب علم حاصل کرلیا تو وہ خود بخو د نیت کودرست کرلے گا....

۲...ا یک حدیث بیل رسول النه صلی القد علیه وسلم کاارشاد ہے جس شخص نے رضا کے اللہ کے سواعلم کسی اور غرض کیلئے پڑھا.... و الشخص دنیا ہے نہیں جائے گا تا وقتیکہ اس کاعلم الله تعالیٰ کی ذات اور دار آخرت کیلئے نہیں ہوج تا....

"...امام تغییر حضرت می بدر حمته القد علیه فر ماتے میں جب ہم نے بیٹلم وین پڑھاتھا اس وفت زیادہ تر ہماری نبیت خلوص کی نبیس تھی.. مگر بعد میں القدرب العزت نے محض اپنی مہر بانی ہے ہمیں خلوص کی نبیت ہے سر فراز فریادیا... (بستان العارفین)

### شيطان اورتفس كادهوكا

حضرت والنَّن فرمایا کہ انسان کو دھوکا شیطان بھی و بتا ہے اور نفس بھی گر دونوں کے طریقہ کار میں فرق ہے مشیطان کی گناہ کی ترغیب اس طرح دیتا ہے کہ اس کی تاویل سمجھا دیتا ہے کہ بید کام کرلواس میں دنیا کا فلاں فائدہ اور فلال مصلحت ہے جب کی گناہ کے لیے تاویل مصلحت دل میں آئے تو سمجھاو کہ بیشیطان کا دھوکا ہے اور نفس گناہ کی ترغیب لذت کی بنیاد پر دیتا ہے کہتا ہے بیگن ہ کہلو بڑا مزہ آئے گا جب کی گن ہ کا خیال لذت حاصل کرنے کے لیے آئے تو سمجھاو کہ بیفس کا دھوکا ہے شیخ کی ضرورت نفس وشیطاں کے دھوکوں ہی ہے بیجے کے لیے ہوتی ہے۔ (یوگار برخی)

#### برائے حصول عزت

فسُبُخن الَّذِي بِيده ملْكُونَ كُلِّ شَيْءِ وَ اليَّه تُوجِعُون ( (مِنَ بِين ٨٣) الرُكُونِي شَخْصُ لُوكُون كِي نَظْرِت َّرِكِي بمواور جِإِبَّنَا وَ كَمَاسَ مِعْزِت قَائَمَ بموجائِ تَوْوه ال آيت كو الافعد پرُنه كرائي اوپر پھونک لے۔ ان شامالندائے كاميا ني بوگ.. ( قَسَ مَسْتَجَبِ وَمَا مِن)

## موی علیدالسلام اورایک بردهیا کا قصه

حضور صلی الله علیه وسلم کی اعرابی کے ہاں مہمان ہوئے اس نے آپ کی بڑی خاطر و اضح کی واپسی میں آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کبھی ہم سے مدیے میں بھی ٹل لیما .... کی واضح کی واپسی میں آپ صلی الله علیه وسلم کے پاس آیا.... حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کو وفوج کے .... اور ایک بکری و جیج جو کو چو چاہئے؟ اس نے کہا ہاں ایک تو او نفنی و جیج مع ہووج کے .... اور ایک بکری و جیج جو دو دو دیتی ہو .... آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بردھیا جیسا سوال نہ کیا .... محابر صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بردھیا جیسا جب حضرت کلیم الله بنی اسرائیل کو لے کر چلو قراستہ بھول کئے ہزار کوشش کی کیکن راہ نہ کی جب حضرت کلیم الله بنی اسرائیل کے کہا بات بیب کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخروقت ہم سے عبد لیا تھا کہ جب ہم مصر سے چلیس تو آپ کے کہا بات سے جا کو سے تا بوت کو جس بہم مصر سے جا کیں ....

حضرت موی علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہتم میں ہے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے؟ سب نے انکار کردیا کہ ہم نہیں جائے ....ہم میں ایک بردھیا کے سوااورکوئی بھی آ ہے کی قبرے واقف نہیں ....

آپ نے اس بڑھیا ہے پاس آدمی بھیج کراہے کہلوایا کہ جھے حضرت ہوسف علیہ السلام کے قبر دکھلا .... بڑھیا نے کہا ہاں دکھلا دُں گی ... کین پہلے اپنا تحق لے لوں ... حضرت موئی علیہ السلام نے کہا تو کیا جا بھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جنت میں آپ کا ساتھ جھے میسر ہو ....
آپ علیہ السلام پراس کا بیسوال بہت بھاری پڑا ... اس وقت وقی آئی کہ اس کی بات مان لو ... اس کی شرط منظور کرلو ... اب وہ آپ کوایک جھیل کے پاس لے بی جس کے پائی کا رئی ہی متغیر ہوگیا تھا ... کہ کہ داس کا پائی نکال ڈالو ... جب پائی نکال ڈالا اور ذیمی نظر آنے کی گئی تو کہ اب بیہاں کھود و ... کھود ناشر وع ہواتو قبر ظاہر ہوگئی ... تا بوت ساتھ رکھ لیا ... اب جو گئی تو کہ اس تھا دکھ لیا ... اب جو گئی تو کہ اس تھا کہ توراست صاف نظر آنے لگا اور سیدھی راہ بگ گئی .. (نشیہ برکش)

## نكاح ميں شرعی آسانی....اور ہم

آج ہم نے نکاح کو معاشرے میں ایک طومار بنالیا ہے۔ شادی کو ایک عذاب بنالیا ہے۔ ... آج کوئی شخص اس وقت تک شادی نہیں کرسکتا جب تک اس کے پاس ہزاروں لا تھوں روپے موجود نہ ہوں کیونکہ اس کو تقریب کے لیے چیے چاہئیں.. مہندی کی رسم کے بیے چیے جاہئیں اور ان تمام کاموں میں استینے آدمی بلانا ضروری چاہئیں ۔ مثلنی کی رسم کے لیے چیے چاہئیں اور ان تمام کاموں میں استینے آدمی بلانا ضروری ہوا ہے استانے کیڑے چاہئیں ولیمد کی دعوت ہوئی چاہیے... اس طرح نکاح میں رسم ورواج نے ہزار طومار بناویے ہیں جس نے نکاح کو ایک عذاب بناویا ہے جبکہ شریعت میں اس طرح کی کوئی چاہندی نہیں ... (ہو سکونگو)

#### تربيت اولاو

آج کل اولا دی ہے راہ روی نافر مانی اور ایندور سول ایند علیہ وسلم سے بعذوت والدین کی تربیت سے خفنت کا نتیجہ ہے اس پُرفتن دور میں اگر اپنی و نیا اور آخرت کو درست رکھنے ہے تو اپنی اول دی دینی اور ایم نی تربیت کرتا جا ہے افسوس اس پر ہے کہ والدین اپنی اولا دی دینی اور ایم نی تو بی سین دین نہ تو اس کو سکھ سے ہیں اولا دی دنیا اچھی رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں سیکن دین نہ تو اس کوسکھ سے ہیں اور نہ اس پڑمل کرانے کی طرف توجہ دیتے ہیں (یادگار ہاتی)

## خاوند كي اصلاح كاوظيفه

اگر کسی عورت کا خاوند کسی دومری عورت سے ناجائز تعدقت رکھتا ہو یا حرام کی کمائی گھر میں رتا ہوتو اسے بازر کھنے کیلئے ااوان تک اسمام تبداس وی کوسی کھائے کی چیز پر پڑھ کردم کرکے کھلائمیں ان شاءاللہ کا میابی ہوگی ....(قتل میتے بنایا میں) امام ماور دى رحمه الله كالكمال اخلاص

امام ماوردی کا افلاص کے ساتھ کت ہوں کی تصنیف کرنے میں مجیب قصہ ہیہ ہے کہ انہوں نے تفشیر وفقہ میں ہزاروں کتا ہیں لکھیں لیکن کسی کتاب کواپی زندگی میں ظاہر نہیں کیا۔۔۔۔ ان سابوں کوالی جگہ چھپا دیا جہاں کوئی شخص نہیں جان سکتا۔۔۔۔ جب آپ کی موت کا وفت قریب آنے لگا۔۔۔ انہوں نے باعتاد شخص کو کہا میری فلاں جگہ پر کتا ہیں رکھی ہیں وہ میری تصنیف ہیں۔۔۔ جب مجھے موت آنے لگے اور نزع کا وفت قریب آجائے تو تم اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھنا اگر اس حالت میں میری روح قبض کروگ گئی تو جان لینا کہ بیدا لذکہ کو قبول نہیں تو تم میری تمام تصنیف کورات کے وقت و جلہ میں ڈال وینا اور جب میں اپنا ہاتھ چسیلا دوں اور تمہارے ہاتھ میں میری روح قبض نہ کرلی گئی تو میں جب این کہ اور تربیا اور میں اپنے مقصد میں خالص نیت کی وجہ سے کا میاب ہوگی ۔۔۔ باتی موج لینا کہ اللہ نے مقصد میں خالص نیت کی اب تھ میں ویا اور ان کے ہاتھ کو کچسیلا دیا لیکن ان کی روح قبض نہ ہوئی پھر میں ان کے ہاتھ میں ویا اور ان کے ہاتھ کو کچسیلا دیا لیکن ان کی روح قبض نہ ہوئی پھر میں ان کے کہتے میں ویا اور ان کے ہاتھ کو کچسیلا دیا لیکن ان کی روح قبض نہ ہوئی پھر میں ان کی موت قریب آئی تو اس باعتاد شخص نہ ہوئی پھر میں ان کے کو ان کی کتب تصانیف کو فلا ہر کیوں ۔۔۔ ( سیرا علام اللہلا ہ )

آمام ماوردیؒ نے و نیا کے اندرا پنی زندگی میں ندمدح سنی اور نداورکوئی تعریف والے کلمات ندکسی ہے مقدمہ تکھوایا اور ندتقریظ اور ندبی اپنی کتاب کے حقوق کی حفاظت کیلئے کوئی قانون جاری کیا.... بیہ ہے اخلاص ہمارے اکابر علماء کا....(المال لقنوب)

## عهده قضاكي اجميت

# ایک دیباتی کاحضور صلی الله علیه وسلم سے عجیب سوال

'' حضرت ابوابوب رضی اللہ تق تی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی افٹنی اللہ علیہ وسلم کی افٹنی میں سے کہ ایک و یہاتی سامنے کھڑا ہوا .... اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افٹنی مہار پکڑلی .... پھر کہا اے اللہ کے رسول! جمھے وہ بات بتاؤ جو جمھے جنت سے قریب اور آتش دوز خ سے دور کر دے؟ راوی کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ عبیہ وسلم رک گئے .... پھر اپنے رفقاء کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھا اور (ان کومتوجہ کرتے ہوئے) فر مایا: اس کو اچھی تو فیق کی .... پار مایا: اس کو فوب ہوایت ملی .... پھر آپ نے اس و یہاتی سے فر مایا: کو ایجھی تو فیق کی .... پار ایک کو خوب ہوایت ملی .... پھر آپ نے اس و یہاتی سے فر مایا: جو جمھے جنت سے نزد کی اور دوز خ سے دور کرد ہے ) تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا. جو جمھے جنت سے نزد کی اور دوز خ سے دور کرد ہے ) تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا. صرف اللہ کی بندگی کرتے رہو ... اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو .... اب اونٹنی کی مہار چھوڑ دو!' (مسلم شریف)

## جائز تعلقات پراجروثواب

میاں ہوی کے درمیان جو با ہمی تعلقات ہوتے ہیں وہ نہ صرف جائز ہیں بلکہ وہ تعلقات تو اب کا ذریعہ ہیں .... ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور الدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ یارسول اللہ! ہم اپنی ہوی کے ساتھ جواز دواجی تعلق قائم کرتے ہیں وہ تو ہم اپنی ذاتی لذت حاصل کرنے کی خاطر کرتے ہیں اس میں ثو اب کیوں دیا جاتا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگرتم میرمذت حرام طریقے سے حاصل کرتے تو گناہ ہوتا بانہیں؟ صحار کرام نے فر مایا کہ جینک گناہ ہوتا ....

آپ نے فرہ ما کہ جب تم نے حرام طریقے کوچھوڑ دیا اور القدت لی کے حکم پر حلال طریقہ اختیار کررہے ہوتو اللہ تعالی تہمیں اس حلال طریقے پر ثواب عطافر ماتے ہیں اور میمل تمہارے لیے اجر کا سبب بنتا ہے ۔۔ (پرسکون گمر)

#### ایک وقت میں ایک دن

مرصبح جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو جاری پاکٹ بک ۲۳ گھنٹے کے کاموں سے بھری ہوتی ہے ... جضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ:

''کوئی الی شیخ نہیں ہوتی جب دوفر شیتے ہیآ واز ندد سیتے ہوں کہ''اے ابن آ دم! میں ایک نیا دن ہوں کہ''اے ابن آ دم! میں ایک نیا دن ہوں اور تیرے اعمال کا مشاہرہ کررہا ہوں ....الہذا جھے سے پورا فا کدہ اُٹھا لے کیونکہ میں یوم قیامت تک چرنہیں آ وُں گا...''

ہماراہردن ایسے کاموں ہے بھراہونا جاہیے جن پرہم فخر کر سکیں...اگرہم ای وقت فی الغور کام کا آغاز نہیں کریں گے تو ہماری نیک تمناؤں کے باوجود عملاً بیہوگا کہ بیکام میں کل شروع کروں گا... بیکام تو الگلے ہفتے ہو سکے گا... اب تو بیکام آئے ہے دس برس بعد ہوگا اور اس طرح ہم 'دکل' کی دلدل میں وصنتے جلے جا کیں گے .... (وقت ایک عظیم نعت )

## علی بن حسین رحمه الله کارات کے وقت صدقه کرنا

علی بن حسین اندهیری رات میں روٹیاں پکواکرخودا پی پیٹے پراٹھاکر مساکین کودیت تھے....اور فریاتے تھے کہ رات کے وقت صدقہ کرنا اللہ کے خضب کو مناتا ہے.... (حلیة الاولیاء) اور اہل مدینہ کے لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا کھانا وغیرہ کہاں ہے آتا ہے.... جب علی بن حسین وفات پائے تو لوگوں نے ان کورات کے وقت کھانا و بینے والانہیں پایا.... ان کی وفات کے بعدان کی پیٹے پروہ نشانات موجود تھے جو بو جھاٹھانے کی وجہ سے پڑھے تھے اور یہ تقریباً سوگھروں کا چکرلگایا کرتے تھے....(اعمال التلوب)

# عمل اینے گھروالوں سے چھیا کر کرنا

حضرت داود بن انی بندنے جالیس سال روزے رکھے لیکن ان کے اہل وعیال کو معلوم نہیں تھا بیس کے وقت نگلتے غریب مساکین کی خدمت کرتے اور شام کووالیس آکران کے ساتھ روز وافطار کرتے ....(طبیة الاولیاء)

## سردی اور گرمی ہے بیخے میں اعتدال جا ہے

علامدابن جوزی رحمدالقد فرماتے ہیں: یک نے اس پرغورکیا کدامرا مختذک اورگرمی ہے نہیے میں بردامبالفدکرتے ہیں قوشکوش یا کہ بیر حکمت کے خلاف ہے اس صورت میں تھوڈی لذت تو حاصل ہوجاتی ہے لیکن الی لذت میں کیا بھلائی ہے جس کے بعد تکلیف الحائی ہوئے کہ پرے ۔۔۔ چنانچ گرمی میں برف کا پائی ہے ہیں حالانکہ بیبت معزے الل طب کا کہنا ہے کہ اس سے بہت ہے دشوار ترین ایسے امراض بیدا ہوجاتے ہیں جن کا اثر بردھا ہے میں ظاہر ہوتا ہے اس سے بہت ہے دشوار ترین ایسے امراض بیدا ہوجاتے ہیں جن کا اثر بردھا ہے میں ظاہر ہوتا ہے اور ہار یک کیڑے بینے ہیں ۔۔ ای طرح جو شرے میں ایسے کیڑے استعمال کرتے ہیں جو بالکل اور ہار یک کیٹرے بینے ہیں ۔۔ ای طرح جو شرے میں ایسے کیٹرے استعمال کرتے ہیں جو بالکل ختندگ کے نام بینے ہیں دیے حالانکہ یہ سب القد کی وضع کر دہ حکمت کے خلاف ہے ۔۔۔۔۔

کونکداس نے گری اس لیے بنائی ہے تا کہ سب ضلطیں تحمیل ہو جو کیں اور جاڑاان کو جائد ان کو جائد ان کو جائد کرنے کے لیے ہے لیکن بیاؤٹ پورے سال کوموسم رہے بن تے رہتے ہیں تو وہ حکمت پوری نہیں ہو پاتی جس کے لیے جاڑااور گری بنائے گئے ہیں ... نیے بنا امراض لاحق ہوجاتے ہیں ... اس تقریر کو سفے والا بیانہ بجھ لے کہ ہیں اسے جاڑے گری کے مقابلہ کامشورہ و سے دہا ہوں ... نہیں! بلکہ ہیں بید کہنا جا بتا ہوں کہا حتیاظ میں زیادہ مب خذبین کرنا جا ہے بلکہ بقدر تو است اتنا قوت گری ہوداشت اتنا جا اس تقریری کرفی جائے کیونکہ میدونوں بدن کی مصلحت کے لیے ہیں ، وراشت اتنا جاڑا کہ تھوڑی شنڈک بگ جائے کیونکہ میدونوں بدن کی مصلحت کے لیے ہیں ..

بعض امراءات کو جاڑے اور گری ہے بہت بچہتے ہے ۔۔ ان کی طالت متغیر ہوگئ اور جلدی بی مرسے ۔۔۔ میں نے اپنی کتاب "لُقطُ اللّنافع" (جوفن طب میں ہے) اس کا یوراقصہ لکھ ہے۔۔ (صیدافاطر)

#### وفت

وقت کو اپنا تائے کرلو تو وقت تمہارا تالع ہوجائے گا اور کاموں میں برکت ہوجائے گی ارادہ اور ہمت سے بڑے بڑے کام ہوجاتے تیں (یا کار ہوتی)

## ایک اعرابی کی شہادت

ایک اعرابی جس کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں وہ ایمان لایا اور جو پچھ تھ آپ سبی املد علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ کہا میں آ ہے سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ججرت كرسكتا هول... جب غزوه خيبر كاوفت آيا تو بھيڙ بكرياں غنيمت ميں آئيں آپ صلى املد علیہ وآلہ وسلم نے ان کونفسیم کیا ایک بکری اعرابی کے حصہ میں آئی صحابہ کرام رضی امتدعنہم نے وہ بکری اس کے حوالہ کروی وہ بکری گھاس وغیرہ کھاتی رہی جب وہ اعرانی جانے لگاوہ بکری اس کےحوالے کر دی پھراعرا بی نے کہا کہ ریہ کیا ہے سحا بدر نسی اللّٰہ عنہم نے عرض کیا ہیہ تیرا حصہ ہے جوآ پ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے تقتیم کے وقت تخفے دیا....اعرا بی وہ حصہ کیسر آ ہے صلی القدعلیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول القدیمہ کیا ہے آ ہے صلی القد علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا بیہ تیرا حصہ ہے اعرالی کہنے لگا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھداس کئے نبیں آیا کہ میں حصہ یا وَل بلکہ میں تو اس لئے ''یا تھا کہ میرے او پر تیر پھینکا جائے اور مجھے لگے اس وقت اپنے حلق کی طرف اشار ہ کرتے ہوئے اس نے کہا تا کہ میں جنت میں چلا جاؤں آ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ اگرتم نے سچ کہا تو اللہ سچ کر کے دکھائے گا پھروہ اعرائی تھوڑی دیریٹھبرا پھروہ دشمن ہے لڑنے کیدئے '' گے برزھا (پھر وہ تیر لگنے کی وجہ ہے شہید ہو گیا ) اس کو آ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لا یا گیا تو دیکھا کہاس کو وہیں تیرنگا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا آپ صلی التدعلیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیرو بی محفص ہے صحابہ نے عرض کیا جی ہاں آ ہے صلی امتدعلیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ نے اس کے سیج کوسجا کر کے دکھایا....

پھرآپ سلی امتدعلیہ وسلم نے اس کوئفن دیا اور نماز جناز ہیڑھائی اور دعافر ہائی... اے القدیمہ بندہ تیرے راہتے میں ججرت کرکے نکلا پھرشہید ہوگیا اور میں اس کی شہادت برگواہ ہوں....(اعماں القلوب)

#### تلاوت كى لذت اوراس كا كيف

حضرت ذوالنون رحمته الله عليه فرمات بين كه بين الكيم مجد مين داخل مواكيا ويحقامول كمايك آدى وَسَقَهُمُ رَبُّهُمُ شَوَابًا طَهُورًا (اوران كاربان كوي كيزه شراب يني کودےگا) پیکلمات بار بار پڑھتا اور اینے منہ کو یوں چوستا ہے جیسے کچھ نی رہا ہو... بیس نے کہاار ہے تو کچھ نی رہاہے یا تلاوت کررہاہے وہ کہنے لگارے احمق میں اس آیت کی تلاوت میں وہ لذت محسوں کررہا ہوں جوآیت مذکورہ میں شراب طہور کو لی کرحاصل ہوتی ہے.... روایت ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بہت ہی عجیب لہجہ عطاہوا ہے وہ قرآن پڑھنے لگتے تو فرشتے اپنی عبادت جھوڑ کر سننے میں لگ جاتے تھے ....اورحضرت دا وُ دعلیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے آواز کاوہ جادوعطا کیا تھا کہ زبور پڑھتے تھے تو پانی کی روا تکی رک جاتی پرند ہے ہوا ہیں اور دوسر ہے جانو رز بین میں اپنی اپنی جگہ پر کھم ہر ہے رہ جاتے اور درندے بکر یوں کے درمیان آجاتے مگر جب ان سے بغزش صا در ہوئی تو ان کے نغمہ کی حلاوت چھین لی گئی ....انہوں نے عرض کیا اے پرور دگا رمیری آواز کو کیا ہوا الله تعالیٰ نے وحی فر مائی کہتم ہماری بات مائے تھے تو ہم بھی تمہر ری بات مانے تھے تم نے ہمارے تھم کی خلاف ورزی کی تو ہم نے تم کومہلت دی اگرتم پہلے کی طرح رہے تو ہم بھی تھے قبولیت عطا کرتے .... قیامت کا روز ہوگا توایک موقعہ پرحضرت اسرافیل اور داؤ دعليجا السلام كوقر أت كيلئے تقلم ہوگا .... داؤ دعليه السلام كوان كى خوش الحانى واپس کردی جائیگی حوریں اینے بالا خانوں ہے آوازیں بلند کرنے لگیں گی اورالیم سریلی آ وازیں ہوگئی کے مخلوق نے بھی ایسی نہ سنی ہوگئی۔ ..اللہ تعالی فر ، کینگے تم نے مخلوق کے عمدہ نغیمن لئے (اب خالق ہے سنو)اس کے بعد حجاب اٹھے گا اور القد تعالیٰ کی طرف ے سلام علیم تحسینہ جانفزا سایا جائے ہے آیت میں تحیّنهُم یوم یلْقُوْمهٔ سَلم کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ( یعنی وہ جس روز الندتعالٰ ہے ملیں گے تو ان کو جوسوام ہوگا وہ بیہ بو**گا كەالىلام ئل**ىم .... (بىتان انعارفىن )

# خلاف طبیعت امور بررنج کیسا؟

جس طرح ماں باپ احسانات کے سبب اپنی اولا دکو · جب ڈاننتے اور مارتے ہیں بولائق اولا دبھی اورتمام عقلاء زمانہ بھی اس کوشفقت اورمحبت سجھتے ہیں ۔ اسی طرح حق تعالیٰ جورات دن بے شاراحسانات فرمارہے ہیں۔ اور وہ ہمارے خالق اور مالک بھی ہیں توان کی طرف ہے اگر ہماری طبیعت کے خلاف امور ۔ رنج و تکلیف کے پیش آ جا کیں تواس وفت بھی راضی رہنا اور ان کی اطاعت میں لگےرہنا اصل عبدیت ہے ہیں کہ جب تک حلواماتار ہے محبت اوراطاعت ، اور جب حلوا بند ہوجائے تو شکایت حلوا کھلاکرامتحان نہیں ہواکرتا۔ امتحان محبت کا تو تکالیف میں ہواکرتا ہے۔ حضرت اساعیل علیہ السلام کی عبدیت اس کم عمری میں اللہ اکبر مسسمقام برتھی گردن پر چھری جانے والی ہے اور باب ے فرمارے ہیں ستجد نی ان شاء الله من الصابوین ذی میں س قدر تکلیف ہوتی ہے محرراضی ہیں ...عشق کے دعوی پر ایک حکایت مشنوی میں فدکور ہے ایک مخص ایک عورت کے چیجیے چیجیے پھرر ہاتھا اس نے یو چھا یہ کیا...اس نے کہا ہیں تجھ پر عاشق ہوں ۔ اس نے کہا چھے د کھے میری بہن جھے سے بھی خوبصورت آ رہی ہے ۔ اس نے فورا پیچیے دیکھا پس اس نے کہااے جموئے بےشرم اگر توایے دعوی عشق میں صادق تفا . . توغير يركيول نظر دُ الى ... پس جرابرغيرا فكندي نظر

اس حکایت سے ہمارے حالات کا پہتہ چاتا ہے۔ حق تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے اور غیر حق سے بھی۔ دل لگائے بیٹھے ہیں....( بجانس ایرار )

## مصائب ہے بچاؤ کا وظیفہ

ایک صاحب نے کہا کہ حضرت ایک شخت بلا آنے والی ہے فرمایا کہ ۸۹ کے مرتبہ بہم اللہ الرحمن الرحیم اور آیت الکری پڑھ کر یہ وُعا کرو کہ اللہ تعالی اپنی تمام مخلوق کی جان و مال کواس سے بچالیں اور تمام عالم کے مسلمانوں کے گھروں کا حصار کرلو .... (ارشاوات عارفی)

حاتم طائی کی بیٹی کی آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے ملاقات

9 بجرى ميں بن طے ہے خفیف سامق بله بهوا... وشمن شام کی طرف بھا گ گیا۔ اس

اعزه واقربا كوسلمانول نے كرفتار كربيا اور مال واسباب صبط كر كے مديندلا ئے....

قید یول میں بنی منے کے سر دار حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی ۔ اس نے کہ میں ابنی قوم کے سر دار کی بیٹی بھی تھی۔ ۔ بس نے کہ میں ابنی قوم کے سر دار کی بیٹی ہوں ۔ ۔ میر اباب رحیم وکر پیم اور تی وفیاض تھا۔ ۔ بھوکوں کا تھانا کھلاتا ۔ . . بنگول کو کپڑا دیتا اور غریبوں پر رحم کرتا تھاوہ مرگیا ۔ ۔ بھائی تھاوہ تشست کھا کرشام کی طرف بھاگ گیا ہے ۔ ۔

مل ایسے رحم وکرم وا۔ کی بیٹی بے یارو مددگارا پ کی قید میں ہوں اور رحم کی خواستگار ہول....

حضرت رسول کریم صلی القد ملیہ وسلم نے فرمای الے الزکی تیرے باپ میں ایمان والوں کی صفتیں تھیں میں بہت کر میم والوں کی صفتیں تھیں میہ کہہ کرآپ نے اس کور ہا کر دیا اس نے پھرع ض کیا .... میں بنت کر میم دیا ہے۔

ہوں اپنی رہائی کے سرتھائے قبیلہ کے قبیدیوں کی رہائی کی بھی تمنار کھتی ہوں....

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے مصرف اس جوال جمرعورت کی درخواست ہی قبول کی بلکه اس کوزاوراہ اور سفرخرج دے قراس کے بعائی کے پاس ملک شام میں بجبوادیا ... جائے ہواک ضلق محمدی اوراس حسن سلوک کا کیا تیجہ انگلا اوراس کریم النفس نبی کے اوص ف نے کیا اگر کیا ... اس محمدی اوراس حسن سلوک کا کیا تیجہ انگلا اوراس کریم النفس نبی کے اوص ف نے کیا اگر کیا ... اس محمدی اوراس حسلم کے حالات زندگی پڑھوتو تنہ ہیں معلوم ہوگا کہ عدی بن حاتم اس عورت کا بھائی ) ضلق محمدی کی ہیکھیت اپنی بہن کی زبانی سن سرمدید تا یا اور آنخضرت

صلی القدعلیہ وسلم کے سامنے مسلمان ہو گیا . . (نا قابل فر موش القدت)

گمشده اولا ده کی دستیابی کا وظیفه

فرددُنهُ إلى أُمِّهِ كَيُ تَقُرَّعَيْنُها وَلَا تَحْزَنَ وَلَتَعْلَمُ انَ وَعُدَ اللَّهِ حَقَّ وَلَكِنَ اللَّهِ حَقَّ وَلَكِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ حَقَّ وَلَكِنَ الْكُثَرَ هُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٥٠ (سَنَاتِسَ - ١٠

ترجمہ ہیں اوٹاویا ہم نے اس کواس کی ہال کی طرف تا کہ میں نصندی رہیں اس کی ماں کی اور بیل غم کھا ہے اور جان لوحقیق اللہ کا وعد وسیا ہے اور کیکن اکٹر ان میں سے نبیس جانبے..

اور این اطلاعے اور بان و علی ملده و صربی بیا ہے اور سی سی سی سی سی سی سی سی است کسی کی اگر ف کھو تکے . . الن سی اور اللہ کا میا لی ہوگی .... (قرآنی مستجاب ڈھائیں)

## نكاح ميں تاخير كانتيجہ

تکاح میں القد تعالیٰ نے اتنی آزادی دیدی کہمیاں بیوی براس بارے میں اوقات کی كوكى يابندى نبيس لگائى اور عددكى كوئى يابندى نبيس اور طريقول كى بھى كوئى خاص يابندى نہیں...اس طرح ہے اس میں آزادی دیدی تا کہانسان تا جائز رائے تلاش نہ کرے... ای لیے حدیث شریف میں حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اگرتمہارے یاس تمہاری لڑکی کارشتہ آئے اور ایسے لڑکے کارشتہ آئے جو تمہیں پیند ہو تمہیں طاہری اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار ہے بھی اچھا لگتا ہوا ورتمہارا کفوجھی لگتا ہوتو اس شیتے کوقبول کرلوا ور پھر فرمایا که اگرتم ایسانهیں کرو ہے تو زمین میں بڑا فتنداورفساد کھیلے گا.... چنانچہ وہ فتنداس طرح تھیل رہاہے کہ گھر میں لڑکیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور رشیتے بھی موجود ہیں لیکن جہیز کا انتظار ہے اور اس بات کا انتظار ہے کہ باپ کے یاس لاکھوں رویے آجا کیں تو مچروہ اپنی بٹی کی شادی کر کے ان کورخصت کر لے لیکن وہ لڑ کیاں بھی تو انسان ہیں ان کے دلوں میں بھی جذبات میں ان کے دلوں میں بھی خواہشات میں .... جب وہ خواہشات جائز طریقے ہے پوری نبیں ہوں گی تو شیطان ان کو نا جائز طریقے کی طرف لے جائے گا اور اس ے فتنہ وفساد تھیلےگا...معاشرے کے اندرآج دیکھے لیجئے کہرسول اللہ سلی التدعلیہ وسلم کے اس ارشادے روگر دانی کے نتیج میں کیسا فتنداور فساد پھیلا ہوا ہے...(برسکون گھر)

# گرمی کی شدت د ورکر نیکا وظیفه

الَّا تَجُوع فِيْهَا وَلَا تَعُرِي وَانَّكَ لَا تَظُمَوُا فِيْهَا وَلَا تَضُخَى ٥

ترجمه بنبیں بھوک ہوگی اس میں اور نہ نگا ہو گا اور تحقیق تجھے نہیں پیاس کھے گی اس میں اور نددهوب ہو گی....

جس کولولگ گئی ہو یا گرم ہوا کی وجہ ہے اس کی حالت بگزر ہی ہواس کوا • ا وفعہ میہ آيات ڀڙھ کروم ڪرين اورياني بلائمين ان شاءا مقد فائده ۾وگا. .. (قرت ني ستج ٻؤيا کين)

## وقت ... سونے کی طرح فیمتی ہے

کیااس عالم وجود میں انسان کی زندگی اس وقت کے علاوہ کچھاور ہے جووہ پیدائش سے وفات تک گزارتا ہے؟ آپ سونے کو کھوسکتے ہیں لیکن وہ پھر سے حاصل کیا جاسکتا ہے اور کم شدہ سونے سے کئی گنا زیادہ آپ دوبارہ پالیتے ہیں لیکن گئے وقت اور گزرے ہوئے زمانے کوآپ لوٹانہیں سکتے ....

لہذا وفت سونے سے زیادہ قیمتی ہے ....الماس سے زیادہ گراں قدر ہے .... ہر جو ہرو عرض سے برتر ہے اس لیے کہ وہ خود زندگی ہے ....کا میا بی کا راز کسی دقیق تکتے میں پوشیدہ نہیں ہے بلکہ وہ مناسب لیمے پر موقوف ہے ....جلدی یا دیر .... دونوں سے ڈرا جا تا ہے اور اصل اہمیت اس کی ہے کہ کام اینے مناسب وقت پر ہے ....

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند وُ عاکیا کرتے نظے کہ اللہ ان کے اوقات میں برکت اور المحات میں فیرعطا کرے .... قیامت کے دن کوئی بندہ اس بوچیہ گئے کے بغیر آ گے نہیں بڑھ سے گا کہ اپنی عمر کن کاموں میں فتم کی .... مال کس طرح کما یا اور کس طرح فرج کیا؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی قدرہ قیمت کا بہترین اقت اس صدیت میں فیش کیا ہے .... جرروز فجر طلوع ہوکر پکارتی ہے کہ ابن آ دم! میں فی طلقت ہوں اور تیرے اعمال پرگواہ ہول اور قیم سے ذادراہ تیارکر لے کیونکہ پھر میں قیامت کے دن تک نہیں بیٹول گی .... ہول آو میر سے ذریعے ذادراہ تیارکر لے کیونکہ پھر میں قیامت کے دن تک نہیں بیٹول گی .... اس عالم وجود میں کوئی چیز وقت سے زیادہ قیم نہیں .... اگر چاہ قات برکت .... سعادت اور خوش بختی کے داخ کے میں اگر چاہ قات برکت .... سعادت اور خوش بختی کے داخ کے میں بائے کہ دوسرے لمج سے بڑھ کر مبارک ہوتا ہے اور اور خوش بختی کے داخ کے میں بائے کہ دوسرے لمج سے بڑھ کر مبارک ہوتا ہے اور اور خوش بختی کے داخ کے میں بائے کہ دوسرے لمج سے بڑھ کر مبارک ہوتا ہے اور

القد کے فزویک کوئی دن یا کوئی مہیند دوسرے دن یا دوسرے مہینے پر فضیلت رُفقاہے ....

ان مبارک گھڑیوں میں نیکی گئ بڑھ جاتی ہے. صالح بندول کے درجات بند کیے جاتے ہیں اور تو بہ کا ورواز ہ چو بٹ کھول دیا جاتا ہے تا کہ اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے وہ اس میں واضل ہوجائے.. دن شفتے اور مہینے کی ان مبارک گھڑیوں کی طرف قرآن کریم کی آیات نے اشارہ کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میجات ان کی تا کید کرتی ہیں ....

تمہارے سامنے ہر روز ایک گھڑی سے ہیں ... ایک گھڑی شام میں اور ایک گھڑی سے ہو شام تیں اور ایک گھڑی سے ہو شن آئی ہے ... ان گھڑیوں میں تم اپنی پا کیزہ روح کے ساتھ آسان کی طرف چڑھ سکتے ہو اور دین و دنیا کا خیر ہوسکتا ہے ... تمہارے آگے جعد کا دن اور رات ہے ... باس میں تم اپنی ہاتھ .... اپنی میں تم اپنی سے سمندر سے سیر اب کر سکتے ہو .... ہاتھ ... اپنی روح کو اللہ کی رحمت کے بہتے سمندر سے سیر اب کر سکتے ہو ... تمہارے لیے طاعت کے لیے فاص موسم ... عباوت کے مخصوص ایا م اور قربت حاصل کرنے والی را تیں آئی ہیں جن کی طرف قر آن کریم اور رسول الترصلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے ... بتم ان گھڑیوں میں عافل رہنے کے بجائے ذکر کرنے والوں میں ہونے کی تمنا کرو ... مست پڑے رہے بجائے عمل میں مشغول ہونے کی خواہش کرو .... کرو ... مست پڑے در ہے بجائے عمل میں مشغول ہونے کی خواہش کرو .... اس سے زیادہ وقت کو غیمت جانو .... وہ تھوار کی طرح ہو اور ٹال مٹول کو چھوڑ دو .... اس سے زیادہ معنم کو کی چڑنیوں ... (وقت ایک ظیم ہو ۔)

#### احسان كي حقيقت

ایک مرتبدایک صاحب نے حضرت ہے عرض کیا کہ الحمد للہ احتراکواحسان کا درجہ حاصل ہوگیا ہے حضرت نے پوچھا کیا نمازیس ؟ فرمانے گئے "جی ہاں!"

آپ نے فرمایا شاءاللہ بڑی مبارک بات ہے لیکن فرراس کا بھی دھیان رہ کہ احسان کا بید درجہ بیوی بچل کے ساتھ معاطلات بیل بھی حاصل ہوایا نہیں؟

گرفرمایا کہ لوگ" احسان "کونما ذروز نے اور اذکار واور ادکے ساتھ فاعی بجھتے ہیں اور معاطلات زندگی کو اس سے فارج بجھتے ہیں وال نکہ "احسان" جس طرح نماز روز نے وغیرہ بیس مطلوب ہے ساتھ معاطلات بیل بھی مطلوب ہے ۔۔۔۔

مورت عبادت بن بڑسکی اس پرشکر اوا کرے اور حقیقت عبادت حاصل صورت عبادت بن بڑسکی اس پرشکر اوا کرے بندہ کے لیے عمر بھر کا دستور فیس ہوئی اس پر شکر استور استعفار کرے بندہ کے لیے عمر بھر کا دستور العمل ہوئی اس پر شکر استور استور استعفار کرے بندہ کے لیے عمر بھر کا دستور العمل ہے ساری عمر اس سے چھٹکار آئیس ارشاد ہے (واعبد دبنک حقی العمل ہے ساری عمر اس سے چھٹکار آئیس ارشاد ہے (واعبد دبنک حقی یاتیک المیقین) "اور اپنے پروردگار کی عبوت کر یہاں تک کہ بچھے موت یاتیک المیقین) "اور اپنے پروردگار کی عبوت کر یہاں تک کہ بچھے موت تا جائے۔۔۔۔ "(اور اپنے پروردگار کی عبوت کر یہاں تک کہ بچھے موت آجائے۔۔۔۔ "(اور اپنے پروردگار کی عبوت کر یہاں تک کہ بچھے موت آجائے۔۔۔۔ "(اور اپنے پروردگار کی عبوت کر یہاں تک کہ بچھے موت آجائے۔۔۔۔ "(اور اپنے پی اس کے۔۔۔۔ "(اور اپنے پروردگار کی عبوت کر یہاں تک کہ بچھے موت آجائے۔۔۔۔ "(اور اپنے پروردگار کی عبوت کر یہاں تک کہ بچھے موت اس کے۔۔۔۔ "(اور اپنے پروردگار کی عبوت کر یہاں تک کہ بھوت کی سے۔۔۔ "اور اپنے۔۔۔۔ "اور اپنے۔۔۔۔ "اور اپنے۔۔۔۔ "اور اپنے کی اس کو اس کو اس کو اس کی کی کو اس کی کی کو اس کے۔۔۔۔ "وادر اپنے کی کو اس کو اس کو اس کی کی کو اس کو

#### نكته معرفت

سلامدابن جوزی دحمالقد فر ماتے ہیں: جب میں نے اپنے رز آ کے سیسے میں القد تعالیٰ کی تدبیروں کوسو پا کہ بادلوں کو مخر کرتا ہے ... سہولت کے سرتھ ہوش نازل فر ماتا حیاور زمین کے بیچا آسانی مردوں کی طرح اس بیچ کو فون کرتا ہے جو سرٹر نے کے بعد صور دیست کے پھو کئے جانے کا منتظر رہتا ہے پھر جو نہی صور پھونگنا ہے سبز ہ ہوکر ہہہائے لگت ہے ... جب بانی ختم ہوج تا ہے قوہاتھ پھیلا کر پائی ما منتما ہے بھراپی سرتو اضع سے جھالیت ہے ۔ اور تغیر کا جوڑا پہن لیتا ہے ۔ اور تغیر کا جوڑا پہن لیتا ہے ۔ اور اور بھی ان تی م چیزوں کا بھائے ہوتا ہے جن کے بم بین یعنی سورج کی حرارت بانی کی شعند کی بہتے کا لطف اور زمین کی تربیت ، قومیل پکار بین اسے کہ وائی میں بیا اے وہ فیس جو اللہ تھی کی جو بیا ہے کہ اس کی مور ہے کی طرف کی جو بیا ہے کہ کہ کہ ہوتا ہے جس کی زبان حال پکار پکار کر کہدری ہے کہ تو اپنے ہی جھے بیت براہے کہ کہ کہی ہوتا ہے جس کی زبان حال پکار پکار کر کہدری ہے کہ تو اپنے ہی جھے بیت براہے کہ کہ کی جیزوں کا مختاج ہوں جن کے تم ہو .. ابندا تم خدا کی طرف رہوۓ کرواور سبب کے اپنی جیزوں کا مختاج ہوں جن کے تم ہو .. ابندا تم خدا کی طرف رہوۓ کرواور سبب کے مسبب سے ماگل ہوتا ہے جس کی زبان حال پکار پکار کر کہدری ہے کہ تو اس کی معرفت دیاو آخرت کی سلطنت ہے بڑھ خری ہے کہتم نے اس کو پہچان لیا ۔.. بے کہتا سیاس کی معرفت دیاو آخرت کی سلطنت ہے بڑھ خری ہے کہتم نے اس کو پہچان لیا ۔.. بے کہتا سیاس کی معرفت دیاو آخرت کی سلطنت ہے بڑھ خری ہے کہتم نے اس کی معرفت دیاو آخرت کی سلطنت ہے بڑھ خری ہے کہتم نے اس کو پہچان لیا ۔.. ب

## بھٹلے ہوئے لوگوں کی اصلاح کاعمل

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنُ عَلَى تَجُرِي مِنْ تَحْتِهِمْ لَانْهِرُ وَقَالُوا الْحَمُدُلِلْهِ الَّذِي هَذَنا لَهَذَا (عِنَا الْجَانَ ٣٣)

ترجمہ، اور تھینج لائمیں گے ہم جو یکھان کے سینے میں خیانت سے چیتی ہیں ان کے لینچے نہریں...اوروہ کہنے گے تمام تحریف اللہ کے نے ہے بیدوہ ذات ہے جس نے ہدایت دمی ہم کواس بات کی..

جولوگ راہ ہے بھٹک گئے ہوں ان کو ہیڈ عاپڑھ کر دم کرنے پڑا میں ان شاء الندفا کدہ ہوگا ... (قرآنی مستخاب ڈیا کیں)

# علم کےساتھ کل بھی ضروری ہے

علامداين جوزى رحمداللد قرمات يين:

مجھے محسوں ہوا کہ علم کے متعلق میرے نفس کی رائے بہت بہتر ہے کیونکہ وہ علم کو ہر چیز ير مقدم ركھنا ہے اور اس كو دليل كا ورجہ ديتا ہے ...جتىٰ كهم ميں تكنے والے او قات كونو افل میں گزرنے والی گھڑیوں برفضیات دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نوافل برعلم کی افضلیت کی قوی ترین دکیل ہے ہے کہ میں نے بہت ہے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کوغل نماز روز وں نے علمی نوافل سے مشغول کرلیا کہ وہ اصول میں غلطی کرنے لگتے ہیں تو میں نے اپنے نفس کواس

سلسلے میں جاد ومنتقیم پراوراس کی رائے کو درست پایا....

تکر مجھ کو بیاتھی احساس ہوا کہ وہلم کے ظاہری شغل پر اکتفاء کیے ہے تو اے یکارا کہ پھر بھلا تیرے علم نے تجھے کیا فائدہ پہنچایا؟ خدا کا خوف کہاں ہے؟ اس کی مبت کا در دکہاں ہے؟احتیاط اور پر ہیز کہاں ہے؟

كياتم نے جيدعلاء كى عبادت ورياضت كے حالات تبيس ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ سلم نے ساری مخلوق کے آتا ہونے کے باوجودا تناقیام نہیں فر مایا كه يا وَل مبارك ورم كرك عقع؟

كيا حفرت ابو بكرصديق منبي الله تعالى عند بي حدسسكيال بعرف اور بهت رونے والے بيس تھے؟ كيا حضرت عمرضى القر تعالى عنه كرخسارول برآنسوؤل كيدونشان بيس بن كئے بتھ؟ كيا حضرت عثمان رضى القدتع الى عنه ايك ركعت مين يوراقر آن شريف نهين ختم فرمات تهيا؟ کیا حضرت علی کرم ابقد و جہدرات میں محراب میں کھڑے ہوکراس قند رنبیں رویتے تھے کہ آپ کی دا رُھی آنسوؤں سے تر ہوجاتی تھی؟ اور فر استے تھے اے دنیا! کسی اور کو دھوکہ دینے کی کوشش کر؟ كياحفرت حسن بقرى رحمة القدملية لتن محبت كسبب يورى رات جاسية نبيس روج ترييني ک حفرت سعید بن المسیب رحمة الله علیه اس طرح مسجد ہے نہیں لگے رہے کہ عاليس سال جماعت بهي فوت نه بوئي؟

كي حضرت اسودين بيزيدرهمة الله عليه في الل قلد رروز منهيس، كف كهبز اورزرويي في لكي؟

کیا حضرت رہے بن فیٹم رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبز ادمی نے اپنے باپ سے نہیں ' چھاتھا کہ کیا بات ہے کہ لوگ تو سوتے ہیں اور آپ نہیں سوتے ؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ تمہار اہاب رات کے عذاب سے ڈرتا ہے؟

کیا حضرت ابوسلم خولانی رحمة القدعلیه مسجد میں ایک کوڑ انہیں رکھتے کہ جب سستی ہو تونفس کی تاویب کریں؟

کیا حضرت بزیدر قاشی نے چالیس سال روز نیس رکھاس کے باوجود فرماتے
تھے کہ' ہائے محرومی! عبادت گزار مجھ پر سبقت لے سے اور مجھ کور دک دیا گیں؟

کیا حضرت منصور بن المعتمر رحمۃ القدعلیہ نے چالیس سال روز نے بیس رکھے؟

کیا حضرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ خوف خدا کی وجہ سے خون کے آنسویس رونے مگھے تھے؟

کیا حضرت ابرا بیم بن ادبم رحمۃ القدعلیہ خوف خدا وندی کے سبب خون کا پیشا ب

نہیں کرٹے گئے تھے؟

اور کیا تخصے آئے۔ اربعہ امام اعظم ابوحنیفہ امام ، لک اور ا، م شافعی اور امام احمد بن صنبل حمہم الله کے زمدوعیادت کا حال نہیں معلوم؟

پُرَمُّلَ كَافِيرُهُمْ كَافَابِرِيما كَلَ بُونَ عَنْ يَحْ كَوْنَدَيا إِنْ جُورَاور كَافُون كَ وَاسْتَ هِ ... و خُذُلَكَ مَنْكَ عَلَى مُهْلَةٍ ومُقْبِلُ عَيْشَكَ لَمُ يُدُبِر وَخَفُ هَجُمةً لا تُقِيلُ الْعِثَارِ وَتَطُوى الْوُرُود عَلَى الْمَصْدر ومَقِلُ هَجُمةً لا تُقِيلُ الْعِثَارِ وَتَطُوى الْوُرُود عَلَى الْمَصْدر ومَقِلُ فَي حَلَيْةِ الْمَعْشر لِنَا الرَّعِيلُ النَّصَمُّكَ فِي حَلَيْةِ الْمَعْشر

'' مہلت کے زمانے میں پچھ کرلوجوزندگی ٹزرگی وہ واپس نہ آوے گی اور اس موت سے ڈروجو در گزرند کرے گی اور گھاٹ پر اُنزنے سے روک دے گی اور اپنے نفس کے سامنے اس کا تصور باندھو کہ تم میدان محشر میں کس گروہ میں ہو گے؟'' (سیدا قاھر)

## اخلاص کی اہمیت

ان ہے سوال کیا گیا کی فنس پرکونی می چیز بخت گران گرزتی ہے انہوں نے قرہ یا اخلاص کیونکہ اخلاعی ایسی چیز ہے جس کا کوئی حصہ نہیں (ان راشاب

## تعليم كي صورتين

حفرت ابوسعید خدری رضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ صابرضی الله عنبم کی ایک جماعت سفر جہاد ہیں تھی ایک قبیلہ پران کا گزر ہوا قبیلہ والوں نے پوچھا کیاتم ہیں کوئی جھاڑ چھوتک کرنے والا ہے۔ . جہارے سروار کوکسی زہر لیے جانور نے کاٹ لیا ہے .... ایک صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھ کرا ہے دم کی وہ تحقی صحت یاب ہوگی . جس پراس نے بحر یوں کا ایک گلہ ویتا جا ہا گرانہوں نے لینے سے انکار کردیا ۔ اور حضور صلی الله علیہ وسلم ہے اس بارے ہیں سوال کی آب نے پوچھا کیا وہ جھی اس نے جو اہا عرض کیا کہ فاتحہ پڑھ کر بھونک ماری تھی آپ نے ارشاد فرمایہ تھے کیے معلوم ہو کہ اس سے دم بھی کیا جو سکتا ہے نیز ارشاد فرمایا وہ بحریاں لے اور در بھی کان میں معلوم ہو کہ کہ اس سے دم بھی کیا جو سکتا ہے نیز ارشاد فرمایا وہ بحریاں لے اور در بھی کیا جو سکتا ہے نیز ارشاد فرمایا وہ بحریاں لے اور در بھی کیا ن میں سے دھے دو۔ ۔ . . (بستان الدرفین)

ایک نو جوان کی حضور صلی الله علیه وسلم سے ملاقات

رسول پاک صلی القد علیہ وآ یہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت مجھے زنا کی اجازت وے دیں ... صحابہ رضی اللہ عنداس نوجوان کی گتانی پر بڑے ناراض ہو گئے ... کین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے فر رویا کہ اس پر غصہ مت کرواس کو نفیجت کی ضرورت ہے ... رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے بوچھا کہ تیمری شودی ہوئی ہوئی ہے ... رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے بوچھا کہ تیمری شودی ہوئی ہے ... اس نے کہ جی بین میں ... فر مایا! اگر تو کل شادی کر لے اور وی تمہاری بیوی ہے یہ کام کرنا جا ہے تو اس کو تو اپنی بیوی کیلئے پہند کرے گا؟

کہاجتاب میرے ہاں باپ آپ پرقربان ہوں ہر گرنہیں .... پھر فر مایا! اگر کو کی تمہاری امی کے ساتھ بیکام کرنا جا ہے تو تو اس کو بسند کرے گا؟

کہا جناب میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ہر گزشیں... پھر فر مایا!اگر کوئی تمہاری ای کے ساتھ ریکام کرنا جا ہے تو تو اس کو پسند کرے گا؟

کہا ہرگز تہیں ...فرمایا اچھا تو مید فل اپنی ہمشیرہ کیئے پہند کرے گا۔ کہا ہرگز تہیں .... پھر فرمایا! ہیئے آخر تو جس کے ساتھ کرے گاوہ کسی کی بیوی ہوگ ... کسی کی مال ہوگی۔ کسی کی بہن ہوگی ... جو کام اپنے لئے پہند نیم رہ کا وہ سرے مسلمان کیلے بھی پہند ند کر ... پھر اس کے سینے ہوگی ... جو کام اپنے لئے پہند نیم ... پھر اس کے سینے پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے مبارک ہاتھ رکھا اور اس کیلئے وعا کی .. صی بہ کرام رضوان اللہ علیہ م اجمعین فرماتے ہیں پھر وہی نوجوان دوسروں کو بھی نسیحت کرتا تھ کدڑنا اور برفعلی سے دور رہا کریں ... (ترفی شریف)

### نماز اورسکون دل

نماز ترک کرنا کوئی معمولی بات نبیں ہے ہالنہ جل شانہ قیم عدولی ہے۔ ونیو میں بھی اس کا وبال بھی تنایز تا ہے اور آخرت میں اس کی بزی تنمین سزا ہے اپنے وقت کا انصاط کراو ان شاءاللہ اس سے بزی بر کت ہوئی ہے اور سب ضروری کام آسانی سے ہوجو ہوتی ہوتی رہتی ہیں اور ساتھ ہوتی رہتی ہیں اور مان میں سکون رہتی ہیں اور نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں اور مل میں سکون رہتی ہیں اور محاری کی اندی کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں اور مل میں سکون رہتا ہے ۔۔۔۔(یادگاریا تھی)

## نكاح كے سلسله ميں معاشرتی تنگ نظري

حضرت مولانا مولانا محمرتقی عثانی مرظلۂ فرماتے ہیں ایک خاتون نے امریکہ ہے مجھے ا یک طول طویل خط میں اپنی وروبھری داستان کھی ہے جس کا خلاصہ رہے کہ ان کے والد ایک کروڑ تی آ دمی ہیں.... پڑھے لکھے ہیں لیکن ان کو بیاصرار تھا کہ وہ اپنی کسی ہٹی کی شادی اپنی برادری ہے باہر نہیں کریں گے ... خاتون نے لکھاہے کہ میں ان کی بڑی بیٹی ہوں اور شروع میں کئی رہتے آئے لیکن میرے والدنے ہررشتہ کو بیہ کہہ کرا نکار کردیا کہ بیہ برادری ہے یا ہر کا رشتہ ہےاس لیےان کے لیے قابل قبول نہیں.... یہاں تک کہ میری عمر زیادہ ہوتی چل کئی اور بالآ خرر شتے آنا بند ہو گئے... یہاں تک کہ ایک روز میرے والد نے مجھ سے بیاک کہ اب میرے لیے تہبارا کوئی رشتہ اپنی برا دری ہے حاصل کرناممکن نبیس ر با...البذا ابتم میرے سامنے بیرحلف أخل و كه عمر بحرشادى نہيں كروگى .... بيس جونكه مالدار آ وي ہول.... للبذا جيتے جي تمہاری کفالت کروں گالیکن مجھے ریمی قیمت پر گوارانہیں ہے کہتمباری شادی برادری ہے باہر ہو.... خاتون کہتی ہیں کہ دالدصاحب نے مجھے بیاقر ارکرنے پراتنامجبور کیا کہ بلاآ خرمیں نے سے وعدہ کرلیا کہ تمام عمر شادی نہیں کر دل گی اوراس کے بعد دا قعتۂ میں نے بیتہیہ بھی کرلیا کہا ہے والد کی خواہش کے احتر ام میں زندگی ای طرح گزاروں گی لیکن میری چھوٹی بہن ... ایک بھائی اور والدہ اس نصلے پر راضی نہیں ہوئے .... ایک صاحب جنہوں نے عرصہ دراز مہیے میرے لیے رشتہ ہا نگا تھااور والدصاحب نے انہیں بختی ہےا تکار کر دیا تھا... ابھی تک مجھے ہے شادی کرنے پر آ مادہ تھے... میرے بھائی بہن نے ان سے بات کی اور والدہ صاحب کوبھی آ مادہ کرنے کی كوشش كى.... آخر كار والدصاحب نے اتنا تو كہدويا كه اگرتم لوگ بينكاح كرنا بى جاہتے ہوتو میں نکاح کرادوں گالیکن ساتھ ہی ہی کہا کہاں کے بعدلز کی کامجھے کوئی تعلق نہیں ہوگا... بہن نے جھے سے والدصاحب کی ہے بات چھیائی اورصرف اتنا کہا کہ وہ نا راض تو ہیں مگر نکاح پر آ مادہ ہو گئے ہیں.... چنانچہ بیز نکاح ہو گیا اور میں اپنے شو ہر کے ساتھ امریکہ چلی آئی کیکن اب مجھے پیۃ چلا ہے کہ والدصاحب نے عمر بھر کے لیے جھے سے قطع تعلق کرلیا ہے .... نہ وہ مجھ سے فون پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں نہ جھےاتی بٹی شنیم کرنے پر آ مادہ ہیں...(وَ رَوْفَر)

# نی کریم صلی الله علیه ملم کا فر مان "اے حنظلہ کمجات اور سماعات کی حفاظت کر و''

جلیل القدر صحافی حضرت حفظلہ بن رہیج سیدی رضی اللہ عنه فر «تے بین: ہم رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كے باس تنے... آپ ہمارے سامنے جنت وجہنم كا ایسے ذكر فريارے تنے كہ كويا ہم ان کوائی آئتھول سے دیکھر ہے ہیں...اس کے بعد میں گھر آ گیا۔ بچوں سے کھیلنے اور بیوی ے ذاق کرنے لگا... میں گھر ہے تکا ... جھنرت ابو بکرصد ایق رضی اللہ تعالی عنہ ہے ملہ تو انہیں بتلایا...انہوں نے فرمایا میں نے بھی ایہا بی کیا... چنانچے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے عرض کیا یارسول القد (صلّی القدمانے وسلم ) حظلہ ( لیعن میں ) تو منافق ہو گیا...آ پ ملی املہ علیہ وسلم نے فر مایا. حظلہ ایسی بات کہنے سے باز رہو.. بیس نے عریش كيا... يارسول القد (صلى الله عليه وسلم) بم آب كي خدمت مين بوت بين آب بمين جنت و جہنم کی یاودلاتے ہیں( توابیا لگتا ہے کہ ) ہم ان کو کلی آئٹھوں دیکے دیے ہیں( نیکن ) جب ہم آپ سے نکل کر جاتے ہیں تو اینے بیوی بچوں اور زمین ہے کھیتے ہیں (یعنی اپنی روزی کمانے اور دوسرے کاموں میں مشغول ہوجاتے ہیں) تو ہم (سب کچھ) اکثر بھول جاتے ہیں.... آ ہے سلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا ''اس ذات کی تشم جس کے فیصنہ قدرت میں میری جان ہے...اگرتم ای حالت پر بمیشہ برقر ار ربواور ذکر میں ربوتو فرشتے (تم ہے )تمہارے بستر واں اورراستوں میں ہاتھ لما کیں اورا گرتمہارے ول ای حالت پر ہیں جس حالت میں ذکر کے وقت ہوتے ہیں تو فرشتے تم ہے مصافحہ کریں اور تنہیں راستوں ہیں سمام کریں کیکن اے حظلہ!وقت وقت کی بات ہے ...وقت وقت کی بات ہے...وقت وقت کی بات ہے. "(وقت کے عظیم فت)

داؤدطائي رحمهالله

فرماتے ہیں کہ تمام نیک کا موں کو دیکھا کہ وہ حسن نیت نے ساتھ جمع ہوتی ہیں اور وہی نیکی اس کیلئے کافی ہے اگر جہاس کومقرر نہ کیا ہو..

حضرت ابو بکرصد آیق رضی القدعند نماز اور روز و میں دوسر بالوگوں ہے آگے ہوجہ گئے تھے کدان کے دل میں وقارتھا ....(اخلاص نبیت کی وجہ ہے ) اس عنوب)

### كبروعجب

حضرت گنگوہی رحمۃ اللّٰدعلیہ کاارشادہ کے اولیاءاللّٰدے دل سے سب سے بعد جوزہ یہ نکلیا ہے وہ کبراور عجب ہے اس میں بڑے بڑےاولیاء بنتلامیں....(ارشادات منتی عظم)

#### خصوصی دعا

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کے خصوصی دعافرہائیں میں کہتا ہوں کہ وہ خصوصی دعا کیا ہے۔

کیا ہے تو کہتے ہیں کہنام لے کردعافرہائیں میں کہتا ہوں کہا گرنام یادنہ ہوتو چھر کیا ہوگا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ ہی ہاتھ دعا کردیں آدی فرمائش بھی کرے اور قید بھی لگائے یہ فرمائش کیا ہوئی یہ تو آرڈ رہوگیا بس دعا کی درخواست کافی ہے .... (خطبات علیم ال سلام)

### قلت كلام

آ دمی دوطرح کے ہیں ایک جہتلا دوسرا صاحب عافیت تو تم اہل بلا پررم کرو ادرعافیت پر اللہ تعالیٰ کی تمہ بجالاؤ کی گناہ ایک بلا ہے اس پر تحقیریا طعن مت کرو ترجم کے ساتھ تھیجت یادعا کروادر گناہ ہے محفوظ رہنا ایک عافیت ہے اس پر عجب اور تازمت کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بلا استحقاق سمجھ کرشکر کرو اور اس کے عموم میں اور بلیات سے عافیت بھی آگئی... (خطبات سے الامت

اصلاح ظاہر کی ضرورت

ایک پولیس مین دردی میں نہ ہو اور کسی کم وہ میں بیٹھا ہو اور کسی نے دریافت کیا کہ اس کم رہ میں بیٹھا ہو اور کسی نے دریافت کیا کہ اس کم رہ میں سپائی ہے وہ دکھے کر کہد دے نہیں وہال سپائی نہیں ہے تو تنفی جس طرح سیح ہے اس طرح تیج ہے اس طرح آج مسلمانوں نے اپنی ظاہری وضع قطع غیر اسلامی کرلی ہے تو دراصل مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس کنفی بھی سیح ہوگی ... "من تو ک الصلوة متعمدا فقد کھو" میں کفری جو وعید ہے اس مثال ہے اس کا سمجھنا آسان ہوج تا ہے کہ جو بے نمازی ہے گویا کہ وہ غیر مسلمول جیسی حیثیت میں ہے کافروں جیسا کام کررہا ہے ... (مجانس ابرار)

شهيد كے احكام

شہید کا اپنے کیشہید کو ان کی کیڑوں میں بغیر شسل کے دفن کیا جا تا ہے ....اس کو کفن نہیں پہنایا جا تا اور اس کے بدن کے کیڑے نہیں اُ تارے جے ۔... ابعتہ کوئی زائد کیئڑے ہوں جیسا کہ سردیوں کے موسم میں پوشین وغیرہ پہن لیتے ہیں. .. جیسے صدری وغیرہ پہن لیتے ہیں یا کوئی اور بھاری کیٹر اپہن لیتے ہیں.. ،ایس کیٹر اگر کوئی بہت ہوا ہوتو اس کو اُتاردیا جائے گا...ای طرح اگر اوپر چاور دینے کی ضرورت ہوتو وہ بھی وے دی واس کو اُتاردیا جائے گا ایس کو اُتاردیا جا جائے گا ایس کو اُتاردیا جائے گا کین معروف طریقے ہے جیسا کہ گفن کے تین کیڑے ہوتے ہیں وہ گفن شہید کو شہیر کو سیا کہ سے اُتا کی سیاب اس کے وجود کو ڈھا تکنے کے لیے اوپر ایک چور در ڈال دیں گے .... شہیں دیا جا تا ....اب اس کے وجود کو ڈھا تکنے کے لیے اوپر ایک چور در ڈال دیں گے .... شہید کے اپنے کیڑے اس کا گفن ہیں جانا کے میا کے شریع کی سے اُس کا گفن ہیں کا گفن ہیں کا گفن ہیں کا گفن ہیں ۔.. کا کا گفن ہیں کا گفن ہیں ۔. ، کا کھن ہیں کا گفن ہیں کا گفن ہیں کا گفن ہیں ...

صدیت شریف بیل فر مایا ہے کہ: و آن یُدفنو ابد مائیہ و بیابہ م و اسلوہ اسلام اس

### برائے حصول اولا د

فَهَبُ لِي مِنْ لَدُمُكَ وَلِيًّا ۞ يَرثُنِي وَيَرِثُ مِنْ الِ يَعْقُونَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ (سرة مريم ٥-١)

ترجمہ: پس دے اپنے پاس سے ولی....وارث ہوئہ اور دارث ہو لیعقوب کی قوم کا اور کر دیااس کورب نے پیندیدہ...

جواولا د ہےمحروم ہو وہ صبح کی نماز کے بعد ۱۳۳۳ مرتبہ روزانہ پڑھیں اوراپنے اوپر پھونکیس اوراویا دنرینہ کیلئے بھی یہی دعا پڑھیں۔ ..( قرآنی ستجبؤی میں)

#### مسافرة خرت

مؤمن د نیامیں اینے آپ کوایک مسافر شمجھے جو برابر سفر میں ہے اور چندلمحوں کے لیے و نیا کی منزل پراس کا پڑا ؤ ہوا ہے .... دنیا کا بیسفرموت برختم ہوجائے گا اور مسافر آخرت يهال ہے رواند ہوجائے گا...جواتی پیرحالت سمجے تن وہ زیادہ سے زیادہ زادِسفر کی فکر کرے گا.... دنیا کا سامان اکٹھا کرنے ہے اسے کوئی دلچین نہیں ہوگی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی القدنق کی عنہم کی ایک جماعت کو پیشیحت فر مائی تھی کہ دنیا ہے وہ اتنا ہی حاصل کرنے کی خواہش کریں جتنا ایک سفر کرنے والاسوارا ہے ساتھ رکھتا ہے .... حضرت محمد بن واسع رحمة الله عليه ہے يو حجھا گيا. كيا حال ہے؟ آ پ نے فر مايا:اس محض کا کیا حال ہو چھتے ہو جوروزانہ آخرت کی طرف سفر کی ایک منزل طے کررہا ہے؟ حضرت حسن رحمة الله عليه قرمات جي كهانسان كيا ہے؟ ونوں كامجموعہ ہے... جب ايك ون كزر كيا توسمجه لواس كاايك حصة تم موكيا... انبيس كا قول هيكه: ابن آ وم إحمهمين دوسواريان سفر کرار ہی ہیں....رات ....ون کے حوالے کرتی رہتی ہے اور دن رات کے.... یہاں تک کہ دونوں ایک دن مہیں آخرت کے حوالے کردیں سے ...تم سے زیادہ خطرے میں کون ہے؟ ی دانشور کا قول ہے .... ونیا ہے وہ مخص کیے خوش ہوسکتا ہے جس کا ہر دن اس کے مہینے کوختم کررہا ہے اور ہرمہینداس کے سال کواور ہرسال اس کی عمر کوجس کی عمراے ننا کی طرف وظیل رہی ہواورجس کی زندگی اے موت کی طرف دھکیل رہی ہووہ کیے خوش ہوسکتا ہے.... حضرت نصیل بن عیاض رحمۃ اللّٰہ علیہ نے ایک شخص سے یو جھا:تمہاری کتنی عمر ہوگی؟اس نے کہا...ساٹھ برس. آپ نے فرمایا توتم ساٹھ برس سے اپنے رب کی طرف سفر کررہے ہو.... قريب ب كُونِي جاؤ...اس في "انَّا لله وانَّا اليه راجعون" برضي... آب فرمايا: اس كا مطلب جائے ہو؟ بہ جان لے كدوه الله كابنده ہے...اس كے پاس لوث كرجائے گا...وه سوال کی ذمہ داری ہے کیے پی سکتا ہے...اس نے کہا تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا: آسان می چیز ہے... جتنا وقت باتی رہ گیا ہے اس میں اچھے کام کرو جو پچھ گزر چکا ہے اللہ تعالی اے معاف فرمادے گا...اگراب بھی برے کام کے تو بچھلے برے کاموں کا بھی مواخذہ ہوگااور نے کا بھی .... امام اوزاعی رحمة التدعلیہ نے ایک بھائی کولکھا سمجھالو کتمہیں ہرطرف ہے تھیراجا چکا ہےاورشب وروز برابرگھسیٹ کرلے جایا جار ہاہے...القدتعالی اوراس کاسامنا کرنے ہے ڈرو. (وقت ایک تظیم نعت)

# اصلاح نفس کی رکاوٹیس

علامهابن جوزی رحمهالندفر ماتے ہیں۔ جس وقت میری مجیس یزی عمد وچل رہی تھی **یعنی لو**گوں ے دل حاضر تھے.... آئکھیں آنسو بہارہی تھیں... سر جھکے ہوئے تھے...لوگ اپنی کوتا ہیول پر نادم بورے تھے اور ارادے اپنی اصلاح کے لیے پختہ بورے تھے اور لسان مدمت اندر ہی اندر بے احتیاطیوں اور بدیر ہیزیول پر دراز ہور ہی تھی . . اس دفت میر ہے دل میں ایک خیال آیا کہ آخر کیاوجہ ے کہ بیرحالت ہمیشہ نہیں رہتی؟ کیونکہ ابھی میں نفس کواورغفلت ہے بیداری کوایک ساتھ ایک دوسرے ے قریب دیکھ رہا ہوں اور ابھی جب ہم سب مجلس ہے اٹھیں گے فور آئی دونوں جدا ہوجا کیں گے .... اس يريس في غور كيا توسمجه من آيا كفس تو بميشه بيداراوردل بميشه معرفت يست سرشارر مهنا کیکن ان کومشغول کر لینے والے بہت ہے موافع ہیں اور وہ فکر جس کا ستعمال اللہ تعالی کی معرفت ہی میں ہونا جا ہے تھا دنیوی ضرورتوں اور لوگوں کی حاجست کے بورا کرنے میں لگ کرتھک جاتی ہے اور ول انہی میں ڈوبار ہتا ہے اورجسم تو فکر وقلب کا خادم ہے.... چنانچہ ابھی دیکھو کہ فکر کھانے یے اور بیننے کے سامان مہیا کرنے کی فکر میں تھی اور اس کی رکاوٹوں اور کل پرسوں بلکہ بورے سال كاذ خيره جُمع كرنے كے تعلق غور كرر ہى تھى كەجيا تك اسے ان فضلات كى كالنے كى فكر لاحق ہوگئى جن كاروكي ركھنامصر ہے (اوران ميں ہے تني بھي ہے ) لېذاا ہے نكاح كى ضرورت محسول ہونے لکی.... پھرمعلوم ہوا کہ نکاح بغیر کسب مال سے مناسب نہیں ہے تو اب کسب مال کی فکر شروع کی اور اس کے مقتضی بڑمل کرنے گئی ... پھراولا دہونے نگی تواس کے لیے اہتم مشروع ہوگی ... گویا فکر بوری طرح دنیا کے اصول وفر وع میں لگی رہتی ہے اور جس وقت انسان مجلس میں آتا ہے تواس وقت نہ بھوک میں جتلا ہوتا ہے نہ چیٹاب یا خانہ کے روکنے کی تکلیف میں بلکہ ساری فكرنجتنع كركاوردني كى ياد جعلا كرحاضر موتاب البذائصيحت كوصاف تقرادل ملتا بتووه اسيده چیز یاد دلادیتی ہے جس سے وہ مانوس ہے ( یعنی بیداری )اوراس کی طرف تھینے لیتی ہے جس کی ا ہے معرفت حاصل ہے... چنانجے دل معرفت میں ڈوب جائے ہیں... لوگ اپنی کوتا ہیوں برمحاسبہ شروع كردية بين اور مرشته غلطيون برايي نفس مواخذه كرف سكت بين .... پهرندامت كي نگاہوں ہے آنسو سنے لکتے ہیں اور تلافیوں کے ارادے پختہ ہوئے سکتے ہیں.. اگر میفس ان مشاغل ہے جن کا میں نے ذکر کیا ہے خالی ہوتا تو ضرورا پنے پالنہار کی طاعت

شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے

شہید کی نماز جناز ہ پڑھی جائے گی...امام شافعی رحمۃ القدعلیہ تو فرمائے ہیں کہاس کا جناز ہ بھی نہیں ہے... ویسے ہی وفن کر دو...جہاری شفاعت کی اب اس وضر ورت نہیں رہی ہے کیونکہ جدیث شریف ہیں قرمایا گیاہے کہ

"اَلْسَيْفُ مَحَّاءً لِلْخَطَايَا" (كَرَامِال)

'' لیعن مکوار گنا ہوں کومٹانے والی ہے....''

کافر کی آلموار نے بی اس کی شفاعت کردی اوروہ بخشا گیں ... یہ بھی ارشاد فر ایا کہ
''شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے ہے پہلے الند تعانی اس کی بخشش فر اور ہے ہیں ''
قبر میں اس سے حساب و کتاب ہیں ہوتا ... جبیبا عام مردوں سے سوال و جواب ہوتا
ہے اس سے نہیں ہوتا ....

لیکن جارے اوم ابوطنیفہ رحمۃ القد طبیہ فرواتے ہیں کہ شہید کا جناز و ہے کہ کا مدعایہ ہے کہ شہید کا جناز و ہے کہ شہید کا جناز و ہے کہ شہید کا مقلیہ وسلم اشرف موت فروائد کی موت فروائد )

### اخلاص کے متعلق چند یا تیں

ا-جس مخص کی نظر خالق کی طرف ہوہ و مخلوق کو بھول جاتا ہے. ..

۲۔ حق کے ساتھ میکسوئی اعتدال اور فرمانبر داری میں ہے.

۳- ظاہری اور باطنی اعمال میں برابری ضروری ہے...

سم - جو محض اینے آپ کولو گول کے سامنے ایسے صفات طاہر کرے جواس میں نہیں وہ اللّٰہ کی نظروں سے گرجا تاہے ....

۵-اخلاص ایک ایباراز ہے القداور بندے کے درمیان جس نُوفرشتہ بھی نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں لکھے اور نہ ہی شیطان کہ اسکوخرا ب کرے اور القد بندوں کے احوال فرشتوں کواس قدردیتے ہیں جتناوہ جا ہتے ہیں...

٢- اخلاص الله كے سواتير على يركسي كواه كامطالبهين كرتا. .

جب انسان اخلاص برمدادمت اختیار کرتا ہے اللہ اللہ کو حکمت عطافر مائے ہیں... (اعمال القوب) المجھا عمل اور برز ا گناہ

صدیت شریف میں ہے کہ جمھے میری امت کے اجروثو اب دکھائے گئے .... جی کہ وہ جمعے میری امت کے اجروثو اب دکھائے گئے .... جی کہ وہ جمعے کوئی انسان مسجد ہے ہمرنکال کر پھینکتا ہے ... تو میں نے کوئی بھی اچھ عمل تلاوت قر آن سے برنا سے برنا سے برنا سے برنا سے برنا دکھائے گئے تو میں نے کوئی گناہ اس سے برنا نہیں دیکھا اور جمھے میری امت کے گناہ دکھائے گئے تو میں نے کوئی گناہ اس سے برنا نہیں دیکھا دی ... (بستان احدرفین)

### اللدكى محبت

ول میں امتد تعالی کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ ہیں ہے۔ ۱- القد تعالی کی نعمتوں کا دھیاں کرو اوران پرشکرادا کرتے رہو. ۲-اہل محبت کی صحبت اختیار کرو اوران کے حالیت واشعار اور کتابول کو پڑھتے رہو. ۲-زندگی کے سب کا موں میں اتباع سنت کا اہتمام کرو. (یادگار ہاتم)

### ابل دیبهات کی در باررسالت میں حاضری

حضرت سلیم بن عامر رحمه الله تعالى کہتے ہیں کہ حضوراقد کی الله علیہ وسلم کے صحابہ رضی الله عنہم کہا کرتے ہے کہ الله تعالى ہمیں دیباتی لوگوں کے سوالات سے بردانفع بہنچاتے ہیں ....

ایک دن ایک دیباتی آیا اور اس نے کہایا رسول الله! الله تعالى نے جنت میں ایک ایسے درخت کا ذکر کیا ہے جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے .. حضورا قدی سلم الله علیہ وسلم الله علیہ والله وال

﴿ فِي سِدْرِ مَنْعَضُودٍ ﴾ (سورة واقد آيت ١٨)

ترجمہ'' وہاں ان باغول میں ہوں گے جباں بے خار ہیریاں ہوں گی...'' اللہ تعالیٰ نے اس کے کانے دور کر دیئے ہیں... اور ہر کانے کی جگہ پھل لگا دیا ہے ....اس در خت میں ایسے پھل لگیں گے کہ ہر پھل میں بہتر (۲۲) فتم کے ذاکئے ہوں کے اور ہر ذاکقہ دوسرے ذاکقہ سے مختلف ہوگا...

 ہوہ تجھاال فاصلے کے برابر ہوگا... پھراس دیباتی نے کہااس دینت کی جڑکتنی موثی ہوگی؟
آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمہارے گھر والوں کے اونٹوں میں سے ایک جوان اونٹ چینا شروع کرے ... اور چلتے جوان ہو جائے بوڑھا ہوجائے ... اور بوڑھا ہونے کی وجہ ہے اس کی ہنگی ک ہمری وہ اس کی جڑکا ایک چکرنہیں لگا سے گا...

مجراس ديهاني نے يو حيفا كيا جنت ميں انگور ہوں سے؟ حضورا كرم صلى القدعليه وسم نے فرمایا. ہال ... اس نے بوجھا انگور کا دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللّٰہ عابیہ وسلم ۔ نے فرمایا. کیا تيرے باب نے بھی اپنی بريوں ميں سے برا بكراؤن كيا ہے؟ اس نے كہا جی ہال كيا ہے .... حضورا کرم صبی التدعلیہ وسم نے فرمایہ پھراس نے اس کی کھال اتا کر تیری ، ں کودے دی ہواور اس ہے کہا ہو کہاس کھال کا جمارے لئے ڈول بنا دے؟ اس دیبانی نے کہا ہی ہاں ... حضور اکرم صلی الله علیہ دسم ئے فر مایا: وہ دانہاں ڈول کے برابر ہوگا... پھراس دیباتی نے کہا (جب دان ڈول کے برابر ہوگا) پھرتو ایک دانے ہے میرا اور میرے گھر والوں پیپٹ بھرجائے گا... حضوراكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ابار بلكه تير سے سارے فائدان كا پيٹ بھر جائے گا.... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندفر ماتے ہیں کہ ایک دیساتی نے آ کرنبی کریم صلی القدعليه وسلم كي خدمت ميں عرض كيا يارسول الند! قيامت كه دن مخلوق كا حساب كون كيا كا ؟ حضور صلى ابتدماليه وسلم نے فرمايا انتدتعالي ...اس ديهاتي نے كہار ب كعبه كي تشم بھرتو ہم نجات یا تھے ... حضورا کرم صلی اللہ ملیہ وسلم نے قرمایا. اے دیباتی کیے؟ اس نے کہا کیوں کہ کریم ذات جب کی پرقابو یا لیتی ہے تو معاف کردیتی ہے (حیرة اسحاب) وظيفه برائظي رزق

### وفت گزارنے کاعمہ ہ طریقہ

حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب کنگونی رحمة القدعلیه مفتی اعظم دارالععوم دیوبند و مظاہرالعلوم سہاران پورے ایک طالب علم نے ایک کھیل کے متعلق سوال کیا حضرت نے فرمایا کیول کھیلتے ہو؟ اس نے جواب دیا وقت پاس کرنے کے لیے کھیلتے ہیں ....اس پر فرمایا کہ وقت پاس کرنے کے لیے کھیلتے ہیں ....اس پر فرمایا کہ وقت پاس کرنے کے لیے کھیلتے ہیں اس کی جہاں آ جایا کریں ....وقت گزارنے کا طریقہ بتلا دول گا... کتاب دیدوں کا کہ یہاں سے یہاں تک یا دکر کے سنا کیں ....اس کے بعد فرمایا وقت حق تعیانی کی بوی نعمت کا کہ یہاں سے یہاں تک یا دکر کے سنا کیں ....اس کے بعد فرمایا وقت حق تعیانی کی بوی نعمت ہے اسے غبار بھے کر چھینک وینا بوی تا قدری ہے ....یا ایسان کے جسے اشر فیوں کا ڈھیر کس کے سامنے برا ابوا بواورو و ایک ایک اُٹھا کر پھینگار ہے ....یا دفت ایک ظیم نوت)

نكاح ميں فطری جذبات کی رعایت

# بچیوں کے اچھے رشتے کیلئے مل

رَبِ إِنِّي لَمَا أَنُوْلُتَ النَّي مِنْ خَيْرٍ فَقَيْرٍ ٥ (-. قَامَعُ ١٠)

الرَّسَى كَارُ كَي كَيْكِ رَشْتَهُ نَهُ تَا هُو... يا رَشْتَهُ تَا هُونَّر پِنْدِنَهُ تَا هُونَو وه ١١ او فعداس وعا

كواور تين و فعدسورة الفحى برنصيس ... برميني التك برنصيس اور ساميني بيمل جارى ركهيس ...

كواور تين و فعدسورة الفحى برنصيس ... برميني التك برنصيس اور ساميني بيمل جارى ركهيس ...

(قرة في مستجاب دُعا مَي)

### ايك دلجيب توجيه

علامدابن جوزی رحمدالقد فرماتے ہیں ۔ یس نے بہت ہے ما وکو ویکھا کہ بچین ہیں طلب علم انہیں تخصیل معاش ہے مشغول کر بیتی ہے .... پھر جب ضروریات زندگی کی احتیاج ہوتی ہے اور بیت امال یا دوستوں کے عطایا سے بقدر کا بیت نہیں ماتا تو اپنے کو ذلت کے راستے پرڈال ویتے میں ... جھے اس میں دو تھکہ تیں سمجھ میں آئیں ...

(۱) ایک تو اس ذلت کے ذریعے ان نے عجب ویندار کوتو ژنا ہے...

(٢) دوسر سے ان کوثو اب عطافر ما کران کونفع پہنچا ہے۔

پھر میں نے اور گہرائی ہے سوچ تو ایک اطیف نکت نظر آیا وہ یہ کہ جب متکبر نفس دنیا کی بیرحالت و یکھتا ہے تو اس کودل میں جگہ نہیں دیتا بلکہ پختہ عزم کے ساتھ اس سے غرت کرنے لگت ہے اور وہ دنیا کواس گھورے کے مثابہ مجمتا ہے جہاں کتے رہتے ہیں یہ بیت الخار ء کے مشابہ جہاں بس مجبوری کے تحت جایا جا تا ہے ... البندا جب موت اس جیسی دنیا ہے کوئی کا پیغام لے کر آدے گی تو چونکہ قلب کا تعلق دنیا ہے ضبوط ندہے گا اس لیے اس پر موت آسان ہوجائے گی .... (صیدانا هر)

### شهيد كيلئة جيدا نعامات

حضرت مقدادین معدی کرب رئنی القدعنه بیان فرمائے جیں کہ حضور اکرم صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شہید کیلئے القدت کی ہاں چھنصوصی انعامات ہیں ....

1 - خون کے پہلے قطرے کے ساتھ اس کی مغفرت کردی جاتی ہواور جنت میں اس کا مقام اس کودکھلا دیا جاتا ہے .... ۲-اے عذاب قبرے بی لیا جاتا ہے ....

۳- قیامت کے دن کی بردی تھبراہٹ ہے وہ محفوظ رہتا ہے ....

۔ ۳-اس کے سر پروقار کا تاتی رکھا جاتا ہے جس کا ایک ی<sup>ہ</sup> قوت دنیا اوراس کی تمام چیزوں ہے بہتر ہے....

۵- يېتر حورمين سال كانكاح كراد ياجا تاب ....

۲-ال کے اقارب میں ستر کے بارے میں اسکی شفاعت قبول ہوجاتی ہے۔ الآمان ا

## فضيل بن عياض رحمه الله

التدتعاني تم ہے تمہاري نيت اور تمہارے ارادے کوچا ہتا ہے....

اس لئے جو محص اپنی اصلاح پوشیدہ کرے اللہ اس کی اصلاح اعلانے کرتے ہیں اور جو شخص اپنی اصلاح اللہ تع کی بندوں کے محص اپنی اصلاح اللہ تع کی بندوں کے درمیان رکھ دیتا ہے اس کی اصلاح اللہ تع کی بندوں کے درمیان چھوڑ دیتا ہے اس لئے کون محص ہے جس نے اپنی اصلاح پوشیدہ کرنا جا ہی ہوتو اللہ نے اس کی اصلاح کا اظہاراس کے چبرے یااس کی زبان سے ظاہر نہ کردیا ہو .... مخلص اپنی نیکیاں اس طرح چھیا تا ہے جس طرح گناہ چھیا ہے جاتے ہیں اور جو شخص این نیکیاں اس طرح چھیا تا ہے جس طرح گناہ چھیا ہے جاتے ہیں اور جو شخص اینے اضلاص کی خود گواہی دے وہ اخلاص کا تحاج ہے ....(ائل القلوب)

جنبي اورجا ئضه كيلئة قرآن كوجھونااور برد هنا

سى جنبى اور حائصه كيلئة قرآن پڑھنا جائز بيں اور ندى بلاغلاف كے چھونا جائز ہے اور آگركوئى ہے وضو ہے تواسے قرآن پڑھنا جائز ہے گر بلاغلاف كے چھونا جائز بيں اللہ تعالى كامبارك ارش دے كلا يَمَشُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ يَعِنَ اس كو بجز پاك فرشتوں كوئى ہاتھ جنبيں لگائے يا تا....

اور حدیث شریف میں ہے کہ قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں ہال وضونہ ہوتو قرائت میں کوئی حرج نہیں ... جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاسے فارغ ہوکر قرآن شریف پڑھ لیا کرتے تھے اور جنابت کے سواکوئی اور شے اس سے مانع نہ ہوتی تھی ... اور شخب بیہ ہے کہ باوضو تلاوت کر ۔۔... جنبی یاحا تضد کو ایک پوری آیت ہے مانع نہ ہوتی تھی ... ایک عورت جوقر آن پڑھاتی ہے حالت بیض میں بیق وسے وقت اسے جا ہے کہ گنجائش ہے ... ایک عورت جوقر آن پڑھاتی ہے حالت بیض میں بیق دستے وقت اسے جا ہے کہ رضف آیت پڑھا کر جیب ہوجائے پھر دو سرانصف حصد کہلائے ایک دیتے وقت اسے جا ہے کہ رضف آیت پڑھا کر جیب ہوجائے پھر دو سرانصف حصد کہلائے ایک بی سانس میں پوری آیت نہ کہلوائے جنبی اور حائضہ کو سجد میں واضل ہونا جا تر نہیں ہاں بوضو کی میں مانع جو سکت جو سکت ہو تر ہے جنبی اور حائضہ کو سیحان اللّه الله الله الله الله وغیرہ پڑھنا اور مسنون دے کیں ، سیک بائن جا کرنے جو اُن ہے مرف قرآن پڑھنے کی ہی ممانعت ہے ... (بستان معرف فین)

# ملازمت ميس تبادله كيلئ ايك وظيفه

ایک صاحب نے کہا کہ میرا تبادلہ بہت تکیف دہ جگہ ہور ہا ہے تو فرمایا تماز کے بعد بیدُ عاہرِ هیں...

"رب ادخلني مدخل صدق و أخرجني مُخرج صدق واجعل لي من لدنگ سلطاناً نصيراً" (ارثارات،ارل)

### ناراضكى حق كى علامت

اگر کوئی جانتا جا ہے کہ مجھ سے خدا تا راش ہے یا راضی تو دیکھ لے اگر لائے ہیں لگا ہے تو نا راض ہے بیرسب سے بڑی لانت ہے لا لیعنی کی اس ورواز سے پرسب سے بڑی است منتی اعظم) ورواز سے پرسب سے بخت بہر و بٹھایا حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے . ( رثارات منتی اعظم)

### توبه کی برکت

توبہ خود مستقل عبادت ہے توبہ کے اندر اللہ تعالی نے بہت بڑی طاقت رکھی ہے اگر کوئی ستر برس سے تفریس بہتلارہ کیاں نے بعد توبہ کر لے توستر برس کا کیا ہوا کفر بافکل فتم ہوجائے گا اور وہ ایبا پا کے صاف ہوب نے گا جیسا کہ کفر کیا بی نہیں تھا مونیان کے بارے میں حق تعالی فرماتے ہیں تو بو اللہ اللہ جمیعاً ایسا اللمؤ منون لعلکم تعلمون اے مونین سب کے سبال کراللہ تعالی کی طرف توبہ کرو تا کہ کا میاب ہوجاؤ تو توبہ کو کا میا بی کا دارو مدار بتا ہیا گیا سارے معاصی توبہ کرنے ہے معاف ہوجائے ہیں . . (خطبات عیم ایساس)

## تواضع كالمخصيل كاطريقه

 ایک چرواہے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات

غزوہ نیبر کے موقع پرایک چرواہا حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا.... وہ یبدد بول کی بکریاں چرایا کرتا تھا .... اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کالشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کران سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟

چنانچ کریاں چراتا ہوا سلمانوں کے شکر ہیں پہنچ اوران سے پوچھا کہ تہمارے سروار کہیں ہیں؟
صحابہ کرامؓ نے اس کو بتایا کہ ہمارے سروار جم صلمی القدعلیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں....
پہلے تو اس چروا ہے کو ان کی ہاتوں پر یقین نہیں آیا ... اس نے سوچا کہ استے بڑے سروارایک معمولی سے خیمے ہیں کیے بیٹھ سکتے ہیں... اس کے ذہمن میں بیتھ کہ جب آپ استے برئے معمولی سے خیمے ہیں کیے بیٹھ سکتے ہیں ۔.. اس کے ذہمن میں بیتھ کہ جب آپ استے برئے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان وشوکت اور شمان باث کے ساتھ رہتے ہوں گے ... کین وہاں تو کھجور کے پتوں کے جنائی سے بنا ہوا خیمہ تھا ... خیروہ اس خیمے کے اندر آپ سے ملاقات کے لئے واض ہوگی اور آپ سے ملاقات کی ... اور یو چھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آپ ہیں؟

اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا...اس نے پوچھا کہا گریس اسلام کی دعوت قبول کرلوں تو میر اکیا انجام ہوگا؟ اور کیا مرتبہ ہوگا؟ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

"اسلام لانے کے بعدتم ہمارے بھی تی بن جاؤ کے اور ہم تہمیں گلے ہے لگا تھیں گئے۔

اس جروا ہے نے کہا کہ آپ جھے سے نداق کرتے ہیں ... ہیں کہاں اور آپ کہاں!
میں ایک معمولی سوچ وابا ہوں اور میں ایک سیاہ فام انسان ہوں ... میرے بدن سے بدیو
آر بی ہے ... ایس حالت میں آپ جھے کیے گلے ہے گا کیں گے؟

حضورا قدس صلی اللہ علیہ وتلم نے فرمایا کہ۔ "ہم تو ضرور گلے ہے اگا کیں گے اور تہمارے جسم کی سیابی کواللہ تعالی تابانی سے بدل دیں گے اور اللہ تعالی تمہارے جسم سے الحصنے والی بد بوکوخوشہو سے تبدیل کرویں سے ...."

به با تیس س کروه فورانمسلمان جوگیاا در کلمه شهادت

اشهد ان لا الله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله... بر حابی کیم حضور سلی الله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله! اب بین کی کرون؟

آب نے فروی کد. "تم ایسے وقت میں اسلام الائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت سے کہتم سے نماز بر حواؤں اور نہ ہی روز ہ کا زونہ نہ ہے کہتم سے روز ہ کواؤں اور ذکو قاتم بر فرض نہیں ہے اس وقت تو صرف ایک ہی عب دت ہور ہی ہے جو تبوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے آتی ہے۔ جہاد فی سہیل الله .... واسے جہاد فی سہیل الله .... "

اس چرواہے نے کہا کہ یا رسول اہتد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس جہاد میں شامل ہوجاتا ہوں...لیکن جو خص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے سے دو میں ایک صورت ہوتی ہے ... یا عازی یا شہید... بقواگر میں اس جہاد میں شہید ہوجاؤں تو آپ میری کوئی ضونت لیجئے ... جضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ '' میں اس بات کی صانت لیت ہوں کہ اگرتم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعیال تہمیں جنت میں پہنچادیں گے ... اور تمہارے جسم کی بد بوکو خوشہو سے تبدیل کردیں گے ... اور تمہارے چرے ن سیابی کوسفیدی میں تبدیل فر مادیں ہے ... چونکہ وہ چروا ہا یہود یوں کی بکریاں تجراتا ہوا وہاں پہنیا تھا. .

اس کے حضوراقدی سلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا کہ ''تم یبودیوں کی جو بکریاں لے کر آئے ہوان کو چاکروان کروائیں کرو... اس لئے کہ یہ بکریاں تمہارے پاسا مانت ہیں ....'

اس سے اندازہ لگا تمیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہور ہی ہے .... جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے ... ان کا مال مال فنیمت ہے ... لیکن چونکہ وہ چرواہ بکریاں معامدے پر لے کرآیا تھا ، اس لئے آپ نے تھم دیا کہ پہلے وہ بمریاں واپس کرے آ و سے پھر جہاد میں شامل ہون ، یہنا نچراس جروائی آ کر جہاد میں شامل ہون ، یہنا نچراس کے وابس کرے آ و سے بھر جہاد میں شامل ہون ، یہنا نچراس کی وابس کی اوروائی آ کر جہاد میں شامل ہوا ... چنا نچراس کی واب نے اسلام' (اصلای فطیات)

ابراجيم بن اوهم رحمه الله

ان كا قول بدے كەجۇنفىشىرت ئوچا بىتا بوالىداس كى تقىدىق نېيىن كرتا . .( قاراتلوب)

مولا ناسبحان محمودصاحب رحمه الثداورا بتمام وفت

حضرت شیخ رحمة الله علیه وقت کی پابندی کا بہت اہتمام خود بھی کر نے اور ہم متعلقین کو بھی اس کی ہر وقت تاکید فرماتے ہے کہ بھی کی وقت الله کی امانت ہے اس کو سوچ سمجھ کر استعمال کیا کرواگر الله تعی لی کے یہاں اس کا حساب ہوگا تو جواب کیا دو گے .... مجمع سے رات تک کے تمام کا موں کا ایک وقت متعین تھا ای میں وہ کام انجام و ہے .... منح نماز کے بعد روز انہ خیلنے کامعمول تھا... اس کا ایک وقت متعین تھا اس طرح دفتر میں آنے اور جائے کا ایک متعین وقت تھا گھر کے معمولات کے بھی اوقات طے تھے ... حضرت اکثر ہم اوگوں سے فرمایا کرتے ہوئے کہم اوگوں نے جھی کوئی کام جلد بازی میں کرتے ہوئے نہیں و یکھا ہوگا...

دورہ صدیت میں آپ کا بخاری شریف کا دری ا بے شروع ہوتاتھ وہاں سبق کا گھند بجا
اور یہاں آپ درسگاہ کے سامنے تشریف لے آتے بھی کسی نے آپ کومعمولی تاخیر ہے آتے
ہوئے نیس دیکھا اگر بھی دارالعلوم کی کسی تقریب یا مشورہ میں شرکت کرنی ہوتی یابیان کے لیے
کہیں جانا ہوتا یا کسی کی دعوت پر جانا ہوتا تو جو وقت طے ہوتا اس سے ایک لمحد کی تاخیر بھی آپ کو
گوارانیس ہوتی ...فوری کوشش فرماتے کے متعینہ وقت پر آپ اس مقام پر موجود ہوں .... آپ اکثر
فرمایا کرتے تھے کہ ہر جگہ دیر سے چہنچنے کی عادت متنابرین کی ہوتی ہے اپنے اندرانکساری بیدا
کرو... برائی الندر ب العزت کی صفت ہے ... (بحان الامت رحمة القدملی سے ۱

تشنگی اور نا کارگی کافرق

فرمایا ''نشکی اور چیز ہے اور ناکارگ کا احساس اور چیز ہے تشکی اچھی چیز ہے احساس ناکارگی خطرناک ہے گنہوں کا ارتکاب خطرناک ہے اعمال صالحہ میں کمی اور کوتا ہی کا احساس پیند بیدہ ہے بیاحساس کہ ہن نہیں پڑتا بیشنگی ہے سیمکی کی طلب ہے شکمیل کسی کنہیں ہوئی ہے سیمکیل کی طلب ہے شکمیل کسی کنہیں ہوئی مری مجدہ گاہ چیز ہے تراحسن آستانہ تریشان بے نیازی کامقام کس نے پایا مری مجدہ گاہ چیز ہے تراحسن آستانہ آب کم جور سے تخلق آ ور بدست تا بجوشد آب از بالا و پست آب کم جور سے تشکیل اور بدست تا بجوشد آب از بالا و پست (بارگار ما تیں)

## نفس کیساتھ دومجامدے

علامہ ابن جوزی رحمہ القد فریاتے ہیں۔ میں نے نفس کے ساتھ مجاہدہ پرغور کیا تواس کو سب سے بڑا جہاد پایا کیکن علیہ و زاہدین کی ایک بزی جماعت نفس کے ساتھ مجاہدے کی حقیقت سے بخبر ہے کیونکہ ان میں بعض ایسے ہیں جونفس کو ملی الاطلاق اس کی لذات سے محروم کرتے ہیں حالا نکہ میددووجہ سے غلط ہے ۔۔۔۔

ایک توبید کہ کتنے لوگ ایے تفس کوایک خواہش ہے روک کراس کی اس ہے بردی خواہش یوری کرنے کا سبب ہوجاتے ہیں.. مثلاً اس کوسی مباح سے بربیز کرایا جس سے شہرت ہوگئی تو اب نفس کواس برخوشی حاصل ہوتی ہے کیونکہ اسے عوض میں عوام ک مدح ملی اوراس ہے تخفی سے ہے کیفس کومباح خواہشات ہے رو کنے و، لے کو بیر گمان ہونے لگتا ہے کہ وہ ان دومروں ہے افضل ہے جوا سے میاحات کو برتنے ہیں لیکن اس طرح کے دقیق کیدوں کو سمجھنے کے لیے نہم سمجھ کی ضرورت ہے جوان سے چھنکاراولا دے . . اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم کواپنی جان کی حفاظت کا مکلّف بنایا گیا ہے اورتفس کا ان چیزوں کی طرف میلان جواس کو درست رکھیں جان کی حفاظت کاؤر بعدہے. البندااس کووہ چیزیں دینا نہایت ضروری ہے بلکہ پچھزیا وہ ہی دینا جا ہے اوراس کی مباح خواہش ت یوری کرنی جا ہے کیونکہ ہم لوگ اس کی حف ظت کے وکیل ہیں اور پیا جان جاری مملوک نبیس ہے بلکہ جارے پاس اہانت ہے.. بہنداجس نے اس کوملی الاطلاق اس کے عقوق سے محروم کردیا وہ خطرہ میں ہے . . (البعة تظوظ میں تقلیل تو اصلاح نفس کے لیے مناسب ہے جبیبا کہ ابن الجوزی رحمة الله عليه ہی کی بعض فصلوں سے ظاہر ہے ... ۱۲ احمزہ) جبکہ بہت می تختیاں (جو حدود ہے متجاوز ہول ) زمی کا سبب بن جاتی ہیں اور بہت ہے ا پنے او پر تنگی کرنے والے ایسے میں کدان کفس نے فرارا تھیار کرلیا تو اس کی تلافی دشوار ہوگئی. . نفس کے ساتھ ویسا ہی مجامدہ کرنا ہوتا ہے جیسا مجھدار مریض اینے نفس کے ساتھ کرتا ہے کہ جن دواؤں ہے اس کی شف و کی تو تع ہوتی ہے۔ آسر جدات نابسند ہوں ۔ پلا تا ہے اورا گرکڑ وی ہوں تو تھوڑی شیری ملاویتا ہے اور اے اس مقدور میں غذا کیں ویتا ہے جو

طبیب تبجویز کرے بلکہاں کانفس خود ہی ایسے کھائے نہیں کھانا جا ہتا جو یہ، او قات بھو کے

رہنے کا سب ہوج تے بیں اورا یہ لقے جو بہت ہے لقموں ہے محروثر تا بھی نہیں اوراس کی رسی
پس اسی طرح سجھدار مؤمن کا بھی حال ہے کہ نفس کی لگام چھوٹر تا بھی نہیں اوراس کی رسی
ہاتھ سے جانے بھی نہیں ویتا بلکہ سی کسی وقت ڈھیلی کردیتا ہے اوراس کا سراا ہے ہاتھ بیس
رکھتا ہے .... پھر جب تک وہ سید جے رائے پر رہتا ہے زیادہ تنگی نہیں کرتا اور جب کسی طرف
مائل ہوتا دیکھتا ہے تو نرمی ہے واپس لانے کی کوشش کرتا ہے پھراگر مان گیا تو ٹھیک ہے ورنہ
سختی کر دیتا ہے .... گویا وہ اپنے نفس کی خاطر داری اس بیوی کی طرح کرتا ہے جس کی عقل
ناقص اور کمزور ہوتی ہے کیونکہ بیوی کی نافر مانی کے وقت پہلے اسے نصیحت کی جاتی ہے اگر نہ
ناقص اور کمزور ہوتی ہے کیونکہ بیوی کی نافر مانی کے وقت پہلے اسے نصیحت کی جاتی ہے اگر نہ
گھیک ہوتو بستر علیحہ وکر دیا جاتا ہے اگر پھر بھی درست نہ ہوتو مارنے کی بھی اجازت ہے ...
اور نفس کی تا دیب کے لیے عزم کے کوڑے سے بہتر کوئی تا زیانہ بیں ہے بیتو عملی
مجابد ہے کا بیان ہوا...

رہاوعظ وقصیحت اور انابت کے ذریعے مجاہدہ! تو جوشی اسٹے نفس کی بیرحالت یاوے کہ وہ مخلوق کے سامنے جھکتا ہوا بداخلاقیوں ہیں جتلا ہووہ اس کو خالق کی تعظیم کی معرفت کرادے اور اس سے کہے '' کیاتم وہی نہیں ہوجس کے بارے ہیں اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے' ہیں نے بچھا ہے' ہاتھ سے بنایا تیرے سامنے ملائکہ ہے بجدہ کرایا... اپنی زمین میں خلافت کے لیے تیرا انتخاب کیا... بیغیمری کے شرف سے تجھے نواز اللہ تھے ہے قرض ما نگا اور تجھ سے (تیری جان و مال وغیرہ) خریدا'' بیغیمری کے شرف سے تجھے نواز اللہ بچھ سے قرض ما نگا اور تجھ سے (تیری جان و مال وغیرہ) خریدا'' اور اگر دیکھے کہ تکمر میں جتلا ہے تو اس سے کہ کیا تیری حقیقت نطفہ نا پاک کے ایک قطرہ سے ذیا دہ ہے؟

کیاا یک ہلکا ساا مجھو تیری جان بیس لے لیتا؟ اورا یک حقیر سامچھر تجھے ست تا نہیں ہے؟

اگر کوتا ہی کرتا ہواد کیھے تو اُسے آقا کے ساتھ غلاموں کے حقوق بتلائے ....

اگر عمل میں سستی کرتا ہوامحسوں کرے تو بہترین بدلے ی خوشخبری سن کر ابھارے اوراگر خواہشات کی طرف مائل ہوتو سخت سزاؤں کا خوف دلائے اورونیا کی حس سے ڈرائے جس کے میں اللہ تعالی کا بیار شروب حقل ارائیٹ م اِن اَخد اللّه سمع کم و ابک ارسی الله کی تو بیاراؤں اللہ میں سے جس سے میں اللہ میں اللہ کی تعلی اللہ کی تعلی کا بیارہ واس آئیٹ میں ہے۔ میں اصوف عن آباتی اللّه کی ایک برون فی اللّه کی اللّه کی اللّه کی ایک بیرون کی اللّه کی ایک بیرون کی جو ایک اللّه کی کھوری کی کھوری کی کھوری کی کھوری کھوری کی کھوری کھوری کی کھوری کھوری کے اللّه کھوری کی کھوری کی کھوری کھوری کی کھوری کھوری کھوری کھوری کی کھوری کے کھوری ک

# اسلام میں پہلی تلوار

بارہ سال کا ایک بچہ ہاتھ میں تکوار پکڑے تیز تیز قدموں کے ساتھ ایک سمت میں لیکا جار ہاہے دھوپ بھی خاصی تیز ہے ...بستی میں ن ٹا طاری ہے ..

ليكن لگتا يول ہے جيسے اس بچے كوكسى بات كى كوئى پروا وہبيں ....

لیکتے قدموں کارخ بستی ہے ، ہر پہاڑوں کی طرف ہے۔

چره غصے سرن ہے...

لىكن آئىكىيىل كى خلاش بيل دائيل يائىس كھوم رہى بيل ...

ا جا تک ایک چٹان کے چھے سے سامیرسالیکا.

يجے نے کموار کومضبوطی ہے تھام ليا....

آنے والا س منے آیا تو بیچے کا چبر وخوشی سے کھنل اٹھ ہاتھ میں بھی مگوار اور چبر سے پر جیرانی ومسرت کی جھلملا ہت و کیھ کرآنے والے نے شفقت سے پوچیں ؟

جان من اليه وقت بين تم يبال كيد؟

بيج نے جواب ديا" آپ كى تلاش ميں " ...

اس ينج كانام زبيرتها ، باب كانام قوام اور ما كانام صفيه رضى التدعنها .

به بچه رسول ایند صلی ایند علیه وسلم کا پھوپھی زاد بھائی تھا .

قصدیہ بیش آیا کہ مکرمہ میں افواہ بھیلی کہ کفار نے بیٹی ہو بہاڑوں میں پکڑلیا ہے مکہ میں وشمن تو بہت زیادہ ہتھاس لئے ایس ہو بھی سکتا تھا...

حضرت زبیر رمنی اللہ عنہ نے (جن کی عمراس وقت صرف ہار وس بھی) فوراً تکوار اٹھائی اورا کیمے ہی آپ کی تلاش میں کل کھڑے ہوں۔

آ خرآ پ صلی القدعلیہ وسلم مل شے ہیارے نبی صلی القدعدیہ اسلم نے اس حارت میں د کچے کر جب پوچھا کہا کر واقعی مجھے بجڑی ٹا بیا ہوتا تو بجرتم کیا کرتے؟ اس بارہ سالہ بچے نے جواب دیا کہ بیس کمہ بیس استے قبل کرتا کہ ان کے خون کی شدیاں بہادیتا اور کسی کوزندہ نہ چھوڑتا....

پیارے نی صلی اللہ طیہ وسلم میہ بات س کر بنس پڑے اوراس جراًت مندانہ انداز پر اپن چا درمیارک انعام کے طور پرعطافر مائی ....

اللہ تعالیٰ کو بھی اس بہا در بچے کی ہے اوا پہند آئی جریل علیہ السلام آسان سے نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ وسلام کہتے ہیں اور زہیر کو بھی .... زہیر کو بھ خوشخبری بھی وے ویں کہ اب قیامت تک جتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں کموار اٹھا کمیں گے ان سب کا تو اب زہیر کو بھی سلے گا اور ان لوگوں کو بھی کیونکہ زہیر نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں کموار اٹھائی ہے ہے بہا دری اور جراکت اور اس کے پاک پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب ہے خود رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم بھی بہت ہا در جواب اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہیا در جواب کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہیا در جواب کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہیا در جے اور بہا دری کو پہند کرتے ہتے ۔...

برو فی اور سستی ... کا بلی ہے آپ کونفرت تھی .... (، ہنامہ ای سناسام)

### اخلاص کی علامات

ا ... بخی کرناوین کے کام میں ....

٣.... پوشیده کمل کا جرزیادہ ہے اعلانیمل کرنے ہے ....

٣...نيك الله ل بيس آ مح بره صنااورتواب كي اميدر كهنا....

س... مبر وحل کا مظاہر ہ کرنا شکایات کے وقت ....

۵... پوشیده ممل پرحص کرنا.... ۲... پوشیده ممل پردوام اختیار کرنا....

بیساری کی ساری اخلاص کی علامات ہیں....

انلد ہے ہم سب سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بھی انہی میں سے بنا اور ہمیں ریاء کاری سے بچا کہ ہم اپنے دلوں کو اور اپنے اعمال کو ریاء .. نفاق اور عقائد و اعمال میں مساوی برسننے کی توفیق دے ....(اعمال القلوب) اسلام كالحملي مقام

حفرت میاں جی نور محمد رحمہ القد علیہ کتب میں قرآن یاک پڑھ ما کرتے تھے والعجم حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کے بیٹنے ہوئے ...( محالس ایر ، ر )

#### ندارک.

یورے معمولات برا کر کی روز قدرت نہو تو انہیں مختفر کردیا جائے مثلاً اگر کی کی ایک تشبیح • • اکی بوری کرنی ہے۔ اور کی دجہ سے تناونت نبیل ہے۔ تو ایک سو کے بجائے PM مرتبه... كمرتبه.. اگرات بهي وقت نبيل تو صرف ١٣ مرتبه پڙه لين جا ہي کليتًا حجوزانه جائے...(ارشادات عارنی) تعمقول کا استحضار

شکر گزار ہندوں کا شیوہ ہے کہ وہ تکلیفوں کا شکوہ کرنے کے بجائے ان سینکڑوں انعامات خداوندی پرنظرر کھتے ہیں جومین تکالیف کے دوران یان کے بعد اللہ تعالی کی طرف ہے انسان پر مبذول رہنے ہیں ۔ اگر انسان ان انعامات کا استحضار پیدا کر لے تواہے دنیا کی کوئی تکلیف نا قابل برداشت محسوس نہ ہوگ بلکہ تكليف بحى راحت نظرآنے ليكى . . (ارثادات مفتى اعظم)

قانون اسلام

شریعت اسلام کے قانون کوانٹد تعالی نے اس طرح نہیں بھیجا کہ دیاؤ ڈال کر منوایا ہو ملکہ یہیے مالک ہے محبت بیدا کی گئی ای محبت کے ذیل میں قانون ہے خود بخو دمحبت پیدا ہوگئی آ دمی قانوان شریعت پراینے دل کی محبت رضا اور شغف سے چات ہے۔ دباؤ ہے نبیس چاتا ہے بیس ہوا کہ کموار کا دباؤ ڈالا اور مجبور ومقہور کر دیا ہو بلکہ جنتی بیش کیں کہ داکل ہے مجھو بصیرت ہے مجھو جب شرح صدر ہو جائے تو قبول كرو ، ورند چھوڑ دو... (خطهات عكيم الاسلام)

### حضرت سیدناابو بکرصدیق رضی الله عنه کاایک خواب اوراس کی تعبیر

حضرت علامه جلال الدين سيوطى رحمه الله تعالى في لكها ب كه

حفزت صدیق اکبڑنے قبل از اسلام اور قبل از ظہور نبوت شام کی طرف تجارت کے لئے سفر فرمایا...شام سے قریب ایک خواب و یکھا جس کی تعبیر آپ نے بحیر ارائیب سے معلوم کی اس رائیب نے کہا الند تعالی آپ کا خواب سچا کرے گا آپ کی قوم سے ایک نبی مبعوث ہو گا آپ ان کی حیات میں ان کے وزیر ہول گے ... اور یعدوفات ان کے فلیفہ ہول گے ... ہیں اس خواب کو صدیق نے چھپایا کسی سے ظاہر نبیس کیا یہاں تک کہ حضورا قدس سلی المتدعدید وسلم کو نبوت عطا ہوئی اور اعلان نبوت س کر حضرت صدیق اکبر ضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا اے محمصلی اللہ علیہ وسلم ! آپ نے جودعوی فرمایا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟

آ پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که اس کی دلیل وہ خواب ہے جوتم نے شام میں دیکھا تھا بس غلبہ خوشی ہے حضرت صدیق اکبررضی الله تعالیٰ عنه نے حضورصلی الله علیه وسلم سے معانقہ فرمایا اور آ پ صلی الله علیه وسلم کی پیشانی کا بوسه لیا. .. (خصائص کبری)

### حضرت ابوعبيده بن جراح رضي الله عنه كاز مد

حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فرمان گئے تو وہ کجاوے کی جا در پر لیٹے ہوئے تھے اور گھوڑے کو دانہ کھلانے والے تھیلے کو تکیے بنایا ہوا تھا۔ ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کے ساتھیوں نے جومکان اور سامان بنالئے وہ آپ نے کیول نہیں بنالیے ؟ انہول نے کہاا ہے امیر المؤمنین! قبرتک تینیجنے کے لئے بیسامان بھی کافی ہے۔ (افرجہ ابولیم فی اکلیة)

#### برائے حصول اولا و

أَمَّنُ يُجِينُ المُصَّطَرُ اذا دعاهُ ويَكُشِفُ السَّوِّءِ (سرة من ١٠٠) جس كَ اولادكارشة شهوتا مووه الحقة بيشة ال كاورد جاري ركيس ... (قرسلى متجاب أماس)

# ابوسليمان الداراني رحمه الثدكاقول

فرماتے ہیں کہ جب بندہ خالص نہیت سے کام کرتا ہے تو النداس کے وسادس اور وکھاوے کومٹادیتا ہے....(ائلال القلوب)

### وفت کی یا بندی نہ کرنے کے نقصا نات

شہر کی بیشتر شادی کی تقریبات کا بھی جال ہے کہ وقوت نامے پر تکھے ہوئے اوقات قطعی طور پر ہے معنی ہوکررہ گئے ہیں.. خود لکھنے دالوں کا ارادہ بھی بھی ہوتا ہے کہ ہم ان اوقات کی پابندی نہیں کریں گے.. بہذا جن حضرات کو دخوت نامہ پنچنا ہے دہ بھی اتنی بات تو یقین ہے جائے گئی ہوتا ہے کہ ہوئے اوقات پر عمل نہیں ہوگا لیکن تقریب کے واقعی اوقات کیا ہوں گئی ہوئے کی اندازہ اوگا تا ہو وگئی انظرہ وگئی تا شروع کیا کہ مقررہ وقت ہے آدھے پون تھنے کی تا خیر ہوجائے گی لیکن جب اس حساب سے دعوت میں پنچ کر گھنٹوں خوار ہونا پڑا تو انہوں نے تاخیر کا اندازہ اور بڑھ سیا اور اس طرح ہوتے ہوئے ہوئے کہ حساب سے دعوت ہوئے بات بہاں تک بنچ گئی ہے کہ نہ اب تا خیر کی کوئی حدمقرر ہے نہ اندازوں کا کوئی حدمقرر ہے نہ اندازوں کا کوئی حدمقرر ہے نہ اندازوں کا کوئی حساب سے دانوں کا کوئی حدمقرر ہے نہ اندازوں کا کوئی حدمقرر ہے نہ اندازوں کا کوئی حساب سے دانوں کا کوئی حدمقرر ہے نہ اندازوں کا کوئی حساب سے دواوں میں بھی نہیں گئی ہو اور بڑھ سے باس ابنی سواری ہی نہیں کہ رات کوا کہ بھی سے باس ابنی سواری بھی نہیں موتی اور رات گئے سواری کا انتظام جوئے شیر او تا تو ہے ہیں ۔ شہر کے موجودہ حالات کے ہوئی اور رات گئی سواری کا انتظام جوئے شیر او تا تو ہے ہیں۔ شہر کے موجودہ حالات کے ہوئی نظر جان کا جو کھیلئے کے متر ادف بھی ہے۔

# ابوبكر بن عياش رحمه الله كااييخ بيني كووصيت

اوقات زندگی بہت قیمتی ہیں

زندگی بری جیتی ہے وجداس کی بیرے کہ القد تبارک وتعالی نے ہمیں اور آپ کو جوزندگی وط فرمانی ہے ... اس کا ایک ایک لیحہ برا قیمتی ہے اور ایک ایک لیحہ القد تعالیٰ کی امانت ہے ... اس کا ایک ایک لیحہ برا قیمتی ہے اور ایک ایک لیحہ القد تعالیٰ کی امانت ہے کہی مفید میلی استہمیں المند تعالیٰ نے اس لیے دیئے ہیں تا کہ ہم ان کھات کو وٹیا یا آخرت کے کسی مفید کام میں صرف کریں ... اگر ہم ان کھات کو فضول اور بے فائدہ کا موں میں صرف کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کی تاقد ری اور ہشکری ہے ... اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو بے فائدہ کا موں میں مت لگا وَاوراس میں اپناوفت ضائع مت کرو . .. (وقت ایک ظیم خت) بے فائدہ کا موں میں مت لگا وَاوراس میں اپناوفت ضائع مت کرو . .. (وقت ایک ظیم خت)

متعلقه علوم ميس ماہرين کی ضرورت

علیم الامت حضرت تھا توی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میرے بھائی رہل ہیں سوار ہتے اور ایک تفییر ان کے ہاتھ ہیں تھی جو کہ ٹائپ کے چھاپ کی چھی ہوئی تھی ... ایک صاحب بہادر بھی ای درجہ میں سوار ہتے ... بھائی ہے کہنے گئے کہ میں اس کتاب کو دیکھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھ کے ۔... آپ نے تفییر اٹھا کردیکھی اول ہی "المو" نکلا صاحب بہادر نے بہت دیر تک اس کو سوچا جب بجھ میں شاآیا تو بھائی سے پوچھتے ہیں کہ بیاب ہے؟ آلو؟ بھائی سے تفییر ہاتھ سے سالے کی اور کہا کہ بیاآ ہو بھائی سے دیکھنے کی نہیں ہے ۔...

اب میں کہتا ہوں کہ اپنی اس تجویز پر اس روز بدکوسوجی کرد کھیے کہ جب کہ آپھی اس انگریزی دال کی طرح ''الا'' کو آنو پڑھنے لگیس سے ... دالقد! جب تک کس پڑھ میں ہوئے ہے نہ پڑھا جائے ممکن ہی نہیں کہ الرایا اس کے مثل دوسر ہانف ظاکوشیح پڑھ دیا جائے .. آخر یہ سطرح معلوم ہوگا کہ تلفظ میں الف لام را عیجدہ عیجدہ پڑھے جا نمیں سے اورا گرکوئی کے کہ اس کے میں میں میں جو اس ماجو اس سے کہ ایسے لوگوں سے جواس حد تک پہنچ چکے ہیں اس دفت ہی ری گفتگونیس . (مواعظ میر نید)

# علم کیساتھ مل بھی ضروری ہے

علامه ابن جوزی رحمه التدفر ماتے ہیں جھے محسوس جوا کہم کے متعبق میر نظس کی رائے بہت بہتر ہے کیونکہ وہ مم کو جرچز برمقدم رکھتا ہے اوراس کودلیس کا درجہ ویتا ہے ۔۔۔جتی کہم میں گئنے والے اوقات کونوافل جی گزرنے والی گھڑیوں پر نضیات دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نوافل پر علم کی افضایت کی قوئی ترین دلیل ہے ہے کہ میں نے بہت ہے ایسے وگوں کو ہے کہ نوافل پر علم کی افضایت کی قوئی ترین دلیل ہے ہے کہ میں نے بہت ہے ایسے وگوں کو با کہما جن کونفل نماز روزوں نے علمی نوافل ہے مشغول کرلیا کہ وہ اصول میں خطی کرنے سے جی اور سے پایا ۔۔ بی تو جس نے اپنے تشکس کواس سلسلے میں جاوہ مستقیم پر اور اس کی رائے ودرست پایا ۔۔ بی تو اسے پارا کہ میں جاوہ مستقیم پر اور اس کی رائے ودرست پایا ۔۔ بی تو اسے پارا کہ سے میں جاوہ مستقیم کو اس کی میت کا درد کہاں ہے جوا سے ایک محبت کا درد کہاں ہے جوا میں طاور پر جیز کہاں ہے؟ اس کی محبت کا درد کہاں ہے؟ مقیاط اور پر جیز کہاں ہے؟

یہ تم نے جیرعدہ مکی عمباُ دت ور یاضت کے حالات نہیں ہے ؟ یہ حضور صلی القد ملیہ سلم نے ساری مخلوق کے آ قا ہونے کے باوجودا تناقیام نہیں فریایا کہ یاؤں مہارک ورم کر گئے تھے؟

کیا حفرت ابو بگرصد این دخی الفدت کی عند بے حدسسکیاں مجر نے اور بہت روئے والے نہیں تھے؟

کیا حفرت عمر رضی الفدت کی عند کے رخساروں پر آ نسووں کے ووث ن نہیں بن گئے تھے؟

کیا حفرت عثمان رضی الفدت کی عند ایک رعت میں چراقر آئی شریف نہیں دھے تھے؟

کیا جھرت ملی کرم القدو جہدرات میں مجراب میں کھڑ ہے ہوں رہ تے تھے کہ آپ

کی داڑھی '' موں سے تر ہوجاتی تھی' اور فر ہائے تھے اے دینا اکسی ورودھو کہ دینے کی وشش کر'

کیا جھرت میں بھری رحمۃ القدمائی قتی مجب چران رہ جائے تھے؟

کی داڑھی '' موں سے تر ہوجاتی تھی 'اور فر ہوئے تھے اے دینا اکسی ورودھو کہ دینے کی وشش کر'

کیا جھرت سے تھی رہوجاتی تھی۔ کے جب چران رہ جائے تھیں رہ جائے تھے؟

میں جانی جائے تا ہوگی فوت نے ہوگی ؟

كيا حفرت اسودين يزيد جمة الشعليات الله عليات الكردروز عليس كع كرمز اورزرويون ليك

کیا حضرت رہے بن فیٹم رحمۃ القد علیہ کی صاحبز ادمی نے اپنے ہوپ سے نہیں یو چھاتھا کہ کیا بات ہے کہ اوگ تو سوتے ہیں اور آپ نہیں سوتے ؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ تمہارا باپ رات کے عذاب سے ڈرتا ہے؟

کیا حضرت ابومسلم خولانی رحمة القدعلیه مسجد میں ایک کوژ انہیں رکھتے کہ جب مستی ہو تونفس کی تا دیب کریں؟

کیا حضرت بزیدر قاشی نے چالیس سال روز نے بیس رکھاس کے باوجود فرمات نظے کہ'' ہائے بحروی ! عبادت گزار مجھ پر سبقت لے شئے کہ'' ہائے بحروی ! عبادت گزار مجھ پر سبقت لے شئے اور مجھ کوروک ویا گیا؟

کیا حضرت منصور بن المعتمر رحمة الندعلیہ نے چالیس سال روز نے بیس رونے گئے تھے؟

کیا حضرت سفیان اوری رحمة الندعلیہ خوف خدا کی وجہ ہے خوان کے آنسونیس رونے گئے تھے؟

کیا حضرت ابرا جم بن اوجم رحمة الندعلیہ خوف خدا وندی کے سبب خون کا پیشا ب
نہیں کرئے گئے تھے؟

اور کیا بھے آئمہ اربعہ امام اعظم ابوصیفہ امام مالک ادرامام شافعی اورامام احمد بن حتبل حمہم الله کے زیدوعماوت کا حال نہیں معلوم؟

يَلَّمُلُكَ بِغَيْمُ كُنَّا مِرْ مَاكُل مُونْ نَتَ يَحْ يُوكُ دِيا اللهِ الدَّكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

'' مہات کے زمانے میں پچھ کرلوجوزندگی گزرگئی وہ واپس ندآ وے گی اوراس موت سے ڈروجو درگزر نہ کرے گی اور اسپ نفس کے سے ڈروجو درگزر نہ کرے گی اور گھاٹ پر آتر نے سے روک دے گی اور اپنے نفس کے سامنے اس کا تصور بائدھوکہ تم میدان محشر میں کس گروہ میں ہو گے؟''(صیدان طر)

#### علاج سرقان

ا کرکسی کو برقان ہو گیا ہوتو وہ پہلے سورۃ الفاتحہ ایک بار پھرسورۃ الحشر سے دفعہ اور پھرا یک بارسورۃ القریش پڑھ کریانی پر دم کرے اس دفت تک پلائیں جب تک فائد دندہوں (قرسنی ستجاب دیا میں)

# اسلام کی بہلی شہید وحضرت سُمّتیہ رضی اللّٰہ عنہا

حفرت سمیہ خبط کی بیٹی . حفرت عمارین یا سرکی واحدہ اور ابو عذیفہ مخزومی کی کنیر میں . . ابوعذیفہ کے حلیف یا سرنسی ہے ان کا نکاح ہوا اور جب حفرت تمار بیدا ہوئے تو مفرت ابوعذیفہ نے ان کوآ زاوکر ویا ... (اصابہ) جب مکہ ہے اسلام کی صدا بلند ہوئی تو حضرت ابھی صند بنان کوآ زاوکر ویا ... (اصابہ) جب مکہ ہے اسلام کی صدا بلند ہوئی تو حضرت سمید صنی اللہ عنہا ان کے خاولد حضرت یا سراور بیٹے حضرت تمار متنوں نے اس وعوت کو لبیک کہ .... حضرت سمید کا اسلام قبول کرنے والوں بیل سرتو ال نمبرتھا کے کون الطمینان سے گرزر ہے تھے کہ قریش کا ظلم وہتم شروع ہوگا یا اور سسلہ برابر بردھتا چلاگیا . چنا نچہ جو خف جس مسلمان پر قابو پاتا اسے طرح طرح کی ورد ناک تکیفیں ویتا تھا . حضرت سمید کو بھی خاندان مغیرہ نے شرک پر لانے کے لئے اپنا بوراز وراگا یا گرود اپنے عقیدہ پر متیم رہیں اور ان کے بائے ثبات میں کوئی لفزش نہیں آئی .... کفار مکہ انہیں مکہ کی جنتی تھی ویت پر لوٹ کی زرہ پہنا کروھوپ میں کھڑا کرو ہے تتے وویہ سب تکلیفیں اسلام کی خاطر خوش ہے برداشت کرتی چی گر ہے کو ان کی حالت و کھے کرتی چی گر ہے تو ان کی حالت و کھے کرتی جن کے بردا شت

حرمائے اس پاسرائمبر ارو... اس نے بدلہ ہی مجہارے سے جنت ہے ...

دن مجرطر ن طرح کی مصیبتیں اور تکلیفیں ہرواشت کر کے جب شام و نجات ملتی تو گھر آتیں ... ایک مرتبہ جب والیس گھر آتی میں تو ابوجہاں نے انہیں بہت بُرا بھل کہنا شروع کر دیااور پھراس کا غصدا تنا تیز ہوا کہ اٹھ کرائی برچھی ماری کہ حضرت سمید رضی القدعنیہ شہید ہو گئیں ... حضرت ممار کا غصدا تنا تیز ہوا کہ اٹھ کرائی برچھی ماری کہ حضرت میں آتر س را قصد من دیا اور بحث صدمہ بہنچ . رسول پاک صلی القد علیہ وسلی کی خدمت میں آتر س را قصد من دیا اور کہا کہ حضرت اللہ اللہ علیہ وسلی کی خدمت میں آتر س را قصد من دیا اور کہا کہ حضرت اللہ اللہ علیہ وسلی کے ضرکی تاکید فر مانی اور بارگاہ خداوندی میں ہوئی اس بر رسول الفد صلی اللہ علیہ وسلی نے ضرکی تاکید فر مانی اور بارگاہ خداوندی میں بیات ہے . اس بن و بر حضرت سمیدرضی القد علیہ اسلام میں سب سے پہلی شہید ہوئے وال بات ہے . اس بن و بر حضرت سمیدرضی القد عنہا اسمام میں سب سے پہلی شہید ہوئے وال من تون بیں ... غروہ فر جر میں جب ابوجہل مارہ شیا تو رسول پاک صلی القد عایہ وسلیم نے ممار خوامان و کے موتم ہر ری میں جب ابوجہل مارہ شیا تو رسول پاک صلی القد عایہ وسلیم نے ممار خوامان و کے موتم ہر ری میں کے تاتی کا القد تو یہ فر مانان و کھوتم ہر ری میں جب ابوجہل مارہ شیا تو رسول پاک صلی القد عایہ وسلیم نے محار کے قروع مان دیا گھوتم ہر ری میں کے تاتی کا کا تدریک کی نے فیصد کر دیا '' ( سام )

# حضرت ابو بكررضي الله عنه كي اينے بيٹے ہے گفتگو

حضرت ابو بمرصد بق رضی الله تعالی عنه کے فرزند حضرت عبد الرحمٰن رضی الله تعالی عنه جنگ بدریت و دشتنول کے ساتھ شامل تنے جب جنگ بدریت وہ دشتنول کے ساتھ شامل تنے جب عین جنگ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه اپنے فرزندکی زومیں آگئے تو محبت بدری نے جوش ماراا ورحضرت عبد الرحمٰن نے اپنارخ دوسری سمت کرلیا...

اصحاب رسول (صلی الله علیه وسلم) کی محفل گرم تھی جنگ بدر کا ذکر چھڑ اتو حضرت عبدالرحمن الله عنہ جواس وقت مشرف باسلام ہو چکے تھے اپنے جلیل القدر والد (حضرت ابو برصدیق رضی الله تعالیٰ عنہ ہے) مندرجہ بالا واقعہ کا ذکر کیا آپ نے فرمایا اگرتم میری زدیس آ جاتے تو میں للہیت کے مقابلہ میں محبت پدری کی کوئی پروانہ کرتا کیونکہ مسلمان حق کی اشاعت و بہلیغ کے لئے ہے نہ کہ باطل سے ڈر نے اور تعدقات میں تھنسنے کے لئے .... (نا قابل فراموش واقعات)

# قرآن ياك كاموضوع

علیم الامت حضرت تھانوی رحماللّذفر ماتے ہیں: ہمارے وطن میں ایک شاعر تھے...ان میں کا انتقال ہوگیا ہے ....انہوں نے اپنا ایک و بوان مرتب کیا تھا...نہایت ہی ہیہودہ...اس میں رویف ضاونہیں ہے .... کہنے گئے کہ کسی دویف ضاونہیں ہے .... کہنے گئے کہ کسی دویف ضاونہیں ہے .... کہنے گئے کہ کسی دوسری رویف میں ہے ایک غزل لے کر ہر شعر کے آخر میں لفظ مقراض بڑھا دواور ردیف ضاو میں لکھ دو ... ابغور ہے کہ کان کی اس حرکت کو کس نظر ہے دیکھا جا رہا ہے؟ کیا آپ لوگ یہ چل کھی دو ... قرآن چاہتے ہیں کہ قرآن ہوگان ہوگان ہوگان ہوگان ہوگا کی اس حرکت کو کس نظر ہے دیکھا جا رہا ہے؟ کیا آپ لوگ یہ جا ہے ہیں کہ قرآن ہوگان ہوگان ہوگان ہوگان ہوگا اس میں تمام ردیفیں ہوں؟ گوئے ربط ہول . .قرآن نے صرف دو چیز دل کا اہتمام کیا ہے ایک اس مام کے اس دنیا میں رہ کر بیرحالت ہوگہ

کے رابا کے کارے نہ باشد (کسی کوکس سے پچھکام نہ ہو)
دوسر سے خدا تعالیٰ کی رضا جوئی ان دوامر کے سوا کوئی تیسرامسئلہ آگیا ہے دہ اس کے تابع
ہوکر آیا ہے تو معلوم ہوا کہ قرآن میں اس کے سوا اور کوئی مسئلہ نہ ڈھونڈ تا جا ہے ... علی ہٰدااگر
حکا بیتی قرآن میں ہیں تو وہ بھی آبیں کی خادم ہوکر ذکر کی گئی ہیں ... (مواعظ الشرفیہ)

#### قدرت خداوندي

ایک شخص جب سی ملکیت پر دعوی کرتا ہے۔ اوراس کے خلاف کوئی دعوی کرنے والا نہ ہوتو اس کی ملکیت ثابت ہوج تی ہے۔ پس زمین اور آسان اور جاند وسورج اور سمندرو پہاڑ۔ اور جملہ کا کنات کی خالقیت کا دعوی کسی نے نبیل کیا۔ تو عقلاً بھی ایمان لا ناہرانیان عاقل پرضروری ہے....

مصیبت کے وقت صدمہ کا حساس ہو پھر صبر کرے تب کمال ہے اگر صدمہ ہی نہ ہو تو کیا صبہ کے وقت صدمہ کا احساس ہو پھر صبر کے وقت حزن وغم کے آثار اور آئھوں میں تو کیا صبر ہے ہے کہ کا ملین پر صدمہ کے وقت حزن وغم کے آثار اور آئھوں میں آنسو بھی پائے جاتے ہیں گرحق تعالی کے فیصلے پرول سے راضی رہتے ہیں....(باس ابر ر)

# دعا كيسے كى جائے؟

اپنی ہرضرورت میں اللہ تعالی ہے رجوع کرو ان ہے ، گلو اور دل کھول کران ہے عرض ومعروض کرو لگول کران ہے عرض ومعروض کرو لگ لیٹ کر ما گلو بالکل اس طرح ضد کرو جیسے ایک معصوم بچدا پنی ماں ہے کیا جت خوشا مداور عاجزی کے ساتھ ضد کرتا ہے ....(ارث دات عار فی)

### تجديدا يمان كي ضرورت

حضرت ابوالدرداء رضى التدتعالى عنه جوصى به كرام رضى التدعنهم ميل حكيم الرمت كالقب ركھتے تھے ان سے دوسرے صى بدرضى القدتعالى عنهم بيكها كرتے تھے كه: اجلس بنا نُو مِن سَاعَة

" كيجودير كے ليے مهرب ماتھ بيھ جائے كريم ايمان تازه كرايس... (رشاوات مفتى عظم)

### شريعت اورطريقت ميں فرق

شریعت اور طریقت میں فرق یبی ہے کہ شریعت نام ہے قانون کلی کا جو ہر مخص کیلئے کیسال پیغام ہے مگر حال صرف عما حب حال بی کیلئے جمت ہے وہ متعفر ق رہا ہے حال میں لیکن دوسروں کیلئے جمت نہیں ہے اور طریقت نام ہے خصی احوال کا . (خطبت عکیم الاسلام) حضورصلی الله علیه وسلم کاانی بن کعب رضی الله عنه کوفر آن سنانا

ا... فقیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کوقر آن پڑھ کرسٹایا ہے ... علماء حضرات نے اس میں کلام کیا ہے ... بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آپ کی بیقر اُت لوگوں کوتواضع سکھا نیکے لئے تھی . . کہ کوئی شخص اپنے سے کم درجہ والے مخص سے قر آن پڑھنے میں عارمحسوں نہ کرے اور تکبر نہ کرنے گئے . . .

اورسیکھ عض حضرات کا کہنا ہیہ ہے کہ حضرت افی بن کعب بہت جلد اخذ کرتے اور سیکھ لیتے تھے آپ نے اس لئے انہیں قرآن سایا تا کہ وہ جلد اور سی طور پرا خذ کر کے دوسرے لوگوں کواسی طرح ہے۔ سکھا کمیں اور سنا کمیں جسیا کہ خود سیکھا اور سند...

س...دهزرت انس رضی الندعند سے روایت ہے کہ حضور سلی الندعئیہ وسلم نے ابی بن کعب سے ارش دفر مایا کے اللہ تعالیٰ نے مجھے تھم فر مایا ہے کہ میں مجھے قرآن پڑھ کر سناؤں ... عرض کیا... کیا الند تعالیٰ نے میرانام لے کرفر مایا ہے ارشادفر مایا ہاں ... حضرت ابی اس پر رو پڑے ...

۲ ... ایک روایت میں ہے کہ آن خضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو لم میں المذین کفوو ا پڑھ کر سنائی اور ارشادفر مایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا تھم فر مایا ہے ... اوران کا رونا خوشی کا رونا تھا... اورائے کو اس نعمت جلیلہ کے لائق نہ جھنے کی وجہ سے تھا اور یہ نعمت علیلہ کے لائق نہ جھنے کی وجہ سے تھا اور یہ نعمت علیلہ کے لائق نہ جھنے کی وجہ سے تھا اور یہ نعمت علیلہ کے لائق نہ جھنے کی وجہ سے تھا اور یہ نعمت عظمی اور مرتب علیا دو طرح سے ہا بیک تو ان کے نام کی تعیمیٰ اور صراحت کی وجہ سے ایک تو ان کے نام کی تعیمیٰ ناور مراحت کی ایک عوان کے ساتھ ارشادفر مایا ہے کہ ایک تو ان کے میرانام لے کر بالتعیمیٰ فر مایا ہے کہ ایک تعیمیٰ کو پڑھ کر سناؤ جس پر آپ نے یا مرشادفر مایا کہ تیرانام خصوصیت سے ذکر کیا ہے جس سے اندی مروب لا ہو گیا ...

دوسری وجہ یہ ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ کرسنا نا ایک عظیم منقبت اور مرتبہ ہے جس میں اور کسی کوشر کت حاصل نہ تھی .... بعض نے کہا کہ اس ڈریے رونے لگے تھے کہ مب دااس عظیم خمت پرشکر کی ادائی میں کوتا ہی ہوجا ئے .... (بتان العارفین)

ترقى يافتة توم كاايك واقعه

مولانامفتی محمر تقی عثانی منظله فرماتے ہیں: مجھے بھی جایان جانے کا اتفاق نہیں ہوالیکن میرے ایک دوست نے (جو خاصے ثقہ ہیں) ایک صاحب کا بیقصہ سنایا کہ وہ اپنے کسی تجارتی مقصدے جایان گئے تھے وہاں ان کے ایک ہم پیشرتا جریاصنعت کارنے انہیں رات کے کھانے پر اسینے یہاں وعوت دی ... جب بیصاحب کھانے کے مقررہ وقت یران کے کھر مہنچ تو میز بان کھانے کی میز پر بیٹھ چکے تھے اور کھا ٹالگایا جاچکا تھا...ان صاحب کو سی سم کے تمہیدی تکلفات کے بغیر سیدھے کھانے کی میزیر لیے جا کر بٹھادیا گیا اور کھانا فوراً شروع ہو گیا...کھانے کے دوران ہا تیں ہوتی رہیں لیکن ان صاحب نے ایک عجیب میات بینوٹ کی کے میز بانوں کے یاوُں کھانے کے دوران ایک خاص انداز ہے حرکت کررہے تھے...شروع میں انہوں نے بیٹمجھا کہ شاید بیاس انداز کی حرکت ہے جیسے بعض لوگ بے مقصد یاؤں ہلانے کے عادی ہوجاتے ہیں لیکن تھوڑی دمر بعدانہوں نے محسوں کیا کہ یاؤں کی حرکت میں کچھانسی بے قاعد گی ہے جو بے مقصد حرکت میں عموہ منہیں ہوا کرتی .... بالآ خرانہوں نے میز بانوں سے بوجید بی لیااوران صاحب کی حیرت کی انتہا نہیں رہی .... جب انہیں میمعلوم ہوا کہ دراصل میز کے بیچے کوئی مشین رکھی ہوئی ہے اور وہ کھاتے کے دوران بھی اپنایاؤن استعمال کر کے کوئی بلکا پھلکا" پیداواری کام" باری رکھے ہوئے ہیں.... الله بى بہتر جان ہے كدية قصة سي الله يوكسي "جہال ديده" نے زيب داستان كے ليے كھرا ہے کیکن اس متم کے قصے بھی اس قوم کے بارے میں گھڑے جاسکتے ہیں جس نے اپنے عمل سے ونت کی قدرو قیمت بہجانے اور محنت کرنے کی مثالیں قائم کی ہوں....ہمارے ملک کے بارے میں اس تشم کا کوئی قصہ جھوٹ موٹ بھی نہیں گھڑا جاسکت اس لیے کہ ہما رامجموعی طرزممل یہ بتا تا ہے کہ وفت ہمارے نزد یک سب سے زیادہ بے وقعت چیز ہے اور اگر شادی کی کسی ایک رسمی تقریب میں شرکت کے لیے ہمارالیورادن بر بادہوجائے تو بھی ہمیں کوئی پروانہیں ..(ذکردہر)

برائي كاوسيع مفهوم

رسول التدسلی المدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کا زنانامحرم کو پکڑنا ہے اور آ کھے کا زنانامحرم کود کھنا ہے اور زبان کا نامحرم ہے بات کرنا ہے ( بھاری مسر)

### فضول بحث ومباحثة

بہت ہے لوگ نفول بحثوں میں الجھتے رہتے ہیں جن کا کوئی عاصل اور نتیج نہیں .... دو

چار آدی کہیں ہیں گئے تو کسی موضوع پر بحث شروع ہوگئ .... اب ایک شخص اپنے مؤقف پر
دلیل چیش کررہا ہے اور دوسر افتحض اپنے مؤقف پر دلیل چیش کررہا ہے اوراس بحث ومباحث
کے اندرا پناوقت ضا کئے کردہے ہیں حالا نکہ اگر اس بحث کا تصفیہ بھی ہوجائے تو بھی نہ دنیا کا
کوئی فاکدہ حاصل ہوگا اور نہ آخرت کا کوئی فاکدہ حاصل ہوگا.... ایک مؤمن کا پیکا م نہیں کہ
وہ اپنے اوقات کونضول بحثوں جی برباد کرے ....

آج کل ہمارے معاشرے میں نضول بحثوں کا رواح بہت بڑھ گیا ہے....کوئی بھی مسئلہ اُٹھادیا اور اس میں دوفریق بن گئے اور بحث شروع ہوگئی حالا تکہ وہ مسئلہ ایسا ہے کہ اگر اس کا تصفیہ بھی ہوجائے تو دنیاو آخرت کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا....(وقت ایک تنایم نست)

## حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی التدعنه کا و نیاکی وسعت سے ڈرنا اوررونا

حضرت نوفل بن ایا سبند فی کہتے ہیں کہ حضرت عبدالر منی اللہ عنہ ہمارے ہم مجلس سے اور بڑے اجھے ہم مجلس سے .... ایک ون ہمیں اپ گر لے گئے .... ہم ان کے گر میں داخل ہو گئے کھر وہ اندر گئے اور شسل کر کے باہر آئے اور ہمارے ساتھ بیٹھ گئے .... پھر اندر سے ایک پیالہ آیا جس میں روفی اور گوشت تھا... جب وہ پیالہ سامنے رکھا گیا تو حضرت عبدالرحن بن عوف رضی اللہ عنہ رو پڑے .... ہم لوگوں نے ان سے کہا اے ابو محمر! (پر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے ) آپ کیوں رور ہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور مسلی اللہ علیہ وسلی اللہ عنہ کی کنیت ہے ) آپ کیوں رور ہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور نے کھی دو الوں نے کھی جو کی روفی پیٹ بھر کرنہیں کھائی ... اس لئے میر سے خیال میں بینیں ہوسکتا کہ اللہ نے میں جو دنیا میں زیرہ رکھا ہے اور و نیا کی وسعت ہمیں عطافر مائی ہے ... ہماری میے مالت حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سے بہتر ہواور ہمارے لئے اس میں خیر زیادہ ہو ... (حیا قاصی بر) صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سے بہتر ہواور ہمارے لئے اس میں خیر زیادہ ہو ... (حیا قاصی بر)

# ابل زبدكونكم كي ضرورت

ملامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں زاہدوں کی جماعت ان علاء پر نکتہ چینی کرتی ہے جو مہاحات میں توسع کرتے ہیں حالا نکہ اس کا خشاء جہل ہے کیونکہ اگران کے پاس علم کی فضیلت ہوتی تو بھی ملاء برعیب کیری نہ کرتے اس لیے کہ بیعتیں مختلف ہوتی ہیں... بعض کورو کھے تھیکے برقد رت ہوتی ہے اور بعض کونہیں ہوتی.

اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ دوسر ہے والیے طرز زندگی پرآ وہ کرنے کی کوشش کرے جس کی فوشش کرے جس کی فوشش کرے جس کی فورطافت رکھتا ہو کیونکہ جمارے پاسٹر بعث کا قانون موجود ہے جس بیل رخصت کا بھی ضابطہ ہوادع زیمت کا بھی ... الہٰدا ہے شخص اپنے لیے جس ضابطہ کو اپند کرے اس بر ملامت نہیں کی جاسکتی جبکہ بعض رخصتیں اپنے نفعے کے سبب بہت کی عزیمتوں سے بڑھ جاتی ہیں ..

کاش زاہدوں کواس کی خبر ہوجاتی کیام سے اللہ کا خوف حاصل ہوتا ہے اور ملہ ء کے قلوب اس کے خوف سے پارہ پارہ ہوتے رہیے جین اور جسم اس کے ڈرسے کچھنے لگتے ہیں اس لیے اجسام کی حفاظت کے لیے کچھ توسع بھی ضروری ہے اور اس لیے بھی کہا اور یا بیادواشت کا آلہ قلب اور قرب اور جب آلہ درست رہیے گاتو ممل ٹھیک ہوگا لیکن بیالی بات ہے جو تم کے ذریعے ہی جانی جاسکتی ہے ۔.. .

حاصل بیہ بے کہ زاہدوں نے علم کی کی سیب ان ہاتوں پر کمیر کی جن کا آئیس علم نہ تھا اور بید گمان کرلیا کہ شریعت کا مقصود بدن کو تھا نا اور جسم کو داخر کرنا ہے اور اس سے نا واقف رہے کہ لاخر کر دینے والا خوف الیسی راحت کا تھائی ہوتا ہے جو اس خوف کا وفاع کر سکے میںا کہ کسی نے کہ ہے ''وقے خوا الْفَلُوْ ف تعی الذّی '' (ولوں کو راحت پہنچ کو تا کہ بیرا کا میں الذی کر '' (ولوں کو راحت پہنچ کو تا کہ بیرا داشت ورست رہے ) (صیدالخاطر)

#### وظيفه برائة اتفاق

و منز غنا ما فئی صُدُوْر ہم مَن علی النجوانًا علی سُرْدِ مُتقبلیٰں ر ۶۶۶۰۰ جس گھر میں یا خاندان میں نا آئی فی ہو یا سی ہے دشمنی ہوں ہم فرنس کے جعد اا مرتبہ پڑھ کراس کا تصور کرئے آئان پر پھو تک دے جب تک نامیا کی شہوں ای<sup>سی</sup> فی ستوب نامیا

### حضرت على رضى اللّه عنه كي شهاوت

حضرت علی غزاوہ تھا مغزاوہ تمام غزاوات میں شریک رہے۔ ... کا رمضان ۲ ھ میں بدر کے معرکہ میں چیش چیش رہے ... انفرادی جنگ اپنے حریف کوتل کر کے حضرت عبیدہ کے حریف کوبھی قبل کر دیا تھا ... اس کے بعد عام جنگ میں بھی خوب بہادری اور دلیری کے ساتھ لڑتے رہے اور دوسرے سے ابدکے ساتھ شجاعت کے جو ہر دکھائے ....

ساھ بیل غزوہ احد پیش آیا اس بیں بھی داد شجاعت دیتے ہوئے بڑے بڑے کا فرول کو تہ تیج کیا۔..مشرکین آنخضرت کی جنچنے کے لئے پوراز ورلگار ہے تھے گر حضرت کی نے ان کی تنام آرزودُ س کو خاک بیس ملادیا...

۵ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنوسعد کی سرکو بی کے لئے ایک سوکی جمعیت کے ساتھ روانہ کیا... حضرت علیؓ نے حملہ کر کے ان کومنتشر کر دیا اور مال غنیمت کے ساتھ والیس لوٹے ... اسی سمال غزوہ خندق میں مشہور شہسوار عمر وابن عبدود کو قبل کیا ... صلح حدیبید الا ہیں معاہدہ کی عبارت حضرت علیؓ نے کھی ...

ے مضبوط قلعہ کے مر دارم حب نامی میں حضرت علی کو بداع زاز حاصل ہوا کہ خیبر کے سب
سے مضبوط قلعہ کے مر دارم حب نامی میہودی سور ماکو پہلے انفرادی جنگ میں قبل کردیا... بعد
از ال قلعہ کا تختی ہے محاصرہ کرلیا اور پکھ دنوں کے محاصرے کے بعد بیقلعہ فتح کرلیا...
غز دو تبوک ہے میں رسول پاک صلی القدعلیہ وسلم نے آئیس مدینے میں اپنے نائیب کی حیثیت
سے چھوڑا، بمن فقوں نے طنز کیا کہتم اجھے سپائی نہیں ہوائی گئے تہمیں عورتوں اور بچوں میں چھوڑا گیا ہے ہے..۔
سرحضرت علی نے رسول پاک صلی القدعلیہ وسم کی خدمت میں اس کاذکر کیا تو سلی مختصرت میں التقدیمیہ و تو حضرت میں الدی میں تبدیم و جو حضرت میں کا حضرت موتل کے بال تھا؟ بجزائی کے دمیر بیدونی دوسرانی نبیس ہوگا۔ "(ابنی ری)
کا حضرت موتل کے بال تھا؟ بجزائی کے دمیر بیدونی دوسرانی نبیس ہوگا۔ "(ابنی ری)

کا حضرت موتل کے بال تھ؟ بجزاس کے کہ میر بعد کوئی دوسرائی بیس ہوگا. "(البنی ری)

ا حد میں انہیں یمن بھیجا گی وہاں ان کی تبلیغ سے سارا قبیلہ ایک ہی ون مسلمان ہوگیا. ..اورانہوں نے زکو قابھی ادا کرویا... وہاں سے فارغ ہوکر حضرت علی مد مکر مد سے اور آخری جے میں آئے خضرت صلی القد علیہ وسلم کے ساتھ د ہے۔
اور آخری جے میں آئے خضرت صلی القد علیہ وسلم کے ساتھ د ہے۔

عدر مضان یہ ھو وعبدالرحمن بن مجم خارتی تے حمد ہے شہادت یا گی ۔ (فروات نوی)

اطمينان تعلق مع الله ميس ہے

تاجرکویی خیال آگیا کہ میری تجارت میں کہیں ٹوٹانہ آجائے روٹی کھارہا ہے گرسوج ہیرہا ہے تو اب بتاؤیہ تاجرد نیوی اتنا مال محرسوج ہیرہا ہے تو اب بتاؤیہ تاجرد نیوی اتنا مال ہوتے ہوئے یہ یہ ہیں ہیں ہیں ہے یا وہ مطبع کامل جس کے پاس ایک آلو بھی نہیں موقع ہوئے کے ہوئے کہ میں ہیں ہے میتا جرد نیوی تندرست ہے اچھی صحت والا ہے کہ چھینک بھی نہیں آئی محر تندرست ہونے کے باوجوداس کا قلب پریشان ہے اوروہ جو مطبع کامل ہے اگر چہ بیار ہے گئین بیاری کی حالت میں اس کا قلب باقرار ہے باسکون ہے کے باکون ہے کہ اسکون ہے کے بار جوداس کی قلب باقرار ہے باسکون ہے کے باکون ہے کے بار جوداس کی حالت میں اس کا قلب باقرار ہے باسکون ہے کے بار جوداس کی حالت میں اس کا قلب باقرار ہے باسکون ہے کے بار جوداس کی حالت میں اس کا قلب باقرار ہے باسکون ہے کے بار کے کہ اس کے قلب کے اس کے قلب کے اندر شدت تعلق مع القد ہے .... (خطبات سے الامت)

مواعظ وملفوظات حكيم الامت

اساتذہ اور مدارس کے طلباء کو استخفار کا اجتمام اور حیاۃ اسلمین کی روح ۲۲ کے مطاقعہ کا اجتمام چاہئے اور جزاء الای ل کو گھروں پر سنانے کا تقم بھی ہونا چاہئے گنا ہوں کے نقصانات کو طلباء اور اپنے بچوں کو خوب زبانی یاد کرادینا چاہئے رزق کی کمی میں معاصی یا ان کے مقدمات کے ارتکاب کو بڑاد طل ہے اس طرح حضرت تھیم الامت معاصی یا ان کے مقدمات کے ارتکاب کو بڑاد طل ہے اس طرح حضرت تھیم الامت تھا نوی رحمہ اللہ کے مواعظ اور ملفوظات کا مطابعہ ہم خص کو نہایت ضروری ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے رائے کی فہم سیم عطام وتی ہے جو بڑی دولت ہے .... (بجاس ابرار)

ناغه کی بے برکتی

اً ترکسی دان معمولات پورےادا کرنے کی مہلت ند ملے تو وقت معین پر جتنا بھی ممکن ہو اس بھل کرلیاجائے ناغیذ کیاجائے کیونکہ ناغیہ ہے برکتی ہوتی ہے۔(ارشادات عارفی)

#### اذ ان کے وقت بولنا

حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی القد تعالیٰ عنہا اذان کے وقت خود بھی کلام بیں کرتی تھیں اور دوسروں کو بھی نہیں بولنے دیتی تھیں....(ارش دات منتی اعظم)

# عمل کوظا ہر کرنا کب مشروع ہے؟

ابن قدامہ نے ایک باب قائم کیا ہے کہ طاعات کو ظاہر کرنے کی رخصت کے بیان میں ...اس میں بیفا کدہ ہے کہ اقتداءاورلوگوں کو نیکی کی طرف رغبت دلا نامقصود ہے ....مثلاً حج جہادا بیے اعمال ہیں جن کوظاہر کرنے کے بغیر عمل کرنا ناممکن ہے ....

اوروہ اعمال جن کوظا ہر کرنے کے بغیر بھی عمل کیا جاسکتا ہے اس کوول میں کرن پ \_ تا کہ ریاء نہ بیدا ہو....اس مسئلہ میں تفصیل ہے....

ا...وہ اندال جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے اگر وہ سر آئیں تو ان کوسر آئیں تو ان کوسر آگریں گے...

اسدوہ اندال جن کا تعلق زبان ہے ہے اگر وہ جہرا ہے تو اس کو ظاہر کریں گے...

سا ....وہ اندال جن کو (سر آ) آ ہت کرناممکن ہے یا ظاہر کرناممکن ہوتو آ دمی اپنے آپ کو دکھے گا...اگر وہ لوگوں کی خرمت کو برداشت کر کے گا...اگر وہ لوگوں کی خرمت کو برداشت کر لے گا...اگر کوہ کا بیال کو طاہر کرنا ہے ہے گا بیال کردہ خص کی نہیں کرسکتا تو اس کو وہ مل سر آ کے گا بالوگوں کی خرمت کو برداشت کرنا چا ہے اور جب اسکوا ہے او پریقین ہوجائے تو ظاہر کرنے میں کوئی مضا کھنے ہیں ....

لوگ بھی ان اندا کا لی کو بروے کا رادا تھی ....

جیبا کہ بعض حفرات کا مقولہ ہے جوالی میت پر رور ہے ہوں کہنے والا یہ کے کہ میر ےاو پر ندروواس کئے والا یہ کے کہ میر ےاو پر ندروواس کئے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا کوئی گزاہ بیس کیا...(احمال القوب) میں مسلم شان مسلم

مسلمان دنیا کو بھود نے کے لئے آیا ہے۔ لینے یا اسٹنے کے لئے نہیں آیا اور ظاہر ہے کہ وہ کی بات ہے کہ وہ دنیا کی اسٹ ہو کہ وہ دنیا کی بات ہے کہ وہ دنیا کی دوسروں کے پال نہ وہ اس کے پال کھی بات ہے کہ وہ دنیا کی دوست یا جاوہ مال کے ذخیر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ سب اور وں کے پال بھی ہیں بلکہ ان سے بھوزیادہ می ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس لئے دینے کی آیک چیزرہ جاتی ہے اس لئے دینے کی آیک چیزرہ جاتی ہے اور وہ متنددین ہے۔ کہ ان فرة المبدیر خود چل کراتو ام کوچلا کیں .... (نطبت عیم داسلم)

### حضرت عمررضي الثدعنه كاابل عراق سيدمعامله

حفرت عبدالرحمن بن ابولی کہتے ہیں کہ حفرت عمر رضی اللہ عنہ کی سراق سے
کچھاوگ آئے (حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کھانا کھا یہ تو) حفرت عمر رضی اللہ عنہ کواییہ
لگا کہ جیسے انہوں نے کم کھایہ ہو (وہ لوگ عمدہ کھانا کھانے کے عادی تھے اور حضرت عمر رضی
اللہ عنہ کا کھانا موٹا جھوٹا اور سادہ تھا) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہو ہے اق والو! اگر جی چو ہتا تو میر سے لئے بھی عمدہ اور فرم کھانے تیار کئے جاتے جیسے تمہار سے لئے کئے جاتے ہیں
لیکن ہم دنیا کی چیزیں کم سے کم استعمال کرنا جا ہتے ہیں تا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قوم کے
بدلہ آخرت میں ل سکے .... کیا تم نے سانہیں کہ انلہ تی لئے جہد یا جائے گا

ا ذهبته طبیت کم فی خیات کم الدنیا (سورة طاف ۲۰) ترجمه: "تم اپی مذت کی چیزی اپی دنیوی زندگی پس حاصل کر بیجے ." (صدیة الدورو) مردی کردی

سب سے بہتر کون ہے؟

#### وفت سب سے بردی دولت

ونیا کا کوئی نظام فکرا بیا شمیل ہے جس میں وفت گوانسان کی سب سے بڑی دوست قرار دے کراس کی اہمیت پرزورند دیا گیا ہو ۔ انسان کی زندگی کا ایک ایک بحد قیمتی ہے ورجو تو میں وفت کی قدر پہچان کراسے کھیک استعمال کرتی ہیں وہ بی وہ نیا میں ترتی کی منزمیں طے کرتی ہیں ... (پانسان گھر)

# فضول سوالات كى بھر مار

حضرت مولانا محر تقی عثانی صاحب مدظلہ فرماتے ہیں. میرے پاس لوگوں کے بکثر ت فون آتے ہیں اور مسائل پوچھتے ہیں اس صدتک تو ٹھیک ہے کہ حلال. جرام یا جائز کا مسئلہ پوچھ لیالیکن بسا اوقات سوال کرنے والے بالکل فضول سوال کرتے ہیں ... مثلاً ایک صاحب نے ایک مرتبہ فون کیا اور پوچھا کہ اصی بہف کا جو کہ تھا اس کا رنگ کیا تھا؟ اور بیسوال بھی اس وقت کیا جب کہ رات کوسونے کا وقت تھا ... میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو گئے گارنگ معلوم کرنے کی ضرورت کیے پیش آئی؟

جواب میں کہا کہ ہم چند دوست میٹے ہوئے تھے تو ہمارے درمیان یہ بحث چل پڑی...اس بحث کے تصفیہ کے لیے آپ ہے سوال کرر ہا ہوں... میں نے ان سے کہا کہ اگر تمہیں پند چل جائے کہ اس کتے کا رنگ کالاتھا یا سفیدتھ تو اس کے نتیج میں تمہیں دنیا یا آخرے کا کوٹسافائدہ حاصل ہوجائے گا؟

بیفنول با تیں ہیں جن کا آپ سے نہ قبر میں سوال ہوگا اور نہ حشر میں سوال ہوگا ...

بہت سے لوگ ند ہب اور دین کے نام پر ایس بحثیں شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس پر آپس میں مناظر سے ہور ہے ہیں .... کما ہیں کھی جار ہی ہیں . .. مقالات لکھے جار ہے ہیں اور ایک ووسر سے پر تنقید ہور ہی ہے .... (وقت ایک عظیم خمت)

# نا بینا ہے بھی پردہ کرنے کا حکم

ایک مرتبه ام المؤمنین حضرت ام سلمه رضی التدعنها اورام المؤمنین میمونه رضی الله عنه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کے پاس موجود تھیں ... استے بیس حضرت ابن مکتوم رضی الله عنه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کے پاس موجود تھیں ... استے بیس حضرت ابن مکتوم رونوں الله عنه دونوں نے الله عنه منه الله علیه وسلم نے ان دونوں سے فر مایا کرتم دونوں بردے بیس ہوجو و کی ... حضرت ام سلمہ رضی الله عنها کا بیان ہے وہ فر ماتی ہیں کہ بیس نے عرض کیا یا رسول الله الله الله عنه نہیں ؟ فر مایا کیا تم دونوں بھی نا بینا ہو؟ کیا تم ان کو منہیں دکھ سکتیں (ترندی)

# ايك دلجيب اشاره

علامدابن جوزی رحمالقد فر باتے ہیں: میں نے بعض مرعمان علم کے سامنے کچھ تاور کیتے اور دلیسپ حکمتیں بیان کیس کین ان کود و کھا کہ وہ کچھ توجہ نہیں دیتے اور تہد تک نہیں بینچے اور ان کی طرف مائل نہیں ہوتے تو میں ان کو دوسری چیزیں سانے لگا اور سوچا کہ یہ باتی الیے بچھدار آ دمی کے سامنے بیان کر فی چاہئیں جوان کو بیا ہے کی طرح سے پھراس ہا کی اسارہ نکالاً ... اگر بیختص میری بات بچھتا اور اس پرمیری تعریف کرتا تو خود اس کی قدر میرے اشارہ نکالاً ... اگر بیختص میری بات بچھتا اور اس پرمیری تعریف کرتا تو خود اس کی قدر میرے دل میں نے اس کو ایل نہیں و یکھ تو اس سے رُخ پھیر لیا اور توجہ بٹالی تو اس سے بیاشارہ نکالا کہ:

میں نے اس کو یا القد تھ کی نے اپنی مخلو تا ہے کو تھی کیا ان کو بہترین تر تیب دی اور مضبوطی عطا میں بھر اٹل عقل کے سامنے ان کو پیش فر مایا .... اب جس عقل نہ نے اس کو جوب بنالیا ....
کی پھر اٹل عقل کے سامنے ان کو پیش فر مایا .... اب جس عقل نہ نے اس کو مجوب بنالیا ....
کی پھر اٹل عقل کے سامنے ان کو پیش فر مایا سامنے وہ بھی تو اس کے محبوب بنالیا ..... کو خوشنودی حاصل کر لے گا اس کو خوشنودی حاصل کر لے گا اور جس کا ذہین حسیا ہے میں ڈو بار ہا وہ اس مقام ہے محروم رہ کو ... اللہ تھائی نے فر مایا:

مَاصُوفُ عَنُ ایَاتِیَ الَّذِیْنَ یَتَكَبُّرُونَ فِی الْارُضِ بِغَیْرِ الْحقِ...
"میں اپنی آیوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکمر کرتے
میں...'(صیدانی طر)

#### معذورافرادكاعلاج

اَلَهُمْ اَرُجُلَّ يُمُشُون بِهَا امْ لَهُمُ ايُدِ يَبْطِشُونَ بِهَا امْ لَهُمْ اعْيُنَ يُبْصِرُون بِهَا امْ لَهُمُ اذَانَ يُسْمَعُون بِها ﴿ الرَّالِمُ لَهُ الْعُمُ اعْيُنَ اگركونی ہاتھ.... بیر.... كان.... آكھ يا ٹا تگ ہے معذور ہوتو اس آيت كوكثرت سے پڑھكرم يض كو يانى پروم كركے بلاكس... (قرآنی ستجب ذیاكی)

## خلافت فاروقي كاايك واقعه

ایک مرتبه حضرت عمران الله تعالی عند و پیر کے وقت گری میں چلے جارہ ہے ہے .... آپ حضرت عثمان رضی الله تعالی عند نے دیکھا.... پوچھا کہ یا امیر الهؤ منین کہاں چلے .... آپ نے فرمایا کہ بیت المال کا ایک اونٹ غائب ہو گیا ہے اس کی تلاش کو جارہا ہوں .... حضرت عثمان رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ حضرت آپ نے الیک گری میں کیوں تکلیف کی کسی کو تھم ویا ہوتا کہ تلاش کر لیتا .... آپ نے فرمایا کہ ایک کرائی الله تعالی مند کی ایک گری ایک گری ہے الله مند کی اس کی عند میدان قیامت کی گری اس گری اس گری سے اشد ہے .... (یادگار ملاتا تیں)

#### ''یزید''کے بارے میں سوال

حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیه ہے کسی نے سوال کیا کہ یزید فاسق تھا یا نہیں؟ والد صاحب نے جواب میں فرمایا کہ بھائی! میں یزید کے بارے میں کیا بتاؤں .... مجھے تواہے بارے میں فکر پڑی ہوں یا نہیں؟ جس شخص کوا پی فکر پڑی ہوؤی ہووہ دوسرے کے بارے میں کیا فکر کرے؟ قرآن کریم کاارشاد ہے:

تِلْکُ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمُ مَّاكُسَبُتُمُ وَلاَ تُسْنَلُوُنَ عَمَّا كَانُوا يَعُمَلُونَ... (سورة البقرة:... آیت: ۱۳۳۱)

"یدوه لوگ پیل جوگزرگئان کے اعمال ان کے ساتھ پیل تم سے ان کے اعمال کے شدہ میں تم سے ان کے اعمال کے شدہ میں تم سے ان کے اعمال کے شدہ کا شدہ کی سے ان کے اعمال کے شدہ کا شدہ کی سے ان کے اعمال کے انداز کے اعمال کے اعمال

بارے میں سوال نبیس کیا جائے گا...!

لہذا وہ اعمال جوزندگی میں انجام دینے ہیں جن کے نتیج میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے جو حلال وحرام ہیں اور جائز و تا جائز ہیں ان کی فکر کرو ...فضول بحثوں میں اسپنے اوقات کوضا کئے کرتا مؤمن کا کام نہیں ... (وقت ایک عظیم فدت)

## سورة الكوثر كاعمل

جواولا دے محروم ہودہ روزاندا ۱۰ دفعہ سورۃ الکوٹر بسم اللہ کے ساتھ پڑھے.... ان شاءاللہ اُسے کامیا بی ہوگی...

#### ایمان اور گناه

علامداین جوزی رحمدالقد فرماتے ہیں۔ مؤمن گنا ہوں پراصرار نہیں کرسکتا... ہال کھی خواہش غالب ہوب تی ہوادہ شہوت کی آگے جرک جی ہے تو فردا ہے مرتبہ ہے ہے گئر آتا تا ہے کیونکداس کے پاس ایس ایمان ہے جوگنا ہوں سے بغض پیدا کرتا ہے ... البذا نداس سے گنا ہوں کا پخشارادہ ہوسکتا ہے اور ندفراغت کے بعد دوبارہ کرنے کا عزم ہوسکتا ہے ... وہ اگر کسی سے ناراض ہوتا ہے قرنیدہ القام نمیں لین اور لغزشوں سے پہلے ہی تو بہی نیت رکھت ہے ... فور کرو حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کو جوزت کی بیت ہوں کے جوال پر کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی سے دور کرنے ہے جہیے ہی تو بہی عزم کریا ... چن نچہ پہلے ہما "افْتُلُوْا يُوسُف" (اس کو کہ ان و تھی گور کرکے کہ "او اطور خو ہ او طنا" (اس کو کہ ان و کہ ان و تھی گور کرکے کہ "او اطور خو ہ او طنا" (اس کو کہ ان کے بعد تم لؤگ نیونا من بغدہ قو ما صالحی " (اس کو کہ ان کے بعد تم لؤگ نیونا من بغدہ قو ما صالحی " (اس کو کہ ان کے بعد تم لؤگ نیونا من بغدہ قو ما صالحی " (اس کے بعد تم لؤگ نیونا من بغدہ قو ما صالحی " (اس کے بعد تم لؤگ نیونا من بغدہ قو ما صالحی " (اس کے بعد تم لؤگ نیونا من بغدہ قو ما صالحی " (اس کے بعد تم لؤگ نیونا میں بیا ہوں کے اور اس بیں بھی یہ خواہش نہیں کی کہ مرجا کیں بلہ " نیالتھ طله المنظارة" (اسے کوئی قافلہ لیتا جائے ) پھر بھی ہے خواہش نہیں کی کہ مرجا کیں بلہ " نیالتھ طله المنظن المنا المنا الے و کوئی قافلہ لیتا جائے کا پھر بھی ہے تھی المنا المنا

ان احوال کا سبب میہ ہے کہ ایمان اپنی توت کے بقدر لوگوں کو گنا ہوں سے روکتا ہے .... چنا نچہ بھی تو خیال ہی کے وقت روک دیتا ہے اور بھی کمز ور ہونے کے سبب عزم مقم کے وقت روک دیتا ہے اور گن ہ صادر ہوجائے تو طبیعت ست کے وقت روکتا ہے اور گن ہ صادر ہوجائے تو طبیعت ست پڑ جاتی ہے اس وقت عمل کے لیے اُنھا تا ہے اور کیے پر ندامت کے سبب اس گناہ سے حاصل ہونے والی لذت بہت کم ہوجاتی ہے . . (صیدان طر)

#### عورت اوريرده

1 رسول المترسلي القد عليه وسلم نے قرماي حياء اور ايمان ساتھ ساتھ تيں اگر ان ميں سے ايک چيز چلی جائے تو دوسری بھی چلی جاتی ہے..

2 ارش د تبوی صلی الله طلبه وسلم ہے 'عورت چھپی ہوئی ہے''. (پرویض ور مروعی)

# ضرورت كي تفسير

شریعت نے تقلیل کارم کی وہ صورت تجویز نبیں کی کے زبان بند کر کے بیٹھ جاؤ بلکهاس کی مصورت تجویز کی که تلاوت قرآن مجید میں مشغول رہویاذکر کرتے رہوجس سے مجاہدہ تقلیل کلام کا فائدہ بھی حاصل ہوجائے کدزبات مناہوں سے بکی رہے نضول باتیں کرنے کی عادت کم سوجائے اورای کے ساتھ اثواب مجھی ي الماري جون موش ريخ بين محى حاصل مبيس بوسكتا...( قطبت سي الامت)

#### عاجزي وطلب صاوق

كن وتم ينبيل جيوية توبيه بات بهى الله ميال يكهو كه يا الله! ميل حقيقنا اس سے بچنا جا ہتا ہوں محمر سے معاشرہ جھی کو مجبور کردیتا ہے یا اللہ! آپ میری مدد فرمائي "اياك معبدو اياك نستعين" كمي رور وكر فدا كے سامنے الى عاجزی ظاہر کرو. .. یقیناً راہ ملے گی محمرطلب صادق پیدا کرو... ( رثروات مارتی )

# شيخ كامل كى علامت

شیخ کی کرامت طالب کے اندراہتمام وین پیدا کرنا ہے۔ اور جس کے پاس بیٹھ کر بیہ بات بیدا ہوجائے وہی تخص کامل ہے. .. (ارشادات مفتی عظم) دافعتم كاوظيفه

مصائب بل یاحی یاقیوم بوحمتک استغیث کوکٹر ت ہے بڑھے اور حق تعالی کے مالک .... حاکم ... علیم ... ناصر اور ولی ہونے کوسوحیا کرے مجارکیا عم حضرت خواجه صاحب رحمه الله قرمات جي ....

کیا وجہ کسی بھی قدر کی ہے ( کالس ایرار )

مالک ہے جو جائے کرے تصرف بیشا ہوں میں مطمئن کہ یارب ماکم بھی ہے و کیم بھی ہے

#### معركها حداور رتنبهشهادت

الا بحری میں ابوسفیان بدر کا بدلہ لینے کے لئے تملہ اور مواد احد کے دامن میں جنگ موئی ... کفار کی طرف سے سہاغ نگلا اور مہزرت ظلب کی ... حضرت تمزہ رضی اللہ عنہ نے رہز بیشعر پڑھے ' کیا تو القداوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے آیا ہے ... ' پھراس کا کامتمام کردیا ... اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوئی تو حضرت میزہ رضی اللہ عنہ کی شمشیر ہے نیام نے صفول کی صفیس الب ویں ایک جبٹی غلام وشی کو پھیسر داران قریش نے آزادی کالا کی دے کر کہ رکھا تھا کہ میزہ ورضی اللہ عنہ کو آزاد کرد ہے جاؤ گے ... اس نے تاک میں میٹھ کر آپ پر نیزہ پھینکا ... جو جگر کے پار ہو گیا ... دشمنوں نے ان کے نکڑ نے نکڑ ہے کرد کے ... اس کے اعزہ کا بدلہ آپ کی شہادت پر قریش کی عور توں نے خوشی سے جموم جموم کر رجز بیرترائے گا ہے ... ابوسفیان کی بیوی ہندہ نے جو عقبہ کی بیش شیبہ کی جیشی اور ولید کی بہن تھی ) اپنے اعزہ کا بدلہ ابوسفیان کی بیوی ہندہ نے جو عقبہ کی بیش شیبہ کی جیشی اور ولید کی بہن تھی ) اپنے اعزہ کا بدلہ لیا کہ اور کان کاٹ لئے اوران کا ہار بنا کر گلے بیسی ڈال لیا ....

حضورا کرم سلی القدعلیہ وسلم نے جنگ کے بعد شہدائے احد کی تجبیز و تکفین کا اہتم م کیا . . جب شاہ کو نین سلی القدعلیہ وسلم اپنے محبوب چپا کی لاش کے قریب آئے اور اس کے نکڑے بہ ہمرے ہوئے دیکھے تو آئی محصوں ہے باختیار آئسوائل پڑے . فرہایا ''تم پر خدا کی رحمت ہو ...تم رشتہ داروں کے حقوق کا بہت خیال رکھتے تھے اور تمام نیک کا موں میں سب ہے آگے آگے رہتے ہے . . . اگر مجھے عفیہ کے رنج وقم کا خیال نہ ہوتا تو میں اس طرح چھوڑ دیتا کہ ورند ساور پرند ہے تہ ہیں ہی جو اور تم ان کے بیٹ سے اٹھ کے وار مدا کی مقد کے دور تم ان کے بیٹ سے اٹھ کے وار مدا کی قتم مجھے پر تم ہماراانتقام واجب ہے . . میں تم ہمارے وض سترکافروں کا مثلہ کروں گا'' .

بعد میں وتی البی نے اس کی ممیا نعت کروی اور آپ نے کفارہ پیین اواکر کے تیم تو ژوی ۔ ....
حضرت صفیہ رضی ابقد عنب جو حضور صلی القد علیہ وسلم کی پھوپھی ۔ حضرت ہمزہ رضی القد عنہ کی حقیقی بہن اور حضرت زیبے رضی ابقد عنہ بن عوام کی والدہ تھیں ، انہوں نے حضور صلی القد علیہ وسلم ہے ورخواست کی کہ انہیں اسپتے بھائی کا آتہ خرک ویدار سرایا جائے ۔ جضور صلی

الله عليه وسلم نے کہا'' پھوپھی جان!لاش کی بے حرمتی کی گئی ہے....آپ اس در دناک حالت میں انہیں دیکھیں گی ... تو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے گا''....

انہوں نے کہا:''میرے بھیج ! میں ندروؤں گی ند بیٹوں گی'' . . .

اس کے بعدانہوں نے شہید ہمائی کی لاش کے گڑے بھرے ہوئے دیکھے لیکن زبان مبارک سے صرف انا لله و انا الیه د اجعون کہدکرسر جھکالیا ... ( ثهدائے اسلام)

امیرالمؤمنین بیرونی بچہہے

حضرت عمر رضى التدعند كي خدمت من الك مخص آيا...ال كما تهدال كابيرًا بهي تفا .... باب کے درمیان اس قدرمشا بہت تھی کہ حضرت عمر دستی اللہ عنہ جیران ہو گئے اور فرمایا '' بیس نے باپ بیٹے میں اس طرح کی مشابہت ہیں دیکھی ' آنے والے خص نے کہا'' امیر المؤمنین! میرے اس بیٹے کی بیدائش کا برا مجیب قصدے اس کی پیدائش سے پہلے جب میری بیوی امید ہے تھی تو مجھے جہاد میں جانا پڑا.... بیوی بولی آپ مجھے اس حالت میں چھوڑ کر جارہے ہیں'؟ میں نے کہااستودع الله ما فی بطنک (آپ کے بیٹ میں جو کھے ہے میں اسے اللہ کے یاس امانت رکھ کر جار ہاہوں ) یہ کہہ کر میں جہادمہم میں نکل پڑا....ایک عرصہ کے بعد واپس ہوا تو بیدور دنا ک خبر ملی کہ میری بیوی انتقال کر چکی ہے اور جنت البقیع میں دن کی گئی ہے میں اس کی قبر پر گیا دعا اور آنسوؤں ہے دل کاغم بلکا کیا رات کو جھے اس کی قبر ہے آگ کی روشی بلند ہوتی ہوئی محسوں ہوئی میں نے رشتہ داروں سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا'' رات کواس قبر ہے آگ کے شعلے بلند ہوتے دکھائی دیتے ہیں'' میری بیوی بوی نیک خاتون تھی میں اس وفت اس کی قبر بر گیا تو وہاں یہ جیرت انگیز منظر دیکھا کہ قبر کھلی ہوئی ہے میری بیوی اس میں جیٹھی ہے بچداس کے باس بے چین ہور ہاہے اور بیآ واز دے رہی ہے''اے اپنی امانت کوالقد کے سپر دکرنے والے! اپنی امانت لے لے اگرتم اس بیچے کی مال کوبھی اللہ کے سیر دکر جائے تو واللہ! آج اسے بھی یائے''

میں نے قبر سے بچہا تھایا اور قبرا پی اصلی حالت پر آئے گئی...اے امیر المؤمنین! بیو ہی بچہہے' (یادگار ملاقاتیں)

## مسنون وليمه كى بركات كاضياع

شرعی حدود میں ولیمہ بیٹک مسنون ہے اور اس لحاظ سے کار اُو اب بھی.. البذاس کے تقدی کو طرح طرح کے گزاہوں سے مجروح کرنا اس کی ناقدری بلکہ تو بین کے مترادف ہے ... محض شان و شوکت کے اظہاراور نام ونمود کے اقدامات ... بقریب کی مصروفیات میں نماز وں کا ضیاع ... ہے ہے مردوں ... موردوں ... موردوں کا میاع جول ان کی فلم بندی اوراس قتم کے دوسرے منکرات اس تقریب کی مردوں بر کو تو اس کی خطبات ) برکتوں بر یانی بھیرد ہے ہیں جن سے اس بابر کت تقریب کو بیجانا جا ہے ... (اصلامی خطبات)

زندگی عظیم نعمت ہے

آئ دنیا میں ہمیں سب چیزیں ابھی نظر نہیں آرہی ہیں گین جب بیآ تکھیں ہند ہوں گل اور انسان دوسرے عالم میں پنچے گا تو اس وقت بند چا گا کہ بیزندگی گنتی قیمی ہیں۔ البندا جو المحات تم سیح کام میں صرف کر کے اس کے ذریع جنت کے ذرید جواہر کما سکتے ہو۔۔۔ان لیحات کو تم سیکروں اور پھروں میں ضائع کررہے ہو؟ زندگی کا ایک ایک لمحاللہ تبارک وقع لی کی نعمت ہے۔۔۔۔اس وجہ سے حدیث شریف میں فرمایا کہ موت کی تمنامت کرواس لیے کہ تمہیں کیا معلوم کہ اگر تنہیں زندگی کے مزید لمحات میں نہ جائے کہ تمہیں کیا معلوم کہ اگر تنہیں زندگی کے مزید لمحات میں را جا کی تو فت ہو جوجائے ۔۔۔ تمہارا بیڑ و پارکر دے۔۔۔۔اس وجہ سے بیمت کہو کہ یا اللہ! میں مرجاؤں ۔۔۔اللہ تعالی موجائے ۔۔۔ تمہارا بیڑ و پارکر دے۔۔۔۔اس وجہ سے بیمت کہو کہ یا اللہ! میں مرجاؤں ۔۔۔اللہ تعالی کہ خون میں اور فضول کا موں میں صرف کرنا مناسب نہیں ۔۔۔(وقت ایک ظیم نعت)

قبرمين الله تعالى كويا دركهنا

علیم الامت تھ نوی رحمہ القد فرماتے ہیں: حضرت رابعة کوجس وقت وفن کیا تو حسب قاعدہ فرشتوں نے آکر سوال کیا تو حضرت رابعة نہایت الحمینان سے جواب دیتی ہیں کہ کیا اس خدا کوچس کو عمریا درکھا گر جھرز مین کے بیچ آکر بھول جاؤں گی ۔ تم اپنی فہر لوکہ بڑی مسافت طے کر کے آئے ہوتم کو بھی یادے کہ بیس ؟ سجان اللہ!ان حضرات کا بھی کیا الحمینان ہے اس کو ایٹ بزرگ نے کہا ہے اس کو نیکر آبید و پر سد کہ بگور ب تو کیست سے کہ تمہارے دب کون ہیں تو ہیں کہوں گا کہ وہی (اگر منکر کئیر قبر میں سوال کریں گے کہ تمہارے دب کون ہیں تو ہیں کہوں گا کہ وہی جس نے ہمارے دل و یوانہ کا کہ وہی جس نے ہمارے دل دیوانہ کو اگر الیا) (مواعظ اشرفیہ)

#### حضرت عثان بنعفان رضي اللدعنه كازيد

حضرت عبدالملک بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے جمعہ کے دن حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کومنبر پر دیکھا کہ ان پر عدن کی بنی ہوئی موٹی لنگی تھی جس کی قیمت جاریا پانچ درہم تھی اور گیروے رنگ کی ایک کونی جا درتھی ....

حضرت حسن سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا جومبحد میں قبلولہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کود یکھا کہ وہ اپنے زمانہ خلافت میں ایک دن مسجد میں قبلولہ فرمارہ ہے اور جب وہ سوکرا شھے تو ان کے جسم پر کنگر یوں کے نشان ایک دن مسجد میں کنگر یوں ہوئی تھیں ) اور لوگ (ان کی اس سادہ اور بے تکلف زندگی پر حیران ہوکر ) کہ درہے تھے یہا میر المؤمنین ہیں یہا میر المؤمنین ہیں .... (اخرجہ ابوھیم نی الحلیة المحام) حضرت مثمان بن مسلم کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ لوگوں کوخلافت مضرت شرحبیل بن مسلم کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ لوگوں کوخلافت والاعمدہ کھانا کھلاتے اورخود کھر جا کر سرکہ اور تیل یعنی سادہ کھانا کھاتے .... (حیاۃ اسیء ب

# شربعت وطريقت كے سلاسل

### بإبندى وقت

وقت پر کام کرنے کی عادت ڈال لو مجروقت خود کام کرالیتا ہے .... (یادگار باتیں)

علم کی فضیلت کی ایک اہم وجہ

علامداین جوزی رحمدالله فرماتے ہیں: میرے اندرعکم کی فضیلت کا احساس اس وجہ سے اور بڑھ گیا کہ پچھ لوگ عبادت ہیں لگ کرعکم سے محروم رہے اور مطلوب کی حقیقت تک رسائی نہ حاصل کر سکے ....

چٹانچیکسی قدیم صوفی کا قول مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے کہا اے ابو الولید! کاش تم ابوالولید ہوتے... یعنی وہ اس کو ابوالولید کی کنیت ہے اس لیے نہیں یکارنا جا جے نتھے کہ وہ لا ولدتھا....

اگروه صوفی علم میں گھتے تو انہیں معلوم ہوجاتا کہ نی کریم صلی التدعلیہ وسلم نے حضرت صهریب روی رضی القدت لی عند کی کنیت سے صہیب روی رضی القدت لی عند کی کنیت سے پیار کرفر مایا تھا: ''یَا اَبَا عُمَیْر ! مَافَعَلَ النَّغَیْرُ ؟''

ای طرح ایک زاہد نے بیان کیا کہ جھ سے ایک دن کہا گیا کہ 'دودھ فی لو' میں نے کہا یہ جھ کونقصان پہنچادے گا... پھر پچھ مدت کے بعد کھڑے ہوکر میں نے عرض کیا کہ 'داست اللہ ایس نے عرض کیا کہ 'داست اللہ ایس نے بلک جھپنے کے بقد ربھی شرک نہیں کیا' تو ایک نیسی آ داز نے پکار کر کہا کہ' کیا دودھ دالے دن بھی شرک نہیں ہوا؟''

یہ واقعہ اگر درست ہوتو ایسامئن ہے کہ ان کی تا دیب مقصود ہوتا کہ اسباب میں لگ کر مسبب کو بھول نہ جائیں ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا.

مَازَالَتُ ٱكُلَةُ خَيُبَرَ تُعَاوِدُنِيُ خَتَّى ٱلَّانَ قَطَعَتُ ٱبْهُرِيُ....

'' خیبر میں کھائے ہوئے زہر ملے لقمے کی تکلیف بار ہارلوٹی رہی حتیٰ کہاباس نے میری شدرگ کاٹ دی ہے ...''

اورفرمايا: مَانَفَعَنِيُ مَالٌ كَمَالِ أَبِي بَكُرٍ ....

''مجھ کوا یو بکر کے مال جتنا نفع کسی کے مال ہے نہیں پہنچا...''

اوربعض جابل زاہدتو کل کامطلب سارے اسب سے منقطع ہوجانے کو خیال کرتے ہیں حالا نکہ میہ جہالت ہے کیونکہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے غار میں پناہ لی...طبیب ہے

علاج کرایا.... ذره پہنی .... خندق کھدوائی اور مطعم بن عدی جو کا فریتے ان کی پناہ میں داخل ہوئے اور حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ تعالی عندے فر مایا تھا:

لَانُ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْمِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنُ تَدَعَهُمُ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. "اَ نِهُ ورشُهُو مال دارجِهورُ كرجاؤيهِ بهتر ہاس ہے كمانبيں محتاج جِهورُ واوروہ لوگوں ہے مانگتے پھریں..."

لہذامسب کوبمول کراسباب پراکتفاء کرنا تو غلظ ہے کین اسباب کواس طرح برتنا کہ ول مسبب ہے متعلق رہے ہے مشروع ہے (بلکہ بجی افضل ہے ۱۱ احزہ)
اور (غلط تصوف کی) بیساری تاریکیاں علم کا چراغ ہی ختم کرسکتا ہے .... یقیناً وہ مخص بحث کیا جو جہالت کی تاریکی میں چلایا خواہش نفس کی گلی میں واضل ہو گیا .... (مسیدا لخاطر)
بحث کیا جو جہالت کی تاریکی میں چلایا خواہش نفس کی گلی میں واضل ہو گیا .... (مسیدا لخاطر)

محر کا معاشرہ بالکل اسلامی طرز کا رکھنا اس زمانے میں واجب ہے۔ تصاویر....ریڈیو... ٹیلی ویژن ، ، ، ہرگز گھروں میں نہ ہونا جاہیے اس ہے نوجوان لڑ کے اورلڑ کیوں کے اخلاق ضرور خراب ہوتے ہیں...

شریف گھری عورتوں میں آئ کل کے معاشرے میں آزادی بہت بڑھتی جارہے ہیں آزادی بہت بڑھتی جارہی ہے۔ روایات شرم وحیا اور پردہ داری ختم ہوتے جارہے ہیں محرم و نامحرم کا اقتیاز ختم ہوتا جارہا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ناگفتنی داقعات کثرت سے رونما ہور ہے ہیں۔ جنسی قانون فطرت مجھی نہیں بدل سکتا اس لیے سخت احتیاط کی ضرورت ہیں۔ (یادگاریا تیں)

برائے فراخی رزق داولا دنرینه

وَيُمُلِدُكُمُ بِلَغُوالٍ وَبِينَ وَيَجُعلُ لُكُمُ جَنَّتِ وْيَجُعلُ لُكُمُ الْهَوَّا (موہرت) کسی کے ہاں اولا دفریز بیزیں ہے تو حمل تھہرتے ہی ۹ مینے تک الا مرتبد وزانہ پڑھے... رزق کی تنگی دورکرنے کیلئے بھی اس دُعا کوروزاند سات مرتبہ پڑھا جائے...(قرآنی ستجب دعائیں)

### حضرت ابوالدحداح رضي اللدعنه

ان کے نام کا سی عمم نہیں ہو سکا....امام ابن عبدالبڑنے ایک روایت'' ثام کی نقل کی ہے...دانلہ تعالی اعلم ....

ایک یتیم لڑکا ایک مجور کے درخت کے بارے ہیں ... ابولہا بہ کے خلاف ایک مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا یا بروئ واقعات مقدمہ ابوالہا بہ کے حق میں جاتا تھا چنا نچ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اس کے حق میں دے دیا .... بچہ آخر بچہ بی ہوتا ہے وہ رونے لگ گیا ... حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابولہا بہ ہے فر مایا .... بیدور خت تم اس بچ کو وے دووہ نہ مانے بیش کیا آبیا اس بات کا رنج ہوگا کہ جھے ناحق فر بق بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا ہے )

پھر آپ نے ابولبابہ کوٹواب آخرت کالالج دیا...فرمایا...اگریدورخت تم اس کووے دوتو حمہ ہیں جنت میں اس کے بدلے ایک بارآ ور درخت مل جائے گا وہ پھر بھی نہ مانے ابوالد صداح نے بیات من کی تو انہوں نے ابولبابٹ کہاتم میراباغ لے ابولد سداح کے بدلے یہ مجود کا درخت میں جنت میں اس کے بدلے یہ مجود کا درخت میں ابولبابٹ میراباغ کے اور ہوگیا ابوالد صداح اس طرح تبادلہ کرکے بارگاہ نہوت میں صاضر ہوئے اور عرض کیا حضور وہ درخت جو آپ صلی انڈ علیہ سلم نے بیتم کے لئے طلب فرمایا میں صاضر ہوئے اور عرض کیا حضور وہ درخت جو آپ صلی انڈ علیہ سلم نے بیتم کے لئے طلب فرمایا میں اسے وے دول آو کیا جھے اس کا بدلہ بہشت میں ل جائے گا؟ فرمایا ہاں...

پھر ابوالدا صداح رضی اللہ عندا ہے باغ میں گئے ... ان کی بیوی باغ میں کام کرری تھی ... ان کی بیوی باغ میں کام کرری تھی ... انہوں نے اس کے ہم آ جاؤ میں نے بہشت انہوں نے اس کا سودا کرلیا ہے یہ باغ دے کر میں نے بہشت میں مجود کا در خت لیا ہے ... نیک بخت بیوی کہنے گئی ... یہ تو بڑا نفع کا سودا ہے ...

اس کے بعد ابوالد حداح رضی القد عنظ و و احدیث شہید ہو گئے تو آ تخضرت ملی اللہ علیہ و کے تو آ تخضرت ملی اللہ علیہ و کے تو آ تخضرت ملی اللہ و کلم نے فر مایاد ب عذف مذلل لابی الد حداج فی المجنة (استیعاب)

یہت سے بارآ ور درخت بہشت میں ابوالد صداح کے تصرف میں دے دیئے گئے بار میں ایوالد صداح کے تصرف میں دے دیئے گئے بار میں ایوالد صداح کے تصرف میں دے دیئے گئے بار میں اللہ عند وارضا و (بیر میں ا

# ايفائے عہد کی انمول مثال

جرمزان ایرانیوں کے ایک گفتر کا سردارتھا ایک مرتبہ مغلوب ہوکراس نے جزید دیتا ہی قبول کیا تھا گر پھر باغی ہوکر مقابلے پرآیا... آخر فکست ہوئی اور گرفآر ہوکراس حالت میں کہ تان مرصع سر پر تھا.... و بیا کی قبازیب تن کمرے مرصع تکوار آویزاں چیش بہازیورات سے آر راستہ حضرت عمر کی عدالت میں پہنچا... آپ اس وقت مجد نبوی میں آخر لیف رکھتے تھے فرمایا تم نے مردسہ کر دید عہدی کی... اب آگراس کا بدلیم سے لیا جائے تو تم کو کیا عذر ہے؟

مرمزان نے کہا جھے خوف ہے کہ شاید میر اعذر سننے سے پیشتر ہی جھے تل نہ کر دیا جائے ۔.. ہرمزان نے کہا جھے خوف ہے کہ شاید میرا عذر سننے سے پیشتر ہی جھے تی بیانی بلا دو میں آئی بیا نے کا تھم دیا ... ہرمزان نے کہا جھے کو کہا کہ جھے دیل میں بانی کا بیالہ لے کر کہا کہ جھے خطر ہے کہ شیل یانی بلانے کا تھم دیا ... ہرمزان نے ہاتھ میں پانی کا بیالہ لے کر کہا کہ جھے خطرہ ہے کہ شیل یانی بینے سے بہلے تل نہ کر دیا جاؤں!

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا جب تک تم پانی نہ پی لواور اپنی عذر نہ بیان کرلوتم اپنے آپ کو ہرفتم کے خطرہ سے محفوظ سمجھو ... ہر مزان نے پانی کا بیالہ ہاتھ سے رکھ دیا اور کہا میں پانی نہیں چینا جا ہتا آپ نے مجھ کوامان بخش ہے اس لئے آپ مجھ کران کر سکتے ...

عمر فاروق رضی الله عنہ کواس چالا کی اور دھو کہ دبی پر بہت خصہ آیا لیکن حضرت انسٹ درمیان میں بول المجھے اور کہاا میر المؤمنین! یہ سی کہتا ہے کہ کیونکہ آپ نے قرمایا ہے کہ جب تک پورا حال نہ کہ لوکسی حتم کا خوف نہ کر واور جب تک پانی نہ بی لوکسی حتم کے خطرے میں نہ ڈالے جاؤ کے .... حضرت انس رضی القد تعالی عنہ کے کلام کی اور لوگوں نے بھی نہ ڈالے جاؤ کے .... حضرت انس رضی القد تعالی عنہ کے کلام کی اور لوگوں نے بھی تا ئید کی حضرت عظر نے فرمایا ہر مزان تو نے جھے دھو کہ دیا ہے لیکن میں لوگوں نے بھی دھو کہ نہ دوں گا .... اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی ایفائے عہد اور حسن سلوک کا بیجہ یہ ہوا کہ ہر مزان مسلمان ہو گیا امیر المؤمنین نے دو ہزار سالا نہ اس کی تخو او مقرر کردی ... (نا قابل قراموش واقعات)

# ریا کے خوف سے مل نہ چھوڑ اجائے

عوام الناس میں بعض لوگ نیک عمل کرتے رہتے ہیں ای دوران ان کے خیال میں دکھاوا
آجا تا ہے کہ شاید میں دکھاوا کر رہا ہوں .... پھر دہ اس خوف ہے اس عمل کور کر دیتا ہے ایہا کرتا
درست نہیں کیونکہ البقین لایؤول بالشک کہ یقین شک ہے زائل نہیں ہوتا یہاں نیک عمل یقیناً
تواب کا ذریعہ ہے لیکن دکھادا میں شک ہے . . البنداد کھاوے کی وجہ سے دہ اس عمل کور ک نہ کر ہے ...
فضیل بن عیاض فر ماتے ہیں کہ کی عمل کولوگوں کے دکھاوے کے وہ ہم سے چھوڑ و بیٹا
بیریاء ہے اور کوئی نیک عمل لوگوں کیلئے کرتا بیشرک ہے اضلاص بیہ ہے کہ ان دونوں کوچھوڑ
دے اور اللہ سے معافی کا طلب گار ہو ....

امام نووی فرماتے ہیں جو فحص عبادت کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ دکھاوے کے خوف کی وجہ ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ فحص دکھاوا کرنے والا ہے کیونکہ اس نے نیک عمل لوگوں کے دکھاوے کی وجہ ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ فحص دکھاوا کر وہ عمل کواس لئے چھوڑ دے کہ وہ اس کو تنہائی مصادے کی وجہ ہے ترک کیا ہے ۔... ہال کیکن اگر وہ عمل ایسا ہے جو ظاہراً کرنے والا ہے ۔... اگر وہ عمل ایسا ہے جو ظاہراً کر بنا یا تو عمل ایسا ہے کہ جو ظاہراً مرانجام دیتا جا ہے تا کہ لوگ اس کی ایڈ اکریں یا تو عمل ایسا ہے کہ جو ظاہراً مرانجام دیتا جا ہے ۔... (ایمان انقدوب)

فضول مجلس آرائی مت کرو

# فضول بحثيں

علامداین جوزی رحمدالله فرماتے ہیں: بیس نے بہت سے لوگوں کوچی کہ بعض علماء کو بھی و یکھا کہ ان مسائل کی تحقیق کرنے ہے بازنہیں آتے جن سے نا واقف رہنے کا تھم دیا گیا ہےاور جن کی حقیقت معلوم کرنے ہے روکا گیا ہے ....

مثلاً روح میرے رہا کا ایک امرے) کیکن انہوں نے اس پر تناعت نہیں کی اور کیگال کی تحقیق کروج میں اور کیگال کی تحقیق کرنے ہیں کہ کا کیکن انہوں نے اس پر تناعت نہیں کی اور کیگال کی تحقیق کرنے ہیں کہ کے مامل نہ کرسکے کیونکہ جو کہ دعوی کرتے ہیں اس پر کوئی ولیل نہیں قائم کر سکتے ....
اسی طرح عقل کہ وہ بھی بلاریب موجود ہے جیسا کہ روح بھی بلاشک موجود ہے اور ان وونوں کوان کے آثارے بہجانا جاتا ہے نہ کہذات کی تحقیق کرنے ہے ....

پھر جب ہے بات محلوقات میں ثابت ہوگئ تو خالق تو کہیں اجل واعلیٰ ہے .... للبذااللہ تعالیٰ کے اثبات میں اس کے وجود کی دلیل پراکتفاء کیا جائے .... پھر رسولوں کی بعثت کے امکان پردلیل قائم کی جائے .... پھراس کے اوصاف کواس کی کتابوں اور رسولوں سے حاصل کیا جائے اور اس پرزیا وہ نہ کیا جائے ....

بہت ہے لوگوں نے اس کی صفات کے متعلق قیاس سے بحث کی تو اس کا وہال انہی پر

لوٹا...ای لیے جب ہم سے کہتے ہیں کہ وہ موجود ہادر ہمیں اس کے کلام سے معلوم ہو چکا ہے کہ وہ سمج ہے جسے ہے کہ وہ سمج ہے بھنے کے لیے اتا ہی مارے لیے کافی ہے .... اس ہم اس میں مزید غور وخوش ندگریں گے .... اس طرح جب ہم کہتے ہیں وہ مشکلم ہے اور قرآن اس کا کلام ہے تو ہم اس سے زیادہ تکلف نہیں کرتے .... حضرات سلف میں بھی بھی خلاوت اور شلوقر اُت اور مقروکا اختلاف نہیں چھڑ ااور وہ بھی اس حضرات سلف میں بھی کہی خلاوت اور شلوقر اُت اور مقروکا اختلاف نہیں چھڑ ااور وہ بھی اس کے معالی حضر میں نہیں اُلیجھے کہ کیا عرش پراپنی ذات ہے مستوی ہوا؟ اور وہ نہیں کہتے کہ وہ اپنی ذات سے منتوی ہوا؟ اور وہ نہیں کہتے کہ وہ اپنی ذات سے منتوی ہوا؟ اور وہ نہیں کہتے کہ وہ اپنی کہ جو سے نزول فرما تا ہے بلکہ جو پچھ وار د ہوا بس اس پراکتی میں اور ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ جو صفات ولیل قطعی سے ثابت نہ ہوں ان کا اطلاق اس پر درست نہیں ہے .... یہ چند کلمات بطور مثال کے ہیں انہی پر ساری صفات کوتی س کرلو... ان شاء اللہ کا میا ب رہو گے اور اللہ کو معطل کرنے سے یا اس کو کی گلوق سے تشہید دینے سے محفوظ رہو گے... (صیدا تناطر)

# حضرت أوليس قرني رضى اللدعنه كي و فات

حضرت أولیں قرنی رضی الله عنه کو جب تک الل دنیا نے ....نہ جانا نہ پہچانا وہ اہل ونیا میں نظر آئے .... جب اُن کی حقیقت آشکا را ہوگئی وہ ایسے رو پوش ہوئے کہ پھر کسی نے انہیں نہ پایا .... ایک عرصہ بعد جنگ صفین کے اچر میں اُن کی شہادت کا پنة چانا ہے انہیں راو خدا میں شہادت کی بڑی تمناتھی اور دہ اس کے لئے دعا بھی کرتے تھے ...

یہ بجیب بات ہے کہ جو گوشہ نشین ... عزلت پند ... تارک الدنیا ہواس کو جہاد فی سبیل اللہ کا ذوق وشوق تضاد پبندی کا شبہ پیدا کرتا ہے کیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ سیدنا اولیں قرفی کو جردوزوق میسر تھے ... حقیقت یہ ہے کہ جوشیج سنت ہوا کرتا ہے اس کواسلام کا جرنقاضا محبوب و پبندیدہ ہوا کرتا ہے ....

الله تعالى في جنگ صفيان المسلم على أن كى بيآرز و پورى كردى انهول في حضرت على رضى الله عند .... كى حمايت على مشرابا و تنوش كيا....
و صفاله من رئيله منشر ابا طَهُوْ دُا (كاروان جنت)

# كتاب اورضر ورت معلم

دین سیھنے کیلئے شخصیت کی ضرورت ہے جھن کتاب کافی نہیں ہے ۔ اگر کوئی صرف کتابوں کے مطالعہ ہی سے علم حاصل کرے ۔ نو وہ متند عالم نہیں بن سکتا ہاں لغوی عالم نوبن جائے گا گرمرادات کاعلم نہیں ہوسکتا اور بالفرض مان لیجئے کہ سیجے مراد بھی سیجھ جائے گا گرمرادات کاعلم نہیں ہوسکتا اور بالفرض مان لیجئے کہ سیجے مراد بھی سیجھ جائے گرممل کا نمونہ کاغذ میں نہیں آ سکتا ۔ اس لئے پھر بھی شخصیت کی ضرورت بڑے گی ۔۔۔ (جواہر حکمت)

## طريق كار

سالک کے لئے عزامت مروری ہے ... تعلقات بردھانا نہ چاہئے ، . نہ اتعاقات بردھانا نہ چاہئے ، . نہ دوتی نہ دشنی .. کہ ذکر اللہ میں خلل انداز ہوگا ، جب تک خلوت میں دل ، . خدا تعالی کے ساتھ لگار ہے خلوت میں رہاور جب خلوت میں انتشار اور ججوم خطرات ہوئے ہول ہونے ہوں ہونے گئے . . . تو مجمع میں بیٹھے ، . اس سے خطرات دفع ہوں گے . . . تو مجمع میں بیٹھے ، . اس سے خطرات دفع ہوں گے . . . اوراس وقت بیجلوت بھی . . . . خلوت کے کم میں ہے . . . (خطبات کے الامت)

# رابطها ورضابطه كاتعلق

جس سے ضابط کا تعلق بھی ہواور رابط کا بھی ہو۔ ۔ مثلاً کوئی مدر س اپنے مہتم سے دوی کا تعلق تھا دوی کا تعلق تھا دوی کا تعلق تھا دور اب ملازمت کا تعلق بھی ہوگیا۔ یا کسی مرید کودوی کا تعلق تھا اور اب مرشد ویٹنے بھی بنالیا۔ تو ہروقت اپنی طرف سے ضابط کے تقوق پڑمل کرے ہاں جب کسی وقت صراحت سے یا قرائن غالبہ سے رابطہ کے حقوق کیلئے اس کا لطف وکرم اجازت و ہے تو ۔ یہراس وقت رابطہ کا معاملہ کرے۔ ورنہ پھراس ضابطہ پڑود کر آئے بعض لوگوں کو بیہ بات نہ بیجھنے سے بہت ندامت اور پریشانی اٹھانی پڑتی ہے وہ ضابطہ کے تعلق کے ہوئے ہوئے اپنی خصوصیت اور رابطہ کا اظہار بے موقع کر کے مستوجب عماب ومز اہوجاتے ہیں ۔۔۔ (عالس ایرار)

### خيرالقرون كاياد كارواقعه

حضرت نافع رحمدالله فرمات بین کدایک دفعه حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهامه بینه طیبه کنواح بیس نظر آپ کے ساتھ آپ کے شاگر دبھی تھے... ( کھانے کا وقت ہواتو) شاگر دول نے کھانے سے ایک چرواہا گزرااوراس نے سلام کیا نے کھانے سے ایک چرواہا گزرااوراس نے سلام کیا ... حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهانے فرمایا!! آ و بھی تم بھی کھانے بیس تربیب ہوجاؤ ...اس نے کہا کہ میراتو روزہ ہے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمانے فرمایا کیا تم اس قدر شد بدترین گرمی کے دان بیس تھی روز ور داوروں کے ہواوراس حالت بیس تھی بحریاں چرا ہے ہو؟

اس نے کہا و اللہ انی ابادر ایامی ھذہ المحالیة " بخدا میں ان ایام فایہ بست کے در ہدوورع کا امتحان حصدوصول کررہا ہوں ... حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہانے اس کے در ہدوورع کا امتحان کینے کے لئے اس سے فرمایا ایسے کرو کہ اپنی بحر یوں میں سے ایک بحری ہمارے ہاتھ فروخت کردو ... ہم تہمیں اس کی قیمت بھی دیں گے اور گوشت بھی دیں گے ... گوشت سے تم دوزہ افظار کرنا اس جے وائے فرمایا کہ ان بحر یوں میں سے کوئی بحری بیں میری نہیں ہے بلکہ سب بحریاں میرے آتا کی جیں ... حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہمائے اس سے فرمایا کہ تمہمارے آتا کی جیں ... حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہمائے اس سے فرمایا کہ تمہمارے آتا کی جیں ... حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہمائے اس سے فرمایا کہ تمہمارے آتا کی جیں ... حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہمائے اس سے فرمایا کہ تمہمارے آتا کی جیں ... حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہمائے اس سے فرمایا کہ تمہمارے آتا کی جیں ... حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہمائے اس سے فرمایا کہ تمہمارے آتا کو ایک بحری نہ فی تو وہ تمہمارا کیا بگاڑ لے گا؟

اس چرواہے نے آپ سے رخ موڑ کر آسان کی طرف انگلی اٹھ تے ہوئے کہ فاین اللہ؟ اللّٰہ کہا جائے گا؟ (لیعنی بالفرض اگر میں و نیاوی آ قاسے نئے بھی گیا تو اللہ تو د کمپیر ہا ہوہ تو کہیں جلانہیں گیا اس ہے نئے کر کہاں جاؤں گا)؟

حضرت نافع رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ (چرواہے کی بات س کر) حضرت عبد اللہ بن محر رضی اللہ عنہما پرایک بجیب تی کیفیت طاری ہوگئی اور آپ بار بارچرواہے کی بات کرتے رہے کہ دیکھوچرواہا کہ در ہاہے "فاین اللہ" اللہ کہاں جائے گا؟

حضرت نافع رحمہ القد فرماتے ہیں کہ جب آپ مدینہ طیبہ والیس تشریف لائے تو آپ نے اس چروا ہے کے آقا ہے وہ ساری بکریاں اور چروا ہے کو خرید لیا پھر چروا ہے کو آزاد کر کے ساری بکریاں اسے بخش دیں ....(اسدالغاب)

# ريااورشرك ميں فرق

عمل میں کسی کوساتھ شریک تھہراتا اور دکھاوے میں کیا فرق ہاس کا ذکر کریں ہے .... سوال...(۱)عمل کب باطل ہوتا ہے...(۲) نیک کام میں اگر دنیا کی کی چیز کوساتھ وٹر یک كرلياتوان كاكياتكم إسراس)اياكرنے والاكب كنام كار بوتا إداركب كنام كاربيس موتا... ان سوالات کے جوابات سے بل اعمال کے مراتب و درجات مل حظہ فر مائمیں .... ا.... کوئی شخص نیک کام کرے ( صرف اللہ کیلئے ) اوراس کا کسی چیز کی طرف النفات نہ

ہو. ..ب<sub>د</sub>اعلی مرتبہ ہے...

۲ ...وو کام اللّه کی خوشنو دی کیلئے ہولیکن ساتھ ساتھ دنیاوی غرض بھی ہو... مثال کے طور پر کوئی روزہ رکھے القد کی رضا کیلئے تو بیدورست ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کی جفاظت کی نیت ہوای طرح کوئی مخص ج کی نیت کرے ساتھ ساتھ تجارت کی نیت بھی ہواورا یک مخص جہاو کرے ساتھ ساتھ مال ننیمت کے حصول کی نبیت ہواورای طرح کوئی مختص نماز میں اس نبیت سے حاضر ہو کہا س کوعاول کہا جائے اور متہم نہ ہو کیاان مقاصد کی وجہ ہے مل باطل ہوجا تا ہے؟ جواب ...ان مقاصدى وجه على توباطل نبيس بوتا البته اس سے تواب ميس كى بوكى .... ۳...نیک عمل کسی د نیاوی غرض سے کیا جائے کیکن اس میں ضروری نہیں کہوہ دوسرول کے دکھاوے کیلئے عمل کرے ... یعنی عمل صالح تو کرے ریاءادرمشہوری غرض نہ ہواور نہ لوگوں کی تعريف كاطلبكار بو.. ١٠ ل صورت من عمل باطل بوگا جب مرف اور سرف ريا ومقصود بو ... ان مشہور سوالات کے جوابات ذکر کئے جاتے ہیں جن کاذکر اویر ہو چکا ہے...(اعمال اقلوب)

# اذ ان کے بعد کی دعا

آ تخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے اُمت کے لیے ہے شارؤ عائیں فرہ کیں ...البتہ ایک دُعا كَى فرمائش أمت سے كى ہے كہتم وہ دعامير كے ليے كرو اور وہ يجى دعاہے جو اذان کے بعد کی جاتی ہے ۔ بیرہارے حن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش ہے۔ اس کا بہت اہتمام کرناچاہے ان کے حسانات کاشکرتو ہم عمر بحر بھی ادانہیں کر سکتے لیکن بیان کی محبت كادنى حق برورى معاوت برورى معاوت برورى معاوت برورى دورور تمر)

#### جہیز .... چنداصلاحی تجاویز

بعض حضرات بہتجویز چیش کرتے ہیں کہ جہیز کو قانو نابالکل ممنوع قرار دے دیا جائے لیکن دراصل بیالیک معاشرتی مسئلہ ہے اور اس قتم کے مسائل صرف قانون کی جکڑ بند ہے حل نہیں ہوتے اور نہ ایسے توانین پڑ کمل کرناممکن ہوتا ہے اس کے لیے تعلیم وتربیت اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے ایک مناسب ذبنی فضا تیار کرنی ضروری ہے.. . بذات خوداس بات میں کوئی شرعی یا اخلاقی خرابی بھی نہیں ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کورخصت کرتے وقت این دل کے نقاضے ہے اے الی چیزوں کا تحذیثی کرے جواس کے لیے آئندہ زندگی میں کارآ مدہوں ....خودحضورافتدی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبز اوی حضرت فاطمہ رضی الله تعالیٰ عنہا کوسادگی کے ساتھ کچھے جہیز عطافر ، یا تھا... شری اعتبارے اس تتم کے جہیز کے ليے کوئی مقدار بھی مقرر نہیں ہے اگر دوسرے مفاسد نہ ہوں تو باپ اپنے ولی تقاضے کے تحت جو کچھ دینا جا ہے دے سکتا ہے لیکن خرابی یہاں سے بیدا ہوتی ہے کہ اول تو اسے نمو دونمائش كا ذريعه بنايا جاتا ہے اور دوسر بے لڑ كے والے عملاً اسے ابنا حتى سجھتے ہيں.... زيادہ سے زيادہ جہیز کی امیدیں باندھتے ہیں اور انتہائی گھٹیا بات بیہ ہے کہ اس کی کمی کی وجہ ہے لڑکی اور اس کے گھر والوں کومطعون کرتے ہیں.... جہیز کی ان خرابیوں کونتم کرنے کے لیے معاشرے كِتمَام طبقات كوان نضورات كے خلاف جہاد كرنايز \_ گا...تعليم وتربيت.... ذرائع ابلاغ اور وعظ ونصیحت کے ذریعے ان تصورات کی قباحتیں مختلف انداز واسلوب ہے متواتر بیان کرنے اور کرتے رہنے کی ضرورت ہے .... یہاں تک کہ بیگھٹیا باتنیں ہرکس و تاکس کی نظر میں ایک ایبا عیب بن جا میں جس کی اپنی طرف نسبت ہے لوگ شر مانے لگیں .. کسی بھی معاشرے میں تھلے ہوئے غلط تصورات یا بری عادتیں ای طرح رفتہ رفتہ وور ہوتی میں کہ اس معاشرے کے اہل اقتدار ، اہل علم و دانش اور دوسرے بارسوخ طبقے مل جل کرایک وینی فضاتیار کرتے ہیں. یہ جنی فضارفتہ رفتہ فروع یاتی ہاورلوگوں کی تربیت کرتی ہے لیکن اس کے لیے در دمند دل اور انتقاب جدوجہد در کا رہے. .. ( صلاحی خطبات)

نظام الاوقات بنانے کی ضرورت

وقت کوئی معرف بین لانے اور ضائع ہونے سے بچانے کا بہترین''گر'' بیہے کہ مع بیدار ہونے سے لے کرشام تک اور رات کوسونے تک کے تمام اوقات کا ایک ٹائم فیمل بنالو اور پھراس ٹائم فیمل کے مطابق زندگی کے ایام گزارنے کی کوشش کرو....

صیحت کے کرشام تک کی زندگی کا جائزہ کے کرا بی ضرور یات اور اپنے مشاغل کا حماب کریں کہ کس کام کے لیے گئے وقت کی ضرورت ہے اس ضرورت کے اعتبار سے اپنا نظام اللاوقات مقرر کرلو...ای نظام جس اپنی نفس کے حقوق کا بھی لیاظ رکھو...اپ گھر والوں کے حقوق کا بھی لیاظ رکھو اور دنیاو آخرت کے حقوق کا بھی لیاظ رکھو اور دنیاو آخرت کے مارے کا موں کا لیاظ مقرر کرلو...گھر والوں سارے کا موں کا لیاظ مقرر کرلو...گھر والوں کے ساتھ کتناوقت در کار ہوگا...وہ مقرر کرلو...گھر والوں کے ساتھ کتناوقت سرف ہوتا جا ہے ۔... کے ساتھ کتناوقت صرف ہوتا جا ہے ۔... کے ساتھ کتناوقت صرف ہوتا جا ہے ۔... کے معاشی مشاغل میں کتناوقت صرف ہوتا جا ہے ۔.. اپنے معاشی مشاغل میں کتناوقت صرف ہوتا جا ہے ۔.. اپنے معاشی مشاغل میں کتناوقت صرف ہوتا جا ہے ۔.. اپنے معاشی مشاغل میں کتناوقت صرف ہوتا جا ہے ۔.. اپنے معاشی مشاغل میں کتناوقت صرف ہوتا جا ہے ۔.. اپنے معاشی مشاغل میں کتناوقت صرف ہوتا جا ہے ۔.. اپنے معاشی مشاغل میں کتناوقت صرف ہوتا جا ہے ۔.. اپنے علمی مشاغل میں کتناوقت صرف ہوتا جا ہے ۔.. اپنے معاشی مشاغل میں کتناوقت صرف ہوتا جا ہے ۔.. اپنے علمی مشاغل میں کتناوقت صرف ہوتا جا ہے ۔.. اپنے معاشی مشاغل میں کتناوقت صرف ہوتا جا ہے ۔.. اپنے معاشی مشاغل میں کتناوقت صرف ہوتا جا ہے ۔.. اپنے معاشی مشاغل میں کتناوقت صرف ہوتا جا ہے ۔.. اپنا کا طرکھتے ہوئے نظام الاوقات ہناؤ ۔.. (وقت ایک عظیم ہنے ۔.. اپنا کے ساتھ کی کتناوقت کی کتناوقت کی کا کتناوقت کی کا کا طرکھتے ہوئے نظام الاوقات ہناؤ ۔.. (وقت ایک عظیم ہنے ۔۔۔ کر کا کا طرک کی کا کتناوقت کتناوقت کی کا کا کا طرک کی کر کا کا کا طرک کی کتناوقت کتناوقت کی کتناوقت کی

مسلمان کی جان ضائع کرنے سے بچنا

حفرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حفرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ منہ کی بنے جھے ہے ہوج جس نے کہا ہم شہر کی بنے جھے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ منہر کی طرف کھال کی مضبوط ڈ ھال دے کرکسی آ دمی کو بیعجتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ڈ را یہ بتا وَ اگر شہر والے اسے پھر ماریں تو اس کا کیا ہے گا؟ جس نے کہا وہ تو قتل ہوجائے گا.... حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرواس ذات کی قتم جس کے قبضہ جس میری جان حسان کی جان ضائع کر کے ایسا ہے ! مجھے اس بات سے بالکل خوشی نہیں ہوگی کہتم لوگ ایک مسلمان کی جان ضائع کر کے ایسا شہر فتح کر کوجس جس جا وار ہزار جنگ ہوجوان ہول. . (حیاۃ السی ب

# حصول جنت الفردوس

وَ اجْعَلْنِی مِنْ وَرَثَلَةِ جَنَّةِ النَّعِیْمِ ٥ (سِرَة الشَّرِ، ٨٥) جنت الفردوس حاصل كرنے كيلئے برفرش كے بعداا... ١٢ يا ١٣ مرتبه برهيس.. (قرآنی متجب دعائيں)

## تقذير يررضا كامراقبه

علامدائن جوزی رحمداللہ فرماتے ہیں جب میں گزشتہ فعل کھر فارغ ہواتو میرے باطن ہے آ واز آئی کہ تقدیر پر صبر کرنے کی تشریح رہنے دو کیونکہ جتنائم بیان کر چکے ہوا تنا کانی ہے ۔۔۔۔اب تقدیر پرداضی رہنے کا مراقبہ بیان کرو میں اس کے تذکرہ میں اپنی روح کے لیے راحت کی اُم محسوں کرد ماہوں ۔۔۔۔

میں نے کہاا ہے ہاتف باطنی! اپناجواب سنو! اور سجی بہت مجھو!

تفتری فیصلوں پر رضا معرفت کا ثمرہ ہے ... جب تم کو خدا تع الی کی معرفت ہوگی تو اس کے فیصلوں پر راضی بھی رہو گے کیونکہ قضا کے شمن میں بہت ی تمخیاں بیش آئی ہیں جن کا مزہ راضی برضا محسوس کرتا ہے لیکن عارف کے نزد کید معرفت کی حلاوت کی وجہ ہے وہ تمخیاں کم ہوجاتی ہیں کیونکہ معرفت محرفت کی طرف لے جاتی ہے جس سے تقدیر کی تمخیاں شیریں ہوجاتی ہیں ۔۔۔ جس اکرشاعر نے کہا ہے :

عَدَابُهُ فِيْكَ عَذْبُ وَبُعُدُهُ فَيْكَ قُرُبُ وَانْتَ عَنْدِىٰ كَرُوجِى بَلُ انْت مِنْهَا أَحِبُ وَانْتَ عَنْدِىٰ كَرُوجِىٰ بَلُ انْت مِنْهَا أَحِبُ خَسْمِىٰ مِن الْحُبَ أَنِىٰ لَمَا تُحِبُ أَجِبُ

" آپ کے سلسلے میں اس کی سزائیں شیریں ہیں اور آپ کے لیے اس کی دوری قربت ہے .... آپ میرے نزویک میری روح کی طرح ہیں بلکہ اس ہے بھی زیادہ محبوب ہیں....میرے لیے محبت کا اتنادرجہ کافی ہے کہ جسے آپ بسند کریں میں بھی پسند کروں... ''

اورایک محب فے ای معنی میں کہا ہے:

ويَقْبِحُ مِنْ سِواكُ الْهِعُلُ عَنْدَى فَتَفْعِلْهُ فَيْحُسِنُ مَنْكَ دَاكَا....

اس تقریر کوئ کر ہا تف بالنی نے کہا اب مجھ سے وہ امور ہتلا یے جن پر رضا اختیار کروں؟ فرض سیجئے کہ میں بیاری اور فقر کے فیصلوں پر راضی رہوں تو کیا اس کی اطاعت

للمذادال من فوركركال كى معرفت واصل كرنى كوشش كرنى چاہيد... پرمعرفت كے مطابق الله كال من فرادا الله على الله الله الله كال معرفت بيدا به وجات بيدا به وجات كال فرادا الله كال فرادا الله كالله الله كالله كالله كالله كالله كالله كالله كالمنا الله كالله كا

پس یہی حالت غنی اکبر ہے اور اس پر افسوں ہے جواس سے محروم ہے .... (صیدانی طر) استخارہ کی ایک وُ عا

إِنَّ اللَّهُ لَا يَنْحُفَى عَلَيْهِ شَيِّهُ فِي الْآرُضِ وَلَا فِي السَّمآءِ (سِرة آرَمرانِه) ترجمه بخفيق الله مينيل جَفِي وَلَ جِيرِ جوز مِن مِن سِهاورنه آسان مِن (قرآ في ستجب دعا مَي)

## اقرع بن حابس رضى الله عنه كى شهادت

مسلمانول کے دعوت اسلام کابیاثر ہوا کہ بی تمیم کے معزز رکن اقرع بن حابس نے اٹھ کراپنے ارکان سے کہا:''محرصلی القدعلیہ وسلم کے خطیب ہمارے خطیب اوران کے شاعر ہمارے شعرا ہے زیادہ بہتر ہیں ان کی آ وازیں ہماری آ وازول ہے زیادہ شیریں اور ولا آ ویز ہیں..

میں شہادت دیتا ہوں کہ خدا کے علہ وہ کوئی معبود ہیں آپ سلی الندعا یہ وسلی اللہ علیہ وسلی خدا کے رسول بیں اس کے بل جو بھی ہو چکا وہ آپ سلی اللہ علیہ وسلی کو کوئی نقصان بیں پہنچا سکتا .... (اسدا غابہ)

قبول اسلام کے بعد آنہیں کسی غزوہ میں شرکت کا موقعہ نیس ملا گر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جنگوں کے مال غنیمت میں ان کا حصہ بھی لگایا چن تچے ججۃ الوداع کے بل جو سریہ جیج تھا اس کے مال غنیمت میں سے تھوڑا ساسونا آنہیں عطافر مایا .. ( اخدی کتاب المغازی )

عبد خلف ، عبد نبوی سلی الله علیه وسلم میں اقرع غزوات میں ندشر یک ہوسکے تنے ... خلف ء کے زمانہ میں اندشر یک ہوسکے تنے ... خلف اسے کے زمانہ میں اس کی تلائی کی کوشش کی عبد صدیقی میں میمامہ کی مشہور جنگ میں حضرت خامد بن ولید اللہ کے ساتھ منظے اور ابن رکی فتو حات میں شریک ہوئے دومہ الجند ل کے معرکہ میں شرجیل میں حسنہ کے ساتھ منظے اور ابن رکی فتو حات میں شریک ہوئے دومہ الجند ل کے معرکہ میں شرجیل میں حسنہ کے ساتھ منظے ... (اصاب جداوں م ۵۹)

حضرت عثمان رضی اُللہ عنہ کے زمانہ ہیں بعض معرکہ اقرع کی اہارت ہیں سر ہوئے عبداللہ بن عامر والی خراسان نے انہیں خراسان کے ایک حصہ پر ہامور کیا تھا.... چنا نچبہ جوز جان ان ہی کی قیادت ہیں فتح ہوا.... (نقری البلدان برزری صرم ۲) جوز جان ان ہی کی قیادت ہیں فتح ہوا.... (نقری البلدان برزری صرم ۲) شہادت: حافظ ابن حجر کے بیان کے مطابق اسی غزوہ ہیں شہید ہوئے ۔

(اصابه...جلداول ص١٥١)

# خوف کیاہے؟

بیامن کی ضد ہے اور بیرد نیاوی اور اخروی امور میں مستعمل ہوتا ہے دل اور اس کی حرکت کے مضطرب ہوئے کو کہتے ہیں...

ابن قدامہ فر ، ہے ہیں کہ خوف کہتے ہیں خلاف واقع کسی ناپسندیدہ چیز کا آجانا جس سے دل ارز جائے اس کوخوف کہتے ہیں...(اعمال القلوب)

### ايك خاتون كي حضرت عمر رضي اللّه عنه يه ملا قات

حضرت عمیسر بن سلمہ دولی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دو پہر کوایک درخت کے سائے ہیں سور ہے تھے ایک دیہاتی غورت مدینہ آئی اور لوگوں کو بڑے غورے دیکھتی رہی ( کہان میں ہے کون میرا کام کراسکتا ہے ) اور و کیھتے د کیجتے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئی (انہیں و کچھ کرا ہے بیدا طمینان ہوا کہ بیرآ دمی میرا کام کراد ہے گا )اس نے حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ ہے کہا ہیں ایک مسکیین عورت ہوں اور میرے بہت ہے بیجے ہیں اور امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب نے حضرت محمد بن مسلمہ رمنی الندعنه کو ( ہمارے علاقہ میں )صدقات وصول کرنے بھیجا تھا ( وہ صدقات وصول کر کے واپس آ گئے ) اور انہوں نے ہمیں کھونیں ویا....اللہ آ ب بررحم فرمائے آ ب ہماری ان ہے۔سفارش کر دیں (شایدوہ آیے کی بات مان لیس) تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (اینے دربان) رفا کو بکار کر کہ حضرت محمد بن مسلمہ کو بلا کرمیر ہے یا س لا ؤ....اس عورت نے کہامیری ضرورت کے بورا ہونے کی زیادہ بہترصورت بیہے کہ آپ میرے ساتھوان کے یاس جانیں (اس عورت کومعلوم نہیں تھا کدان کا مخاطب آ دمی خود امیر المؤمنین ہے) حضرت عمرضی اللّه عنہ نے کہا (میرے بلانے پر )ان شاءاللہ وہ تمہارا کام کر دے گا.... ( حضرت برِ فانے جا کر حضرت محمد بن مسلمہ ہے کہا چلیں آپ کوامیر المؤمنین بلارہے ہیں .... چنانج دعزت محمد بن مسلمه آئے اور انہوں نے کہا السلام علیک یا امیر المهؤ هنين! اب العورت كوية جلاكه بيرامير المؤمنين مين تووه بهت شرمنده موكى .... حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد بن مسلمہ سے فر مایا اللہ کی قشم ! میں تو تم میں سے بہترین آ دی منتخب کرنے میں کوئی کی نہیں کرتا .... جب القدیقی لی تم ہے اس عورت کے بارے میں یو چیس کے تو تم کیا کہو گے؟

میان کر حضرت محمد بن مسلمه رضی القدعنه کی آنجھوں بنی آنسوآ گئے .... پھر حضرت عمر رضی القدعند نے فر مایا القد تعالی نے اپنے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کو جمارے پاسے بھیجا . . جم

نے ان کی تصدیق کی اوران کا اتباع کیا...اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھکم دیتے حضور صلی التدعلیہ وسلم اس یعمل کرتے ... حضورصلی الله علیہ وسلم صدقات (وصول کرے )اس کے ت دارمسا کین کودیا کرتے اورحضورصلی الله علیه وسلم کامعمول یونہی چات ریا... یہاں تک کیر ، مند تعالیٰ نے ان کواہتے یاس بلالیا.... پھراللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی امتد عنہ کوحضور صلی التد ما يه وسلم كا خليفه بنايا تو وه بھي حضور صلى الله عليه وسلم كے طريقه ير بي عمل كرتے رہے .... يبال تك كما مقدتع لى نے ان كو بھى اپنے ياس بلاليا. .. پھر الله تعالىٰ نے مجھے ان كا خليفه مناويا اور میں نے تم میں سے بہترین آ دمی منتخب کرنے میں بھی کی نبیس کی ....اب اگر میں تمہیں مبھیجوں تواس عورت کواس سال کا اور گزشتہ سال کا اس کا حصہ ( صد قات میں ہے ) دیے دینا اور مجھےمعلوم نہیں شایداب میں تنہیں (صدقات وصول کرنے ) نہیں جوں .... پھر حضرت عمر رضی القدعنہ نے اس عورت کے لئے ایک اونٹ منگوایا اور اس عورت کو آٹا اور تیل دیا اور قرمایا يه كلو .... پهر مارىك ياس خيبرآ جانا كيونكداب مارا خيبر جانے كااراده يے .... چنانجدوه عورت خیبرحضرت عمر رضی الله عنہ کے باس آئی اور حضرت عمر رضی الله عنہ نے دواونٹ اور منگوائے اوراس عورت ہے کہا ہیا لیو ... جھنرت محمد بن مسلمہ کے تبہارے ہاں آنے تک بیا تمہارے لئے کافی ہو جائیں گے اور میں نے حضرت محمد بن مسلمہ کو تکم کر دیا ہے کہ وہ تمہیں تمہارااس سال کا اور گزشتہ سال کا حصہ دے دیں....( کنز اس ل)

جنت ہے محروم تین لوگ

رسول الله صلى التدعليه وسلم نے فر مایا که عورتیں اپنے محرموں کے سوا اور مردوں سے بات ندکریں....(رواہ این سعد)

رسول القد على القد عليه وسلم في فرمايا كه تبن شخص بهى جنت مين داخل نه بور كي .... ديوث .... مردانی شكل بناف والى عورتين .... اور بميشه شراب پينه والا... صحابه رضى القد عنهم في سوال كيا كه ديوث كي حيث الله عورتوس كي سوال كيا كه ديوث كي حيث الله عورتوس كي سوال كيا كه ديوث كي حيث الله والى عورتوس كي يال كون آتا هي كون جاتا هي ... (طبرانى فى الكبير)

### دور فاروقي كاعجيب داقعه

فقیدر حمتہ القد علیہ کہتے ہیں کہ علوم ویدیہ حاصل کر لینے کے بعد علم رؤیا حاصل کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے ایک اچھاعلم ہے ... خود اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کیلئے اس علم کوبطور احسان ذکر فرمایا ہے ارشادر بانی ہے:

وَ كَذَٰلِكَ مَكُنَّا لِيُوسُفَ فِي الْآرُضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنُ تَأُويُلِ الْآخَادِيُثِ
(اورہم نے ای طرح بوسف کو اس سرز مین میں خوب قوت دی اور تا کہ ہم ان کو خوابوں کی تجییر دینا ہتلا دیں)...

حضرت عمروضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تہمیں لازم ہے کہ وی علوم میں مہارت اور عربیت اور خوابوں کی تعبیر میں خصوصی ذوق حاصل کرو....اور تعبیر رویا کاعلم اگر علم فقہ میں حاکل اور مانع بنآ ہے تو علم فقہ میں مشغول ہونا افضل ہے کیونکہ اس میں احکام الہیک معرفت ہے اور علم رؤیا خال کی حیثیت رکھتا ہے ....

کہتے ہیں کہ امام ابو بوسف سے کسی نے سوال کیا خواب کے متعلق تو فر مایا کہ پہلے بیداری کے مسائل سے فراغت ہوجائے پھرخواب کے امور میں مشغول ہو نگے ....

محر بن سیرین رحمہ اللہ کے متعلق لوگوں کی بید بات پہنچی کہ وہ خواب کی تعبیر تو بتا دیے ہیں گرکسی مسئلہ میں فتو کی نہیں دیتے اس پر انہوں نے تعبیر بتا تا بھی چھوڑ دیا گر پچھ عرصہ بیں گرکسی مسئلہ میں فتو کی نہیں دیتے اس پر انہوں نے تعبیر بتا تا بھی چھوڑ دیا گر پچھ عرصہ بعد پھر تعبیر بتا نے لگے اور فر مایا کہ تعبیر تو ایک ظن غالب کا ورجہ ہے جس کسی کے خواب کے متعلق اچھا گمان قائم ہو جاتا ہے بیان کر دیتا ہوں ....

حضرت قما وہ رضی اللہ عند آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا بیار ش دُفقل کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ خواب سچا اس کا ہوتا ہے جو گفتگو ہیں زیادہ سچا ہوتا ہے .... ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب کی تعبیر نکا لنا ایک فال کا درجہ رکھتا ہے جس کو چھوڑ دیتا کو گن نقصان نہیں ویتا .... (بستان العارفین)

# جهيز ....معاشر تي تصورات

ال السلط میں ہارے معاشرے ش جو غلط تصورت کھیے ہوئے ہیں دو مختفر آور ج ذیل ہیں:

1 جہز کولا کی کی شروی کے لیے ایک لازی شرط سمجھا جاتا ہے... چنا نچہ جب تک جہیز ویے کے لیے پہیز دیشر کی شاوی نہیں کی جاتی ... ہمارے معاشرے میں نہ جانے کئی لڑکیاں ای وجہ ہے بن بیا ہی رہتی ہیں کہ باپ کے پی آنہیں ویے کے لیے جہز نہیں ہوتا اور جب شادی سر پر آئی جائے تو جہیز کی شرط پوری کرنے کے لیے باپ کو بعض اوقات رو بیہ حاصل کرنے کے لیے ناج ئز ذرائع اختیار کرنے پڑتے ہیں اور وہ رشوت جعسازی ... وجو کہ اور خیات جی جرائم کے ارتکاب پر آ مادہ ہوجا تا ہے اور آئر کوئی باپ اتنا باضمیر ہے کہ ان ناجائز ذرائع کو استعال نہیں کرنا چا ہتا تو ہوجا تا ہے اور آئر کوئی باپ اتنا باضمیر ہے کہ ان نا جائز ذرائع کو استعال نہیں کرنا چا ہتا تو ہم از کم ایخ آپ کو قرض اُ دھار کے شکنے میں جکڑنے پر مجبور ہوتا ہے ...

2 جہزی مقدار اور اس کے لیے لازی اشیاء کی فہرست میں بھی روز ہروز اضافہ ہوتا جارہا ہے ... اب جہزی مقدار اور اس کے لیے باپ کا تخذیب ہے جو وہ اپنی فوش ولی سے ہوتا جارہا ہے ... جہزی کے مدین رہ کر دے بلکہ مع شرے کا ایک جبر ہے ... جنانچ اس میں صرف بنی کی ضروریات ہی داخل نہیں بلکہ اس کے شوہر کی ضروریات ہوری کرنا اور اس کے گھر کو بنی کی ضروریات ہی داخل نہیں بلکہ اس کے شوہر کی ضروریات ہوری کرنا اور اس کے گھر کو مزین کرنا بھی ایک ارزی حصہ ہے ... خواہ ٹرک کے باپ کا دل جا ہے یا نہ جا ہے است میں تمام اوازم ہورے کرنے پڑتے ہیں ...

3 کی بات ممرف اتی نہیں ہے کہ لڑئی کی ضروریات پوری مرکے اس کا دل خوش کیا جائے بلکہ جہیز کی نمائش کی رسم نے پہلی ضروری قرار دے ویا ہے کہ جہیز ایسا ہوجو ہر دیکھنے والے کوخوش کر سکے اوران کی تعریف حاصل کر سکے

4 جبیز کے مسلے میں سب سے گھٹیا بات یہ ہے کدائر کا شوہر یا اس کے مسرال کے اور کو ہیں ہے۔ کہائر کا شوہر یا اس کے مسرال کے اور جبیز پر نظرر کھتے ہیں ابعض جگہ توش ندار جبیز کا مطاب ہوری وَ هنانی ہے کیا جا تا ہے اور بعض جگہا گر صرح کی مطالبہ ند ہوت بھی تو قعات ہے باندھی جاتی ہیں کہ دبین اچھ ساجبیز لے کرآئے گی اور اگر بہتو قعات ہوری ند ہول تو مزک کو طعنے و سے سراس کانا ک میں وسرکر دیا جاتے ۔۔

جہیز کے ساتھ اس می جورسیس اور تصورات بھی کردیے گئے ہیں اور ان کی وہد ہے جو معاشرتی خرابیاں جنم لیتی رہی ہیں ان کا حساس ہمارے معاشر ہے کا ال فکر ہیں مفقو ہتنیں... اس موضوع پر بہت کچھ لکھا بھی گیا ہے بعض تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں بلکہ سرکاری سطح پر بعض قوانین بھی بنائے گئے ہیں اور ان کوشٹوں کا بیاٹر بحر لند ضرور ہوا ہے کہ اب جہیز کے بارے میں لوگوں کے بہت سے تصورات ہیں تبدیلی آئی ہے .... جہیز کی نمائش کا سلسلہ کم ہوا ہے .... ہین اکما لک شادیوں ہیں جہیز کی پابندی حالات کے جبر نے ترک کرادی ہے لیکن ابھی تک معاشرے کے ایک بڑے جھے ہیں ان غلط تصورات کی حکم انی فتح نہیں ہوئی....(امدی خطبات) معاشرے کے ایک بڑے حصے ہیں ان غلط تصورات کی حکم انی فتح نہیں ہوئی....(امدی خطبات)

نظام الاوقات كى يابندى

سیرکی بات یا در کئی جائے کہ جو انظام الاوقات استقرار کیا ہے ال پرزبردی اپ آپ سے عمل کرانا ہے ... مثلاً ایک وقت آپ نے علادت قرآن کریم کے لیے مقرار کرلیا توجب وہ وقت آپ تو بی آن کریم کے لیے مقرار کرلیا توجب وہ وقت آپ تو فوراً جلدی ہے قرآن شریف لے کر بیٹی جاؤ ... اگراس وقت نیندآ رہی ہو ... سستی ہور ہی ہوت ہوت آپ ہے کہدو کہ جائے ہیندا آئے ... سستی ہو ... بیل تو اس وقت علاوت کروں گااور یہ وقت اس کام میں صرف کروں گاجب چندروز اس طرح کرو گے تو طبیعت اس کی عادی ہوجائے گی .. اس طرح نماز ہو ... دوزہ ہو ... تلاوت ہو ... تا ہو ... کرہو ... تبیع ہو ... وظیفے ہوں یا دنیا بھر کے اور کی میں وہ سب اس اصول کے تحت آتے ہیں ... کہیں اس سے تخلف نظر آئے گا ... البندا اپ کام ہوں وہ سب اس اصول کے تحت آتے ہیں ... کہیں اس سے تخلف نظر آئے گا ... البندا اپ دل کی گھرا ہے گا میں کے خلال ممل کرتے وہ تیں کے خلال ممل کرتے وقت گھرا ہے جو در گر در در (وقت یک ظیمنت) وقت گھرا ہے جو در گر در در (وقت یک ظیمنت)

# عورت کیاہے؟

رسول القد سلی القد علیہ وسلم نے فر مایا کہ عورت سرایا پوشیدہ رہنے کے قابل ہے. . . جب دہ با برنظتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں لگ جا تا ہے .... (رداو، اتر ندی مشکوۃ)
میں صدیمے نہا بہت بلاغت اور دف حت سے عورت کو پوشیدہ رہنے کی تاکیداور با ہر نگلنے کوشیطانی فتنہ کا سبب ہونا بیان کر رہی ہے ....

# صبر وشكر

قبول دعا کے سلسے میں قربایا اللہ میاں سے مائٹنے والا بھی نامراذ بیں ہوتا (لہذا) دعا ضرور مائٹنی چاہیے گھریا تو مقام شکر ہے یا مقام صبر ایک میں ترقی کا وعدہ (لاذ بلنکم) ہم ضرور تمبارے ئے نعمتوں کا اضافہ کریں گے دوسرے میں معیت کا اعلان (ان الله مع الصابوین) " ہے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں' سے مجھی ان کی رضائے کا ملہ وہ بھی رضائے کا ملہ مقصود بہر حال حاصل ہے .... (ارثادات عارف)

قرب البي كاذريعه

امام احمد بن طنبل رحمة القدعلية في خدات يو تبها وو ممل بتادي جس سے بنده آپ كازياده قرب حاصل كرے القد ياك في فرمايا قرآن مجيد مير تقرب كابراؤر ليد ہے بينے كيمياء ہے ... (ارثادات منتی اعظم)

شريعت اورلقمه حرام

اسلام نے سب سے زیادہ زوراکل طلال پردیا ہے۔ اس لئے جتنی ایسی چیزیں جی کہ جس سے لقہ میں کوئی حرمت بیدا ہو کوئی شب بیدا ہو کوئی ناجا رُشکل بیدا ہو ان سب چیزوں کوشر ایعت نے ممنوع قرار دے دیا سود کوشرام کردیا احتکار کی صورت میں قرار دیدیا احتکار کی صورت میں گلوق کوستانا ہے اور گلوق کی مجبوری ہے ناج رُز فائدہ افٹ نا ہے ضرورت ہوتے ہوئے مال کواپنے نفع کے لئے روک کررکھنا ایسی تمام چیزیں حرام قطعی ہیں اور پچی 'کربی'' مال کواپنے نفع کے لئے روک کررکھنا ایسی تمام چیزیں حرام قطعی ہیں اور پچی 'کربی'' کی مال کواپنے نفع کے لئے روک کررکھنا ایسی تمام چیزیں حرام قطعی ہیں اور پچی 'کربی'' کی مال کواپنے نفع کے لئے روک کررکھنا ایسی تمام چیزیں حرام قطعی ہیں اور پچی 'کربی'' کی مال کی کھنام چیز وں کوشر بعت نے ممنوع قرار دیا ہے کہ جن سے مال میں کسی شم کا اشتہاہ پیدا ہو کوئی حرمت پیدا ہو یا کوئی کراہت پیدا ہو ۔ (جوابر حکمت)

# اخلاق معلوم كرنے كاطريقه

ا پنی تمام زندگی اتباع سنت میں ڈھال اپنا اخلاق معلوم کرنا ہو تو اپنی بیوی اور بیڑوی سے پوچھو ووست کیا جانے اخلاق کو.. (رشورت مارنی)

## مهمل انسانوں کو ہاقی رکھنے کاراز

علامدائن جوزی رحمدالله فرماتے ہیں: میں نے بہت سے انسانوں کودیکھا کہ ان کا دجوداور عدم برابر ہے کیونکہ بہت سے انسان خالق کی معرفت نہیں رکھتے.... بہت سے اس کا اثبات اپنے طبعی تقاضوں کے موافق کرتے ہیں اور بہت سے لوگ تکالیف شرعیہ کے مقصود سے ناواتف ہیں ....

اپنے اوپر زبدکی علامت لگا لینے والوں کو دیکھو گے کہ وہ قیام وقعود کی مشقت تو انوس انتحات و بین اور شہوات وخواہشات کوترک بھی کرتے ہیں لیکن جن شہوتوں سے مانوس انتحاب ہو بی و بین میں جہتے ہیں گران کا جو بین گران کے ہیں گران کو بھولے رہتے ہیں ....اگران کے متعلق کوئی بھی کہہ دیتا ہے تو برا فروختہ ہوکر کہتے ہیں جمج بیسی شخصیت کو ایسا کہد دیا گیا؟

اور فلاں فاست نے کہددیا؟ پس بہی اوگ ہیں جومقصود کی حقیقت نہیں سمجھتے ....

ای طرح بہت ہے ماہ دومروں کو تقریب بھے اور این تھے کے مرض میں جہتا ہیں ....

یدد کی کر جھی کو تعب بوا کہ بیاوگ آخر کی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ اور جنت میں کیے جگہ پاسکیں گے؟ پھر بھی میں آیا کہ دنیا میں بھی ان کے رہنے کا ایک ف کدہ ہاور بھی فاکدہ جنت میں بھی رہنے کا دولیے ہوئے ہیں کہ عارف کو ان فاکدہ جنت میں بھی رہنے کا بوگا دو ہی کہ بیاوگ دنیا میں عبرت کا ذریعہ ہوتے ہیں کہ عارف کو ان کی محروی دکھی کراپنے اوپر ہونے والی فعمود ہاور زندگی کی ضرور تھی فراہم کرنے کا کام لینا ہے ....

واقعی انسان انسان کے درمیان پائے جانے والے فرق بی کی بنیاد پر زندگی خوشگوار رہ عمی واقعی انسان انسان کے درمیان پائے جانے والے فرق بی کی بنیاد پر زندگی خوشگوار رہ عمی موتی کہ دو قام ہر پرستوں سے اختلا طرک ہیں لہٰذاز امدر پوڑ کے چروا ہے کی طرح ہے (لین شرک روں پر حاکم ) اور عارف بوتی کہ دونا میں ہوتی کہ مقام پر ہے (مرید ہیں پر حاکم ) اور اگر بادشا ہوں کے لیے پہریداراور ضروا م اور آتش دان کوروش کرنے والے نہونے والے درو والے نہونے والے درو والی گرزار نادشوار ہو جاتی ....

لیکن عارف اپی ضرورتوں میں عوام سے کام لیتا ہے... پھر جب بیلوگ عارف کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں توان سے کام لیٹا چھوڑ دیتا ہے ... ( گویا بیکام کے لوگ ہوگئے ) اور کچھا لیے بھی ہیں جونبیں پہنچ یا تے توان کا وجود گفتگو کے دوران بڑھادیتے جانے والے... لا... کی طرح ہے کہ زائد بھی جونبیں پہنچ یا تے توان کا وجود گفتگو کے دوران بڑھادیتے جانے والے... لا... کی طرح ہے کہ زائد بھی

ہاورتا کید بھی پید کرتا ہے (ایسے می پیٹی کے ذائد بھی تیں اور آباد کی کھیں کا سبب ہیں) اگر کو کی کے کے فرش کراویے تقریرہ نیا کے متعلق درست ہے لیکن جنت کے متعلق کیا تکہ ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ پڑوسیوں ہے انسیت مطعوب ہوگی اور کم ورجہ والوں کو دیکھے کر زیادہ درجہ والوں کا لطف بڑھے گا۔ "وَلَکُلِ شہرُ بُ"

جس نے میرے اس اٹنارہ پر فور کیا اے کیے چندالفاظ کا رمز طویل شرت ہے ہے تیاز کروے گا....(میدانچاطر)

# حالات ... جعنرت ابوقیس بن حارث رضی الله عنه

نام اورکنیت دونول ابوتیس ہے ... والد کا نام حارث تھا۔ نسب نامد رہے ابوقیس بن حارث تھا۔ نسب نامد رہے ابوقیس بن حارث تھا۔ نسب بن عدی مرواران حارث بن عدی بن سعد بن سہم قرشی اسبی ان کے داواقیس بن عدی مرواران قریش میں سے تھے اور باپ حارث اس کینہ پرور گرہ ویش تھا۔ .. جوقر آن کام مشحکہ اڑا یا کری تھا اور جس کے متعلق ریا تھت نازل ہوئی تھی ...

الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرُانِ عِضِيْنَ ۞ فَوَرِيُّكَ لَنَسْتَلَنَّهُمُ اَجْمِعِيْنَ ۞ غَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ واَعْرِضْ عَنِ الْمُشُوكِيْنَ ۞ إِنَّا كَفَيْنِكِ الْمُشْتَهُزِءِ يُنَ ۞ (سورة الحجرد)

جن لوگوں نے قرآن کے نکڑے نکڑے کر ڈالے تمہارے رب کی قتم ہم ان کے اعمال کی ضرور ہوز پرس کریں گئے ہیں تم کو تکم دیا گیا ہے اس کو تھول کر سنا دواور مشرکیین کی پر واہ نہ کروں جولوگ تم پر ہیئتے ہیں ہم ان کے لئے کافی ہیں ۔ (ستیعاب)

ایکن ای آذرے گھر ہیں ابوقیس جیسا بت شمکن بیدا ہوا جن نے دعوت جن کی آواز سنتے ہی لیک کہا ورسبقت فی ایاسل می شرف دا صل کی ۔ اسلام کے بعد پھر ہجرت حبشہ کا سنتے ہی لیک کہا اور سبقت فی ایاسل می شرف دا صل کی ۔ اسلام کے بعد پھر ہجرت حبشہ کا

شرف حاصل كيا....(اسابه)

غزوات احداور خندتی و نیروسب میں شریب ہوئے۔ (اسد خاب) شبورت حضرت ابو بکڑے عہد غلافت میں مرتدین کے سلسد کی مشہور جنگ یمامہ میں شہادت پائی ....(اصاب)

### جب خون معاف کردیا گیا

اميرالمونيين حضرت عمر فاروق رضي الندنق لي عنه كي عدالت ماليه بين أيك مقدمه بيش موا.... دوخوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فریاد کی اے امیر المونین اس توجوان نے ہمارے بوڑھے باب كول كرويا ہے...اس ظالم قاتل سے ہماراحق ولوائے...آپ نے دعویٰ سننے کے بعد مزم کی طرف دیکھااور دریافت فرمایا کر اُو اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے؟ مزم نے عرض کی ہاں امیر المونین بیرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے ہیں نے زور سے ا یک پتھرا سے مارا تھ جس ہے وہ بلاک ہو گیا تھا .... فاروق اعظم نے فر مایا کو یا تو اپنے جرم کا اقراركرتا ہے ... منزم ... ہاں امیر الموشین! میجرم واقعی مجھے سے صادر ہوا ہے ... آپ نے فرمایا پھرتم برقصاص لازم ہوگی اوراس کے عوض تمہیں قبل کیا جائے گا... ملزم نے جواب دیا آ قامجھے آ یے کے تھم اور شریعتِ مطہرہ کے نتوے ہے انکارنیس البتہ میں ایک گذارش کرنا جا ہتا ہول ....ارشاد بوا... بیان کرد . .عرض کی تین دن کی مهلت حیا بهتا بهون....تین دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا...عظیم قائد نے کچھ دہریمر جھکا کرسوجا...غور کے بعد سراو پراٹھ یا اور فر مایا · اچھا کون ضامن ہوگا تمہارا کہتم واقعی وعدہ کواپفا کرنے کے لئے تیسرے دن عدالت عالیہ میں حاضر ہوکرخون کا بدلہ خون ہے دو گے ... عمر فاروق کے اس ارشادیراس جوان رعنانے پُر امید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزہ کے بعد حضرت ابوذ رغفاریؓ کے متبدین پُرنور چبرے پر نگاہیں گاڑتے ہوئے اشارہ کر کے کہا بیمبری صانت دیں گے۔ خلیفۃ الرسول نے ان سے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا بے شک میں صانت دیتا ہوں کہ تو جوان تمن دن بعد تحمیل قصاص کے لئے عدالت میں حاضر ہو یا ئے گا...اس صفائت کے بعد ملزم کوچھوڑ ویا گیا۔ . دو دن ترركئے اور تيسرا دن آ سيا ...جليل انقدرصحابه او مشيران خلافت دربار ميں جمع ہوئے ... دونوں مدمی بھی آ گئے ... حضرت ابو ذرغفاری بھی آ گئے اور ملزم کا بے قراری ہے انتظار ہونے لگا ...جوں جوں وقت گزرتا جار ہاتھا ... صیبہ کرامز کا اضطراب بڑھتا جار ماتھا كيونك ملزم البھى تكنبيس بہني تھا اور وقت قريب آرباتھا اور صحابة وابوذ ركي نسبت يريث في ہونے کلی ایک دومر تنبه مدعیوں نے بھی دریافت کیا نگرانہوں نے ہرمر تنبہ یہی جواب ہ<sub>یا ک</sub>یا ترتین پوم گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی ہے، نت پوری کروں گا.. . پریٹ ٹی کی کوئی بات نہیں

جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور وہلا وینے والے انجام کے تصور ہے ہم گئے کہ اچا تک ایک طرف ہے طزم در بار جی آ حاضر ہوااس کا جسم پینے ہے شرابور تھا... چبرے پرگرد جم چکی تھی ...سلسل بھا گئے ہے اس کی سانس پھول گئی تھی اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کی اللہ تعالیٰ کا جو تھم ہے بجالا یا جائے ....ا مانت کی میر دگی۔ آپ رضی القد عنہ کے دریافت کرنے پر طزم نے بہانی کہ جس ایک امانت .... امانت والے کے میر دکرنے کیا تھا .... واقعہ بول ہے کہ میراایک چھوٹا بھائی ہے ۔... والد فوت ہوگی موت سے پہلے اس نے میرے پاس میر ہو جو ان ہو جائے تو اس کے چھوٹے بھائی کے لئے کھے موتا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے میر دکر دیتا .... جس وہ جوان ہو جائے تو اس کے میر دکر دیتا .... جس وہ مونا ایک جگھر کھا تھا جس کا جھے ہی علم تھا اس لئے میں وہ مونا ایک جگھر کی ہے ہی علم تھا اس لئے میں وہ مونا ایک جگھر کی دیتھی ۔..

امیرالمومنین رضی القدعنہ نے ابوذ رغفاری رضی القدعنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کی صانت کیوں دی تھی کیا ہے آپ کا واقف تھا؟

### ابن رجب حنبلي رحمه الله كاقول

الله تق لی فے مخلوقات کواس لئے پیدا کیا تا کہ وداس کو پہچ نے اوراس کی عبادت کرے اوراس سے ڈرے بصوص اور دلائل سے اللہ کی عظمت اور کبری فی اوراس کا رعب اور خوف عظمت جلالت معلوم ہوئی اوراس کے عذاب اور شدت کوائل صالحہ سے دور کرے ... اس مجدے اللہ تق فی نے مذاب کا ذکر بار بار کیا ہے تا کہ اس سے ہمخص ہے۔ . (اعل القلوب) مجد سے اللہ تق فی نے مذاب کا ذکر بار بار کیا ہے تا کہ اس سے ہمخص ہے۔ . (اعل القلوب)

### بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو نیوالے

فقیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ تعوید اور دوا کے ذریعہ علاج ناپہند جانے ہیں اور عام الل علم اس کی اجازت ویتے ہیں ....کراہت کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہے کہ میری است کے ستر ہزار افراد بلاحساب جنت میں جا کینگے .... حضرت عکا شہ بن محصن انحد کھڑ ہے ہوئے اور عرض کیا یارسول الند! دعا فرمائے کہ اللہ تعالی حضرت عکا شہ بن محصن انحد کھڑ ہے ہوئے اور عرض کیا یارسول الند! دعا فرمائے کہ اللہ تعالی میں سے کردے آپ نے دعا فرمادی ایک اور محف کھڑ ا ہوکر کہنے لگا کہ میرے لئے بھی دعا فرماد ہے ہے۔...

آپ نے ارشادفر مایا کہ اس بات میں عکاشہ تھے ہے۔ سبقت لے چکاہے کہتے ہیں کہ سید دوسر افتض منافق تھا اس کے لئے دعانبیں فر ، نی ....ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مؤمن کیلئے دعا ہے رکنے والے بھی نہ تھے ....ات میں آپ دولت خانہ میں آشریف لے گئے اور صحابہ نے باہم گفتگو شروع کی کہ جنت میں بلاحساب داخل ہو نیوائے کون لوگ ہو نئے .... کھولوگول نے کہا کہ وہ لوگ ہو نئے جو بحالت اسلام بیدا ہوئے اور ای حالت میں فوت ہوئے .... اور نہ بی کوئی گناہ کیا ....

حضور سلی الله علیہ وسلم اندر سے شریف لائے تو بہی سوال آپ سے کیا گیا آپ نے ارشاد فر مایا یہ وہ لوگ ہیں جو بدن پر داغ نہیں لگاتے نہ جماڑ پھو تک کرتے ہیں نہ کر وات ہیں اور نہ ہی فال وغیرہ پر ٹمل کرتے ہیں .... بلکدا ہے رب پر پورا تو کل رکھتے ہیں .... حضرت عمران ہن حصین کہتے کہ مجھے تو رد کھائی ویا کرتا تھا اور ہیں فرشتوں کی گفتگو بھی من کرتا تھا اور ہیں فرشتوں کی گفتگو بھی من کرتا تھا مگر جب ہیں نے علاجاً بدن پر داغ لکوایا تو میری یہ کیفیت ختم ہوگئی .... حضرت حذیفہ بن میان بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک مربیض کی مزاج پری کیلئے گ

حضرت حذیفہ بن بمان بیان کرتے ہیں کدوہ ایک مریض کی مزاج پری کیلئے کے ۔...اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو ایک دھا کہ بندھا ہوا محسوس ہوا.... پوچھا یہ کیا ہم یف ۔... نے کہ دم کیا ہوا گنڈا ہے . . حضرت حذیفہ نے اسے پکڑ کرکاٹ ویا اور فرمانے لکے اگر تو ایسے ہی مرجا تا تو ہیں تجھ پر نماز جنازہ نہ پڑھتا...

حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ بجھے بچھوٹ ہاتھ پر کاٹ لیا میری والدہ نے اصراراورشم سے کہا کہ جھوڑ والدہ نے اس کے اصراراورشم سے کہا کہ جھوڑ کر والو .... چنانچہ بچونک مار نے والا محض آیا تو بیس نے اس کے سامنے دوسراہاتھ کردیا جے بیس کا ٹاتھا ....

حضرت عبدامتدی بیوی زینب کہتی ہے کہ ایک دن عبدامتد گھر آئے تو میری گردن میں ایک دھا گہ د کچھ کر بوچھا میر کیا ہے میں نے کہا یہ دم کیا ہوا گنڈ ا ہے آپ نے اسے پکڑ کرکاٹ دیااور فرمایا کہ عبداللہ کے خاندان کواس شرک کی حاجت نہیں...

صراطمتنقيم

حضرت والدنے کی بارفر مایا کہ ''جب آ دی و نیا کے کسی سفر پر روانہ ہوتا ہے تو اگر منزل پر پہنچ گی تو سفر کامیاب سمجھ جاتا ہے نہ پہنچ سکا مثلاً کرا ہی ہے پہناور کے لیے روانہ ہوا مگر راستے ہی جس انتقال ہوگی تو سمجھا جاتا ہے کہ سفر اوھورارہ گیا گر صراط منتقیم ایسا جیب راستہ ہے کہ اس پر آ دمی کو جہال بھی موت آ جائے و بیں منزل ہے۔ ۔۔ اس لیے سورہ فتحہ جس صراط منتقیم کی وعا سکھائی گئی اور ہر نماز کی ہر رکعت جس اے پڑھنے کا تھم ویا گیا ہے۔۔۔۔ اور ہر نماز کی ہر رکعت جس اے دل کے گمراہ نیست''

(يُرگار باشي)

مسلمان کو کا فروں کے ہاتھ سے چھڑانا

حضرت عمر رضی المتدعنہ نے فر مایا میں ایک مسلمان کو کا فروں کے ہاتھ سے چھٹر الول میہ مجھے سارے جزیر قالعرب (کے ل جانے ) سے زیادہ محبوب ہے۔ (افرجہ این کی شیبہ) (حیاۃ اصحابہ)

## ئسن خلق برسی چیز ہے

حضرت مسيح الامت مولا تامسيح امتدص حب رحمة القدعليه اسيخ وعظ بيس ارشاد نبوى صلى الندعليه وسلم عن ارشاد فرمايا الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا

میں تنہیں وہ چیز بتادوں جواگر کوئی رات بھرعبادت کرے اور دن میں روز ہ رکھے ایک سال تک وہ چیز اس سے بھی افضل ہے ... صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ!وہ کیا چیز ہے؟

آ پ سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که حسن خلق .... یہ بہت بڑی چیز ہے .... پھر فر مایا کہ حسن خلق .... یہ بین بڑی چیز ہو اس ہے بھی افضل چیز بتادوں ... جی افضل کون تی چیز ہو گی .... پھر در یافت کیا تو آ پ سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا اپنی بیوی کے ساتھ حسن خلق .... کی کا برتا و (اس لئے کہ بیوی کے ساتھ ہر وقت خلاف طبع با تھی چیش آتی رہتی ہیں .... )ای طرح اسے عزیز وں .... دوستوں حتی کہ دشمنوں ہے بھی حسن خلق ہے چیش آتی رہتی ہیں .... )ای

حضرت تھیم الامت تھا نویؒ فر ماتے ہیں کہ بیوی کا صرف بہی حق نہیں کہ اس کو کھا نا کپڑ اویدے بلکہ اس کی دلجو ٹی بھی ضروری ہے .... ویکھئے! فقہا کرام نے بیوی کی دلجو ٹی کو بہال تک ضروری مجھا ہے کہ اس کی دلجو ٹی کے لئے جھوٹ بولنا بھی جائز فر مایا ہے ....

اس سے اس امرکی کتنی برسی تا کید ثابت ہوتی ہے اور یہاں سے بیوی کے حق کا اندازہ ہوسکتا ہے کہاس کی ولجوئی کے لئے خدانے بھی اپناحق معاف کردیا....

فرمایا اپن عورتوں کی دلجوئی کرنا اس وجہ ہے بھی ضروری ہے کہ ان کو بید خیال ندہو کہ اگر ہم بھی پردہ نہ کرتے تو دوسری بے پردہ عورتوں کی طرح ہمارے کام بھی آس نی ہے بورہ ہوئے۔۔۔۔ بورے ہوئے (اس لئے) خاص خیال کرے۔۔۔۔

فرمایا! اگر بیوی کا جی خوش کرنے کے لئے بلاضرورت بھی کوئی چیز خریدلوتو وہ بھی اسراف (فضول خرچی ) نہیں کیونکہ بیوی کا جی خوش کرنا ابھی مطلوب ہے ... بشرطیکہ اس میں طاقت سے زیادہ قرض نہ ہوں ہوگی کو کچھ کھا، دیتا بھی خیرات ہی ہے ایعنی اسمیں بھی امتد تعالی تواب دیتے جیں ۔ (مجاس کے ااست)

#### ہردن کا آغاز دُعاہے کیجئے

فیحرکی نماز پڑھنے کے بعد القد تعالی ہے دعا کروکہ یا ابقد! بیدون طلوع ہور ہا ہے اور اب اس بیس کارزار زندگی بیس داخل ہونے والا ہوں .. اے اللہ! اپ نفتل وکرم ہے اس دن کے لیجات کو بیچے مصرف پرخری کرنے کی تو نیق عط فر ، کہ بیس وقت ضائع نہ ہوجائے ... کسی نہ کسی خیر کے کام بیس صرف ہوجائے ... حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا تو حضورا قدس صلی القد سایہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ

الحمدلله الذي اقالبا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا

''لینی اس القد کاشکر ہے جس نے سیدن جمیں دوبارہ عطافر مادیا اور ہمارے گن ہوں کی وجہ سے جمیں ہلاک نہیں کیا ۔۔۔''

جر روز سورج نگلتے وقت بید کلمات حضور اقدی صلی الند علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے....
مطلب بیرے کہ ہم تو اس کے ستی تھے کہ بیدن ہمیں ندماتا اور اس دن سے پہلے ہی ہم اپنے
گنا ہوں کی وجہ سے ہلاک کردیئے جائے لیکن الند تی لی نے اپنے نفشل وکرم سے ہمیں ہلاک
شہیں کی اور بیدن دو بارہ عطافر مایا... لہذا پہلے بیاحساس دل میں لا کمیں کہ بیدن جو ہمیں ملاہے
بدایک نعمت ہے جو القد تی لی نے اپنے نفشل و کرم سے ہمیں عطافر ، دی ہے...اس دعا کے
در لیے حضورا قد س کی اللہ علیہ وسلم بیفر مارہے ہیں کہ ہردن کی قدراس طرح کروجیہ ہم سب
دات کے وقت ہلاک ہونے والے تھے گر اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے زندگی دے
در ...اب بیرجونی زندگی ملی ہوئے والے تھے گر اللہ تعالی ہوجائے....(وقت ایک عظیم نحت)

اختلاط كينحوست

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فره يا كه جب كوئى شخص كسى عورت سے تنب كى ميں ہوتا ہے تو ان كے ساتھ تيسرا ساتھى شيطان ضرور جوتا ہے ... (روہ جندی) فوكدہ مروعورت كا تنب جگه بيشا حرام ہے .... اگر پردہ نہ ہوتو عادت اور مشاہدہ شاہدے كہ برگز اس بيس احتياط ندك جائے گ

### نفس کو بہلا کرر کھنا ضروری ہے

علامہ ابن جوزی رحمہ امقد فرماتے ہیں: میرے سامنے ہے دومزدور ایک بھاری کڑی اُٹھائے ہوئے گزرے اور دونوں کے ساتھ ایک دوسرے کے جواب میں کچھ پڑھتے جاتے یابات کرتے جاتے تھے اور جب ایک کچھ پڑھتا تو دوسرااس کو کان ایگا کرسنتا پھر اس کو دہراتا یا اس کا جواب دیتا اور بہلا ایسانی کرتا...

میں نے سوچا کہ اگر یہ ایسانہ کرتے تو ان پرمشقت زیادہ ہوتی اور ہو جھ زیادہ محسوس ہوتا اور جب کہ وہ اس میں مشغول ہیں معامدہ آسان ہوگیا ہے .... میں نے اس کے سبب پر غور کیا توسیحے میں آیا کہ اس کا سبب ہرایک کی توجہ کا دوسرے کے کلام کی طرف لگنا اور اس سے نشاط حاصل کرنا اور اس کے جواب کی قکر میں مشغول ہوتا ہے کہ اس سے راستہ قطع ہوتا رہتا ہے اور ہو جھ کا احساس بھولا رہتا ہے ....

اس سے بیں نے ایک بجیب اشارہ نکالا کیونکہ بید دیکھا کہ انسان کو بھی بہت ہے امور شاقہ کا مکلف بنایا گیا ہے جن بی سب سے قتل ہو جھا ہے نفس کی مدارات کر تااس کی پہندیدہ چیز وں پر مبر کرنا ۔۔۔ ناپہندیدہ امور پڑل کرناوغیرہ ہے ۔۔۔ نواشارہ بینکالا کفس کو سلی دے کراور اس کے ساتھ مبر بانی کاموا ملہ کر کے مبر کرنا جا ہے ۔۔۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے :

فَالُ تَشَكَّتُ فعلَلُهَا الْمَحْرَةَ مِنْ صَوَّءِ الطَّباحِ وَعِدُها بِالرُّوْاحِ صَحَى....

''اگرنش شکایت کرے قوش م کوئی کے حوالے دے کربہلا وَاور مِن شام کابہا نہ کرو۔...'

ای قبیل ہے وہ واقعہ ہے جو حضرت بشر حافی رحمۃ اللّہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ ایک فخص دونوں چلے.... راستہ میں اس کو بیاس گلی.... آپ ہے یو چھا کواتی ہو تی ایس جو ایک گلی ہے فر مایا اس کے بعد والے نویں جہ لیمان کو بیاس کی طرف اجھا ہی کے بعد والے نویں پر پی لیمان کا لیمان سے کر اس کو بہلاتے رہے پھراس کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا کہ دنی کا سفرائی طرح آپ کو بہلاتے رہے پھراس کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا کہ دنی کا سفرائی طرح تقطع کیا جا سکایا سکتا ہے...

جس نے اس اصل کو بجھ لیا وہ فنس کو بہلائے گا اس سے ساتھ فرقی کرے گا اوراس سے اجھے وہدے کرے گا اوراس سے اجھے وہدا والند! وعدے کرے گا تا کہ مشقتوں پرصبر کر سکے ، جیسا کہ بعض سلف اپنے نئس سے کہتے تھے کہ ' والند!

تیری پیجوب چیز تجھے صرف ال لیے روک رہا ہول کہ تجھے نقصان ناپینی جائے...'' اور حصرت ابویز ید تفر ماتے ہتھے' میں نے اپنے نفس کوا مقد تعی کی طرف کھینی تو رونے لگا اور ( کچھے بہلانے کے بعد ) پھر کھینچا تو ہنتا ہوا آگے بڑھ گیا..''

خوب سجھاوانفس کے ساتھ مدارات اور مہر بانی ضروری ہے کیونکہ راستہ ای طرح قطع موسکتا ہے اور بیدا بیک اشارہ کا رمز ہاں کہ شرح بہت طویل ہے. (صید نظاطر) موسکتا ہے اور بیا بیت اولا دکا دستور العمل

کی بچہ کی اصداح کرتا ہو تو پہلے تنہائی میں ابتد ہے بی بھر کے دیا کرلو کہ اے اللہ! میں آپ کاضعیف اور تا تواں بندہ ہوں آپ نے اولا دہیں عظیم نعت سے نواز اہا وراس کی اصلاح و تربیت کا فریضہ بھی مجھ نہ قال پر عائد کیا ہے میری بات میں کوئی اثر ہے اور نہ جھے تربیت کا ڈھنگ آتا ہے میرے بچوں کے قلوب آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں ان کے دلوں کو فیر کی طرف اور اپنی اور میر کی فرب نیرواری کی طرف اور اصلاح عال کی طرف پیم دہیجے دیا جہ بھی نفیحت کرتا ہو کو سمجھائے نفیحت کرتا ہو کو سمجھائے نفیحت کرتا ہو کا سی طرح عمل کی عام اصلاح کے لیے نماز وں کے بعد ذعا بھی کرتے دیے ان شاء اللہ تعالی سات کی عام اصلاح کے لیے نماز وں کے بعد ذعا بھی کرتے رہے ان شاء اللہ تعالی سات کی عام اصلاح کے لیے نماز وں کے بعد ذعا بھی کرتے دیے ان شاء اللہ تعالی سات کی اور ان کی عام اصلاح کے لیے نماز وں کے بعد ذعا بھی کرتے دیے ان شاء اللہ تعالی آپ کا مقصود حاصل ہو جائے گا۔

اولا وکی پرورش و گمبداشت بہت اہم ذمہ داری ہے۔ ان وابتداء ہی ہے جب ان میں بچھ پیدا ہونے گئے۔ القہ ورسول الذسنی اللہ عدیہ وسلم کا ناستہ یہ ناشر و ی کر دیا جا ہے پھر ابتدائی عمر میں قرآن شریف کا فتم کرنا اور ضروری مسائل پی کی و ناپا کی جا نزونا جا نز حلال و حرام چیز ول سے ضرور مطلع کر دینا جا ہے۔ پھر ابتدا ، ہی سے نماز کی عاوت ڈالن جا ہے۔ ان کا لباس پوش کے عمر ف اسلامی طرز کا رکھن جا ہے۔ ان کا لباس پوش کے عمر ف اسلامی طرز کا رکھن جا ہے۔ ان کو شست و برخاست اور کھنانے پینے کے ان کے اخلاق کی تگر انی رکھن جا ہے۔ ان کو خاص طور پر بیانے کی فکر رکھن جا ہے۔ آ داب سکھ نا جا ہیں ہیں۔ ای کو خاص طور پر بیانے کی فکر رکھن جا ہے۔ ان کو سن سلوک کا معامد میں نیا ہے۔ ان گار ہا تھیں)

#### مكمل تنخواه ببيت المال ميں

حضرت حسن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بمرصد ہیں رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں بیان فرمایا اور امتد تع کی حمد و ثنائے بعد فرمایا سب سے بردی عظمندی تفوی اختیار کرنا ہے ... پھر آ مے اور حدیث ذکر کی جس میں بیضمون بھی ہے کہ الکے ون صبح کو حضرت ابو بمررضی الله عنه بازار جائے گئے تو ان ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یو چھا آپ کہاں جارہے ہیں؟انہوں نے فر مایا بازار....حصرت عمر رضی الله عندنے کہا اب آپ براتنی بردی ذمدداری ( خلافت کی وجہ ہے ) آ گئی ہے کہ جس کی وجہ ہے اب آپ بازار نہیں جا کتے ( سارا وقت خلافت کی ذمہ دار بول میں لگائیں گے تو پھر بید ذمہ داریاں بوری ہو تکیں گی ) حضرت ابو بكر رضى الله عندنے قر ما يا سجان الله! النّا لكنا يرّے كا كه اہل وعيال كے لئے کم نے کا وقت نہ نیجے ( تو پھرانہیں کہاں سے کھلاؤں گا ) حضرت عمر بننی الندعنہ نے کہا ہم (آب کے لئے اور آپ کے اہل وعیال کے لئے بیت المال میں ہے) مناسب مقدار میں وضیفہ مقرر کر دیتے ہیں ....حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فر مایا عمر رضی اللہ عنہ کان س ہو! مجھے ڈریے کہ کہیں مجھے اس مال میں سے پچھے بینے کی تنجائش نہ ہو.... چنا نجہ (مثورہ ے ان کا وظیفہ مقرر ہوا اور ) انہوں نے دوسال سے زائد عرصہ ( خلافت ) میں آٹھ بزار درہم لئے... جب ان کی موت کا وقت آیا تو فر مایا میں نے عمر رضی اللہ عنہ ہے کہا تھا مجھے ڈ رہے کہ مجھے اس مال میں سے لینے کی تنجائش بالکل نہیں ہے کیکن عمر رضی التدعنہ اس وقت مجھ پرغالب آ گئے اور مجھےان کی ہات مان کر ہیت المال میں سے وظیفہ لیمّا پڑ الہٰذا جب میں مرجاؤں تو میرے مال میں ہے آتھ ہزار لے کربیت المال میں واپس کر دینا.... چنانچہ جب وہ آٹھ ہزار (حضرت ابو بحرضی القدعنہ کے انتقال کے بعد ) حضرت عمر رضی الله عنه کے یاس لائے گئے تو آپ نے فر مایا اللہ تعالی ابو بکر رضی اللہ عنه بررحم فر مائے! انہوں نے اپنے بعد والوں کومشکل میں ڈال دیا ( کہ آ دمی اپنی ساری جان اور سارا مال ، ین برنگا دے اور د نیا میں یکھ نہ لے 💎 ( افرج کیم تا ۲۳۵۳) (میاۃ صوب ) حالات .... حضرت ام ورقبه بنت عبدالتدرضي التدعنها نام معلوم بین ... ام درقه کنیت اورانصار کے سی قبیلہ ہے تھیں ...

سلسلەنىپ بەيسام درقە بنت عبداللدىن جارث بن غويمر بن نوفل....

ہجرت کے بعدمسلمان ہوئمیں...

غزوات: غزوهٔ بدر پیش آیاتو انبوں نے آئخضرت سلی القد علیہ وسلم سے شرکت کی اجازت، گل کے مریضوں کی بیمارواری کروں گی ... مکن ہے کہ اس سلسلہ بین شہادت نصیب ہو... آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا ''تم گلی بین رہوفداتم کو و بین شہادت عطافر مائے گا' .... شہادت: چونکہ قر آن پڑھی ہوئی تفیس اور آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عورتوں کا امام بنایا تھا. ..اس لئے درخواست کی کہ ایک موذن بھی مقررفر مائے چنانچہ موذن الاسلام بنایا تھا. ..اس لئے درخواست کی کہ ایک موذن بھی مقررفر مائے چنانچہ موذن الاسلام بنایا تھا. ..اس لئے درخواست کی کہ ایک موذن بھی مقررفر مائے چنانچہ موذن الاس کے اللہ موزن کی اللہ علیہ موذن بھی مقررفر مائے گا

رات کوایک جورہ آن پڑھا کرتی انہوں نے ایک لونڈی اور ایک غلام کواس شرط پر آزادی کاوعدہ کیا تھا کہ میرے بعدم آزاد ہوان بدبختوں نے اس وعدے سے (ناجائز) فائدہ اٹھانا چاہا...اور رات کوایک جاورڈ ال کران کا کام تمام کردیا بیض فت فاروقی کاواقعہ ہے ... جبح کو حفرت عمرضی الله عند نے لوگوں سے بوچھا آج خالے کے پڑھنے کی آواز بیس آئی معلوم بیس کیسی ہیں؟ مکان میں گئے تو ویکھا کہ ایک چا در میں لبنی ہوئی پڑئی ہیں. .. نہایت افسوس ہوا اور فرمایا خدا اور رسول صلی القد علیہ وسلم فرمایا کرتے فرمایا خدا اور رسول صلی القد علیہ وسلم فرمایا کرتے بیٹے ''شہیدہ کے گھر چلو''اس کے بعد منہر پر چڑھے اور کہ غلام اور نونڈ کی دونوں سرفار سے جدم نہر پر چڑھے اور کہ غلام اور نونڈ کی دونوں سرفار سے جا کیں. . . چن نچہ وہ سرفار ہوگر آئے تو حضرت عمر نے ان کوسولی پرلاکا دیا ... (بید دونوں وہ کہنے ہوں کی ۔ . (بید دونوں وہ کہنے کہنے ہوں ہیں) جن کومہ بیں ) جن کومہ بیس کی کومہ بیں ) جن کومہ بیس کومہ بیں ) جن کومہ بیس کی کومہ بیس کی کومہ بیس کی کرم ہیں ) جن کومہ بیس کی کرم ہیں ) جن کومہ بیس کی کرم ہیں ) جن کومہ بیس کورہ بی کرم ہیں ، جن کومہ بیس کی کرم ہیں ) جن کومہ بیس کورہ ہوں کو کرم ہیں کی کرم ہیں کرم

سرمارپيزندگي

وقت بڑا گرانفقد ہم مائید زندگی ہے۔ اگر وقت پر کام کرنے کی عادت پڑگئی۔ اور اس پر مداومت حاصل کر لی۔ تو پھر وقت تمہارا خادم بن جائے گا۔ (یا گار باتش) حرص ام الامراض

حرص تمام بہاریوں کی جڑے .... بیاا مرض ہے کہاں کوام الامراض کہنا چاہئے کیونکہ ای کی وجہ سے چاہئے کیونکہ ای کی وجہ سے مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں اگر لوگوں ہیں حرص مال نہوتو کوئی کسی کاحق نہ دبائے بدکاری کا منشاء بھی ۔ لذت کی حرص ہے ۔ اخلاق رذیلہ کی جڑ بھی بہی حرص ہوا ۔۔۔ کیونکہ عارفین کا قول ہے کہ تمام اخلاق رذیلہ کی اصل کبر ہے ۔ اور کبر ہوں جاہ ہی کانام ہے ۔ لیس کبر کا منشاء بھی حرص ہوا ۔۔۔ (خطبات سے الامت)

مساجد کی زیب وزینت کیلئے ضروری امور

آئ کل مساجد کے اندرسامنے کی دیواروں پر نصائے کے کتبے آویزاں ہوتے ہیں حالانکہ وہاں تک نمازیوں کی شعاع بھری چنچنے سے تشویش واختشار پیدا ہوتا ہے اس لئے یا تو بہت بلندی پر لگا کمیں ورند وہنی جانب یا کمیں جانب لگا کمیں اس طرح آخ کل مساجد میں پینٹ کارواج ہورہا ہے۔ حالانکہ اس میں کس قدر بد بو ہوتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ خشک ہوجانے پریہ بوزائل ہوجاتی ہے گرافسوں کہ مشرات اور معصیت کے اس ارتکاب کو کہ اس ہے اذبیت ملائکہ اور مسلمین ہے۔ کیا تھوڑی ویر کیلئے بھی روار کھنا جائز ہوگا ۔ پھر مساجد میں پیازلہسن جیسی بد بودار چیزوں ۔ کو کھا کہتے ہیں روار کھنا جائز ہوگا ۔ پھر مساجد میں پیازلہسن جیسی بد بودار چیزوں ۔ کو کھا کہتے ہیں روار کھنا چائز ہوگا ۔ پھر مساجد میں پیان کیا کہیہ پینٹ بد بودار نا جائز ہوگا ۔ پھر مساجد میں پیان کیا کہیہ پینٹ بد بودار نا جائز ہوگا ۔ پھر سے سورو ہے اس کی گنہگار ہوں گے بس ایک صاحب نے مہتم سے اور اس کیلئے چندو دیے والے بھی گنہگار ہوں گے بس ایک صاحب نے مہتم سے درواز در اور اور اور کھڑ کیوں پر کسے رنگ ہو اس میں بھی تو بد بوہوتی ہے فرمایو کہ درواز در اور اور اور کھڑ کیوں پر کسے رنگ ہو ۔ اس میں بھی تو بد بوہوتی ہے فرمایو کہ درواز در اور کھڑ کیوں کو دکھ کے سام رنگ کرلیا جائے ۔ ۔ (بھاس برد)

### عبادت كى تعريف

اللدتعالیٰ کے ہم پر دوتق ہیں: ۱۰۰۰ اعظمت ۲۰۰۰ ۲-محبت انہی دونوں حقوق کی ادا کیگی کا نام عبادت ہے....(ارشادات مارنی)

## ابوسلم خولاني كي حضرت عمر رضي الله عنه ي كفتكو

حضرت ابومسلم خولانی جو طبقه تابعین میں بلندیا پیربزرگ ہیں ان کا ایک عجیب واقعہ حديث وتاريخ كي نهايت متند كتاب حليه الي نعيم ... تاريخ ابن عسا كر... تاريخ ابن كثيروغيره میں محد ثانہ اسانید کے ساتھ مذکور ہے جس کے دیکھنے سے سرور کا نتات فخر موجودات نبی امی صعی اللّٰہ علیہ وسلم کی جامعیت کمالات کا نقشہ آ تکھوں کے سامنے آجا تا ہے کہ جومعجزات و کمالات انبیائے سابقین کوعطا ہوئے تھے اس قتم کے بعض کمالات اورخوراق عاوات حق تعالیٰ نے آ ہے سبی ابتدعلیہ وسلم کی امت کے افراد پرخلا ہرفر ما کر اہل علم برخلا ہرفر مادیا کہ حسن بوسف وم عیسی ید بیضا داری آنچه خوبال جمه دارند تو تنها داری مسیلمہ کذاب کا نشان شیطان کی طرح ایبامشہور ہے کہ غالبًا بہت ہے عوام بھی اس سے واقف ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد مبارک ہیں اس مخص نے نبوت کا وعویٰ کیااوراس کااعلان کیا کہ میں بھی محمصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نبوت ہوں .... یمن میں اس کا نشو وتما ہوا .... ہے وقوف اورمحروم القسمت گمراہوں کی ایک بڑی

جماعت اس کے ساتھ ہوگئی یہاں تک کہ اطراف یمن پر تھا گئی اورلوگوں کو جبروا کراہ سے اينے باطل ند بہب كى طرف دعوت دينے لكى....

ایک روزمسیلمه کذاب نے حضرت ابومسلم خولانی کوگرفتار کرا کے اپنے سامنے حاضر کیا اور در یافت کیا کتم اس کی شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں ...جھنرت ابوسلم نے فرمایا کہ میں منت نہیں ہوں...اس نے بھر کہا کہتم اس کی شہادت دیتے ہو کہ محصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ ابومسلم نے فورا کہا ہے شک!اس نے بوجھا کہ کیاتم اس کی گواہی دیتے ہو کہ میں امتد کا رسول ہوں ... ابومسلم نے فور جواب دیا کہ میں سنتانہیں . . پھر بوجھا کہ کیاتم اس کی شہادت دیتے ہو کہ محمصلی القدعلیہ وسلم القد سے رسول 🛫 تو فر مایا کہ ہاں 🔐 اسی طرح پھر تیسری مرتبه دونول جمعے دریافت کئے اور یہی دونوں جواب سنے ....

غصه بیں آ کرتھم دیا کہ ایک عظیم الشان انیارکٹڑیوں کا کا جمع کرکے آ گ روشن کرواورابو

مسلم کواس میں ڈال دو...اس حزب شیطان نے تھم یائے ہی بیجہنم کانمونہ تیار کر دیا اورابومسلم کو ب در دی کے ساتھ اس میں ڈال دیا گرجس قادر مطلق نے حضرت خلیل القدعلیہ الصلوٰ ہ والسلام کیلئے دہکتی آ گ کوایک پرفضا باغ اور بردوسلام بنا دیا تھا وہ حی وقیوم آج بھی اینے رسول کی محبت میں جاں نثاری کرنے والے اپوسلم کود مکھ رہاتھا...اس نے اس وفت پھر معجز وابراہیمی کی ا یک جھنگ دنیا کو دکھلا دی اور پیروان نمر ود کی ساری کوششیں خاک میں ملا دیں ....حضرت ابو مسلم رحمة القدعلية بحج سالم اس آث ك سے برآ مدہوئے تومسیلم كذاب كے ساتھى خودمنىذ بذب

ہونے لگےاورمسلمہ نے اس کونمٹیمت سمجھا کہ سی طرح پیمن سے چلے جاویں....

ابومسلم رحمة انتُدعليه نے اس کوقبول کيا اور يمن کوجھوڙ کريدين الرسول کي راه لي....ه پية طيب یہنچاتو مسجد نبوی میں داخل ہوکر ایک سنتون کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی...احیا تک حضرت فاروق اعظم کی نظران پر برزی تو بعد فراغت نماز دریافت کیا که آپ کہاں ہے آئے ہیں؟... ہمہوں نے عرض کیا کہ یمن ہے (مسیلمہ کذاب کا بیواقعہ کہ کی مسلمان کواس نے آگ میں جلاویا ہے بہت مشہور ہو چکا تھا اور حضرت فاروق بھی اس سے متاثر اور حقیقت دریافت کرنے کے مشاق ستھے)ان سے بوجھا كما بكوال فخص كا حال معلوم بجس كوسيلمه نے آگ ميں جلاديا ہے؟ ابومسلم نے غایت اوب سے صرف اینانام لے کرعرض کیا کہ و ہخص عبدالقدین تو ب (لینی خود) یمی ہے حصرت فاروق اعظم نے قتم دے کرفر مایا کہ کیا واقعی آ ہے ہی کواس نے آ گ بیں ڈالا تھا....انہوں نے بقسم عرض کیا کہ میں ہی اس کا صاحب واقعہ ہول....

حضرت فاروق بين كر كھڑے ہو گئے اوران ہے معانقہ كيا.... پھر روتے رہے اورا بينے ساتھ لے کئے اور صدیق اکبڑے اور اپنے درمیان بھلایا اور فرمایا کدانند تعالیٰ کاشکر کہاں نے مجھے اس وقت تک زندہ رکھا کہ این آ مجھوں ہے میں نے ایسے خص کی زیارت کر لی جس کے ساتھ وہی معامله كيا كياجو حضرت غليل القدعليد السلام كساته كياكي تق ... والقدالب وي (ثمر، تالاوراق)

### ابن قيم رحمه الله كاقول

خوف کے ثمرات میں ہے ایک ثمرہ رہ بھی ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی کومٹا دیتا ہےاورلذات کو ختم کردیتا ہے چھراس کی معاصی کو مکروہ مجھتا ہے ....(اہل القلوب)

### تحجورا ورشيد

جُوہ مجود جنت کے بھول میں ہے ہے ....اور زبر کیلے تری تی کی طرح ہے رہتے بن خیثم کہتے ہیں کہ میرے پاس زچہ کیلئے تازہ کھجود اور مریض کیلئے شہد کے سواکوئی علاج نہیں اور ابوصالح فرماتے ہیں کہ چو تھون کے بخار کیلئے تھی اور شہد اور اور ھوکو بموزن ملاکر بیا جائے ایک حدیث میں ہے کہ بخارجہنم کی حرارت ہے ہائے گی اور شہد اور اور ھوکو نئراکرلیا کرو... جھزت علی حضور صلی القد علیہ وسلم کا ارشافقل کرتے ہیں کہ شہد میں برکت رکھی گئی ہے اور اس میں برقتم ورداور تکلیف کی شفاہ سر نہیوں نے اس میں برکت کی دُعاء دی ہے جسزت ملی رضی القد عند فرماتے ہیں کہ کہی کو جو بھی تکلیف بودہ اپنی ہوئی ہے اس کے مہر میں سے تین در بم حاصل عند فرماتے ہیں کہ کہی کو جو بھی تکلیف بودہ اپنی ہوئی سے اس کے مہر میں سے تین در بم حاصل کر سے ان کا شہد اور دودہ ھیکر بارش کے پانی میں ملاکر ہے.. تو القد تعانی اس سے خوشکوار لطافت کر سے ان کا شہد اور دودہ ھیکر بارش کے پانی میں ملاکر ہے.. تو القد تعانی اس سے خوشکوار لطافت اور شفاجع کر دیتے ہیں اور بارش کا پانی تو ہے تی برکت والا ... (بت ن احد بین)

#### زیب دزینت کی حد

ایک دفعہ رسول امتد سلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے ہے کہ ایک عورت قبیلہ مزینہ کی زیب وزینت کے لہاس میں (یعنی بن وُسنگار کے ساتھ ) منگتی ہوئی مسجد میں آئی .... تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اے اوگوا پنی عورتوں کو زیب وزیبت کے لہاس پہن کر مسجد وغیرہ میں منگئے ہے روکو ... کیوں کہ بنی اسرائیل پراس وقت تک لعنت نہیں کی جن جب تک ان کی عورتوں ہے ذیب وزیبت کا لہاس پہن کر مشکنا اختیا رئیس کی ... (رواہ بن بایہ)

### علم ہے مستفید ہونے کے شراکط

معتلم عالم کے کام سے تب ہی مستقید ہوسکتا ہے جب انہیں تمین وامف موجود ہول ہو انہیں تمین وامف موجود ہول ۔ علم پرحیص ہو استاد کی تعظیم بجالات وا ، ہو اس کے اندر تواضع ہو ۔ اس کے اندر تواضع ہو ۔ تواضع کے سبب علم اس سینے نفع بخش نا بت ہوگا ہوجہ حرص کے علم کا استنباط کرتا رہیگا ہوجہ تعظیم کے اساتڈ وک عنایات اس پر منعطف ہوتی رہیں گی (ستان الد رہیں)

### اسلاف اوروفت کی قدر دانی

حضرت عبدالله این عمر رضی الله تعالی عنه کی یا فیسیحت که مینی جو جائے تو شام کے منتظر نه رہ اور شام ہوجائے تو صبح کے منتظر نہ رہو ... اس حدیث سے ماخو ذہب اور یہی اُمید کم سے کم کرنے کی انتہا ہے ادراسی کو دنیا ہے ہے رغبتی قرار دیا گیا ہے ....

حضرت حبیب ابومجمد رحمة القدعلیه روزانه وصیت کردیا کرتے ہتے (جیے موت کے وقت کی وقت کی جاتی ہے) کہ کون انہیں عنسل دیے گا وغیرہ وغیرہ اور شنج شام رویا کرتے ہتے ....ان کی بیوی ہے دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہاوہ القدت کی ہے ڈرتے ہیں کہ شام ہوئی توشاید شام ہوئی توشاید شام نہ ہو...

حضرت محمد بن واسع رحمة الله عليه جب سونے كااراده كرتے ہے تو گھر والوں ت بتے اللہ عليہ بلادی كاروه كرتے ہے تو تھر والوں ت بتے ہے ... ملى تہميں الله تعلى كے سپر وكرتا ہوں ... شايد بير موت بى ہواور ملى دو ہارہ ندا تھوں ... حضرت بكر مزنى رحمة الله عليه كها كرتے ہے كہ جوكر سكے وہ بيضر وركر سے كہ موتے حضرت بكر مزنى رحمة الله عليه كها كرتے ہے كہ جوكر سكے وہ بيضر وركر سے كہ موتے

وقت اپناوصیت نامدلکھا ہوا اپنے سر کے پاس رکھ لے کیونکہ بیرہوسکت ہے وہ سوتو د نیا والول کے ساتھ رہاہے اور صبح آئکھآ خرت والوں میں کھلے.. .

مکہ ترمہ میں ایک عبادت گرار تورت کی حالت بیتھی کہ جب شام ہوتی تو وہ کہتی آج کی رات تو تمہاری ہے اس کے بعد کوئی اور رات تمہارے جھے میں نہیں ہے اور جب صبح ہوتی تو کہتی آئ کا دن تو تمہارا ہے اس کے بعد تمہارے جھے میں کوئی اور دن نہیں ہے رہے کہہ کرانتہائی محنت ہے عبادت میں لگ جاتی ....

حضرت بكر مزنی رحمة القدعلیه فر ماتے نظیہ ... اگرتم چاہتے ہو كه تمہارى نماز تمہارے ليفع بخش البت ہوتو يہ بحو كر پڑھو كه شايداس كے بعد كوئی اور نماز بڑھنے كوند ملے ...

یدرسول اللہ صلی اللہ علیہ تم كاس قول ہے ماخوذ ہے كہ اس شخص كی طرح نماز پڑھو جورخصت ہور ہاہے ( بینی آخرى نماز تمجھ كر ) ( وقت ایک عقیم نعت )

بروول كوسر دارينانا

حضرت علیم بن قیس بن عاصم کہتے ہیں کہ ان کے والد حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ نے انتقال کے وقت اپنے ہیٹوں کو بیدوصیت فر مائی :

''القد ہے ڈرتے رہنااور اپ بڑے کوسر دار بنانا کیونکہ جب کوئی قوم اپ بڑے کو سردار بناتی ہے تو وہ اپ آ باؤاجداد کی ٹھیک طرح جائشین بنتی ہے اور جب وہ اپ سب ہے چھوٹے کو سردار بناتی ہے تو اس ہے ان کا درجہ برابر والوں کی نگاہ میں کم ہوج تا ہے اپ پاس مال رکھواور اسے حاصل کرو کیونکہ مال ہے کریم اور تی آ دمی کوشر افت ملتی ہے اور اس کے ذریعہ ہے انسان کمینے اور نجوس آ دمی کا ضرور ہ مند نہیں رہتا اور لوگوں ہے کچھ نہ مانگنا کیونکہ ہے انسان کمینے اور نجوس آ دمی کا ضرور ہ مند نہیں رہتا اور لوگوں ہے کچھ نہ مانگنا کیونکہ ہے انسان کے لئے کمائی کا سب ہے اونی اور گھٹیا ذریعہ ہے (جے سخت مجبوری میں ہی اختیار کرتا جو ہے ) جب میں مرجاؤں تو مجھے کی ایس جگہ دفن کرتا جس کا قبیلہ بنو بکر بن فرن و جہیے کی ایس جگہ دفن کرتا جس کا قبیلہ بنو بکر بن وائل کو پید نہ چل سکے (تا کہ وہ میری قبر کے ساتھ کوئی نا من سب حرکت نہ کرسکیں ) کیونکہ میں زمانہ جا ہلیہ میں ان کوغافل د کھ کر ان پر چھا ہے مارا کرتا تھا'' .... (حی قاصی ہے)

### شيطان كاايك مخفى كيد

علامدابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. ساری موجودات میں علم ہے اشرف کوئی چیز نہیں اور کیوں نہ ہوجبکہ وہی رہبر ہے اور جب نہ ہوگا تو لوگ راستہ بھٹک جائیں ہے...

شیطان کا ایک بخی کید ہے ہے کہ وہ انسان کے سامنے عبادت کی خوبیاں اس لیے بیون کرتا ہے تا کہ فضل العبادات علم سے اس کا رُخ بھیر دے ۔۔۔ جی کہ اس نے ایک جماعت کو ایسا برکایا کہ انہوں نے این حدیث کے جموعوں کو ڈن کر اویا یا سمندر میں پھینکوا ویا ۔۔۔ چٹانچہ ایسہ واقعہ بہت سے لوگوں کو پیش آیا ۔۔۔ میں ان سے سن ظن رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ مکن ہاں جموعوں میں (حدیث کے علاوہ) خود ان کی بھی رائے لکھی ہوگی جس کا ش کھے ہوتا انہیں بہند نہ تھا ور نہ اگر صرف صحیح اور مستندا حادیث ہی ہوتی جن سے کی خرائی کا اندیشہ وہ تو ان ان کی بھینکا مال کوضائع کرتا ہے جو جا تر نہیں ہے ۔۔۔ ہوتی جن سے کی خرائی کا اندیشہ وہ تو ان کا کھینکا مال کوضائع کرتا ہے جو جا تر نہیں ہے ۔۔۔

ای طرح اس کی جال میں صوفیاء کی ایک جماعت بھی پھنٹ گئی ... جتی کہ انہوں نے ایٹ تا اندہ کو صدیث کی بیان کیا کہ اگر مجھ کو صوفیاء اسٹ تلا فدہ کو صدیث کیسنے سے منع کر دیا اور حتی کے جعفر ضلدی نے بیان کیا کہ اگر مجھ کو صوفیاء اجازت دے دیں تو میں دنیا مجرکی سندیں بیان کر دول کیکن میں نے ابوالعباس دوری کی اجازت دے دیں تو مجھ سے ایک صوفی نے ملاقات کی اور کہ ا

دُعُ عِلْمَ الْوَرِقِ وَعَلَيْكَ بِعِلْمِ الْحَرَقِ...

'' کتابوں کاعلم جیموژ واور دل کوشکت کرنے والاعلم حاصل کرو....''

اور میں نے ایک صوفی کے پاس دوات دیکھی تو دوسرے صوفی نے اس سے کہا.... اپنی ستر چھپاؤاور شبلی کا پیشعر پڑھتے ہیں:

إِذَا طَالَبُونِي بِعِلْمِ الْوَرَقِ بَرَزُتُ عَلَيْهِمُ بِعِلْمِ الْحَرَقِ...

'' جب لوگوں نے بچھ سے کتا بی علم کا مطالبہ کیا تو میں نے دل کوشکتہ کرنے والاعلم ان کے سامنے چیش کیا....''

حالانکہ بیشیطان کا ایک مخفی حیلہ ہے اور واقعی اس نے ان صوفیاء کے متعلق اپنا گران سیج کر دکھایا اور شیطان نے جو بیرسب کیا اور ان کے سامنے ان باتوں کی خوبیاں بیان کیں...اس میں شیطان کی دوخوا ہشتھی ....

اس کے بیاس نے اپنی جال کے ذریعے اس، استدکو بند کرن جا ہا اور ظاہر بید کیا کہ تقصود عمل ہے نہ کہ کا کہ دھور کے میں مالانک وہ کہ کہ کا ہو اول نے بید نہو جا کہ مخود بہت بڑا ممل ہے. .

اس کے بیار شیطان کے اس خفیہ فریب سے بچو کیونکہ ملم ہی سب سے بڑی بنیاد ہے اور روشن کا بہت بڑا مینار ہے...

یادرکھو! بھی ورتواں کا اُلٹن صوم وصلوٰ قادر جج وغزوہ ہے اُضل ہوجا تا ہے... کتے علم ہے اعراض کرنے والے اپنی عبادت میں لگ کرخواہش نفسانی کے مذاب میں مبتلا ہیں اور کتنے ایسے ہیں جونفل میں لگ کرفرائض کے تارک ہیں اور افضل برعم خویش میں مشغول ایسے ہیں جونفل میں لگ کرفرائض کے تارک ہیں اور افضل برعم خویش میں مشغول ہوں رواجبات مے محروم ہیں. اگران کے پاس فو علم کا جراغ ہوتا تو سید ھے دائے پر ہے ....

#### تربيت اہليه

## ایک پریشان حال ماں بیٹی کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے گفتگو

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانۂ خلافت میں لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لئے رات کے وقت گشت کیا کرتے ہتھے ....اگرکس کے بارے میں پہتا چانا کہ فلاں مخص فقرو فاقہ کی حالت میں ہے تو اس کی مددفر ماتے ....اگریہ پہتہ چانا کہ فلال تشخص کسی مصیبت کا شکار ہے تو اس ہے اس کی مصیبت دور فر ماتے ....اوراً کر کوئی غلط کا م كرتا ہوانظر آتا تواس كى اصلاح فرماتے....ايك دن اى طرح آپ تبجد كے وقت مديندكى گلیوں میں گشت فرمار ہے تھے کہ ایک گھر سے دوعورتوں کی باتیں کرنے کی آ واز آئی ... آ واز ہے انداز ہ ہوا کہ ایک عورت بوڑھی ہے اور ایک جوان ہے ....وہ بوڑھی عورت جوان عورت سے جواس کی بیٹی تھی .... یہ کہدر ہی تھی کہ بیٹی ! بیددود ھے جوتم نے نکالا ہے اس میں یا نی ملا دوتا كه ميهزياوه بهوجائے اور پھراس كوفر وخت كرديتا. . . بيٹى نے جواب ديا: امير المومنين حضرت فاروق عظم رضی الله تعالیٰ عنه نے بیتھم جاری کیا ہے کہ کوئی دودھ بیچنے والا دودھ میں یانی نہ طلائے ....اس کئے ہمیں تہیں ملانا جائے .... جواب میں مال نے کہا کہ بٹی! امير المومنين يہاں بيٹھے ہوئے تونہيں ہيں...اگرتم نے يانی ملاديا تو وہ کونساتہ ہيں ويکھ ييں کے ....وہ تواہیے گھر میں ہوں گے ....اس وقت رات کا اندھیرا ہے ... کوئی و پھنے والا تو ہے ہیں ...اس لئے ان کو کیسے پند چلے گا کہتم نے یانی ملادیا ہے ...جواب میں بٹی نے کہا اماں جان! امیر المومنین تونہیں دیکھ رہے ہیں کیکن امیر المومنین کا حاکم بعنی ابتدتعالی دیکھ رہ ہے...اس کتے میں بیکا منہیں کروں گی...

دروازے کے باہر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیساری گفتگون رہے تھے ... جب صبح ہوئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلو، ت کرائی کہ بیہ کون خاتون ہیں اور بیہ بیٹی کون ہیں؟

معلومات کرانے کے بعدال لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کے نکاح کا پیغام بھیجا...اوراس سے اپنے بیٹے کی شومی کروالی ...اس کا ن نتیجہ بیہ ہوا کہ اس خاتون کے خاندان میں ان کے نوا سے حضرت عمرین عبدالعزیز رحمۃ اللہ ملیہ بیدا ہوئے ... جوسلمانوں کے پانچویں خلیفہ داشد کہا ہے ہیں ... بہرحال ... بیات سید بیدا ہوئی کے دل میں بیدا ہوئی کہ اگر چامیر الموشین تونبیں دیکھ رہے ہیں . لیکن اللہ دیکھ رہا ہے ... جبکہ خلوت اور تنہائی ہے اور رات کی تاریکی ہے ... کوئی اور دیکھنے والنہیں ہے لیکن اللہ تعالی دیکھنے والنہیں ہے لیکن اللہ تعالی دیکھنے والنہیں ہے ۔ لیکن اللہ تعالی دیکھنے والنہیں ہے ۔ لیکن اللہ تعالی دیکھنے والنہیں ہے ۔ لیکن اللہ تعالی دیکھنے ہوئی ہے ۔ (دیکال)

### حالات وشهاوت ... حضرت ابوعمره رضى الله عنه

نام دنسب بشیرنام ہے.. ابوعمر دکنیت. قبیله نزرج کے فاندان نجارے ہیں...سسله نسب بیہ بشیر بن محمر و بن محصن بن عمر و بن عتیک بن عمر و بن مبذ ول (عامر ) بن مالک بن نجار... والدہ کانام کبشہ بنت ثابت تھ ... قبیلہ نجارے تھیں اور حضرت حسان بن ثابت کی ہمشیرہ تھیں...

اسلام: بيعت عقبه مين مشرف باسلام موسة...

غزوات، بدر ... احد اور تمام غزوات میں آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی .... بدریا احد میں اپنے بھائیوں کے ہمراہ آنخضرت میں البتہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فی کس ایک حصہ اور گھوڑ ہے کو دوجھے مرحمت فرمائے ...
معر کے صفیان میں حضرت علی کے ساتھ تھے .. ایک روایت میں ہے کہ اس جنگ میں ایک ناکھ درہم ہے کہ اس جنگ میں ...

وفات ....میدان میں پہنچاتو بایں ہمہ پیراندس کی میں تیر چلائے اور پھرخووروز ہ کی حالت میں جام شہادت نوش فر مایا....

اول د دولڑئے حچھوڑے... ہیوی کا نام معلوم نہیں ..مقوم بن عبدالمطلب کہ مخضرت صلی ابتد مدیدوملم کے چچاہتھ. . ان کی بیٹی تھیں. . (سیرسی ہـ)

#### مقدمه مين كاميابي

و فَلْ جَآءَ الْحِقُّ ورهق الْساطلُ مِ انَّ الْساطلَ كَانَ رهُوُ قَانَ (پِره٥٠) مقدمه کَ کامیا لِی کیلئے روزانہ کی بھی نمازے بعد ۱۳۳۳ و فعد پڑھیں... حق پر ہوتو پڑھے ۔۔۔ من پڑھنے والاخود مصیبت میں مرفق رہوسکت ہے۔۔ (قرسنی متجب وَعالمیں)

### بيو يوں ہے مسن سلوك كيلئے اللہ تعالیٰ كی سفارش

الله تعالی فرماتے ہیں....و عاشو و هن بالمعووف....اے دنیا کے انسانو! تمہارا پیدا کرنے والا تمہار ہیں ہدایت دے رہا ہے کہ اپنی ہو یوں کے ساتھ الیجھے سلوک ہے پیش آؤ...الله تعالیٰ کی سفارش کو جور دکرتا ہے اس سے زیادہ بے سن اور بے عقل کون ہوسکتا ہے ....

حکیم الامت تھا نو کی فرماتے ہیں کہ القد تعالیٰ نے اس آیت میں بیو یوں کے ساتھ التجھے اخلاق ہے پیش آنے کی سفارش فر مائی ہے....اگر ایس بی کی ڈی آئی جی کی مک تڈر انچیف کی سفارش آ جائے کہ ویکھوتمہاری ہوی جو ہے میری بٹی کی مہلی ہے ساتھ پڑھتی تھی...اگرتم نے اپنی بیوی کوستایا تو بیس وی آئی جی ہول.... کما نڈر انچیف ہول.... کمشنر ہوں تو وہ آ دمی کیا کہتا ہے کہ ویکھو بیگم خیال رکھنا... کوئی تکلیف تو نہیں ہے آ پ کو... دیکھو خدا کے لئے ڈی آئی جی صاحب ہے چھے نہ کہنا... اللہ تعالی سفارش نازل فرمارہے ہیں اپنی بنديوں كے حقوق ميں وَعَاشِوُو هُنَّ بِالْمَعُوُونِ الْحِيرِيويوں كے ساتھ الجھے اخلاق سے بیش آؤ. بہماری بیوی تو ہے مگرمیری بندی بھی ہے ذرااس کا خیال رکھنا...خداتم سے سفارش كرر باہے كما مير بي بندوميرى بنديوں كے ساتھ التھے اخلاق سے پيش آنا.... عارف بالله حضرت تحكيم محمد اختر صاحب مدخله اينه ايك وعظ مين فرمات بين.... كه وه مردنهایت بے غیرت ہے جوالقدتعالی کی سفارش کوردکرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے اتنا تنگ کرتا ہے کہ ان کے کلیجے منہ کو آجاتے ہیں تو وہ پچھتاتی ہیں خصوصاً جب کہ داڑھی والا ... نمازی جس کی اشراق وتهجد قضانه ہوجب بیرمارتا ہے ڈائٹا ہاور ہے جا تکلیف ویتا ہے تب اس کے دل میں یمی آتا ہے کہاس سے اچھاتو وہ پتلون والا ہے جوانی بیوی کوآرام سے رکھتا ہے جب براوس میں دیکھتی ہے کہ ایک پتلون والا اپنی بیوی ہے نہایت البحے سلوک ہے پیش آتا ہے تو اس کے دل ہے آ ونکل جاتی ہے کہ یا امتداس ہے اچھا تو وہ ہے.... کاش کہ بیدواڑھی والا مجھے نہ ملا جوتا... اینے برے اخلاق سے ہم اپنی واڑھیوں سے آئیس نفرت ولاتے ہیں....واڑھی رکھنے کے بعد....صالحین کی صنع کے بعدروز ہنماز کے بعد....اللّٰدوالوں ہے تعلق کے بعد ہماری ذمہ داری اور بردھ جاتی ہے تا کہ ہماری عورتوں کو دین کا شوق بھی پیدا ہو...این ہویوں سے اتنے التصاخلاق سے بیش آ یے کہ وہ سارے محلّہ میں نہیں کہ ارے کی القدوالے سے تم نے شادی کی ہوتی. کی نمی زی اور ہزرگول سے تعلق رکھنے وا۔ ایسے تم نے کاح کیا ہوتا۔ ایسے اخلاق سے چیش آ ہے کہ وہ آ پ کی داڑھی کا' پر جیا '' سر ہے ۔ بخرش میں نے بعض لوگوں کو ویکھ کہ جنہوں نے کہ وہ آ پ کی داڑھی کا' پر جیا '' سر ہے ۔ بخرش میں نے بعض لوگوں کو ویکھ کہ جنہوں نے اپنی بیو یوں کوستایا وہ ایسے بخت عذا ہ میں جاتا ہوئے کہ پچھ بیان نہیں کرسکتا ۔۔القد پاک ہم سب کوشن سلوک کی تو فیق عطافر ما نمیں ۔ آ مین! (مواعظ در دمیت)

حيات مستعاري قدر كرو

شیخ العرب والعجم حفرت موله ناعبدالغفورعبای نقشهدی مجد دی رحمه الله نے فرمایو الله عند الله عند محدوق الله الله عند الله حقوق بیده نیافانی ہے ... حیات مستعار ہے.. چند لحفات ہے اس کی قدر کرو.... ایک حقوق الله فی الاوقات میں جسے صلوق جومقررہ وفت پر پڑھ کر الله تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے اور صوم اور زکو قاور کی میسب عبودات این امین اوقات برادا ہوں گی...

دوسراحق الوقت ہے. وقت کاحق ہوتا ہے بیا اُسرگزر گیا تو پھراس کاعود آتا ناممکن ہے... اسے عبددات میں صرف کیا ہے... اسے عبددات میں صرف کیا جہ ۔.. اسے عبددات میں صرف کیا جہ ے بروقت کے لیے وَلَی وین یا دنیا کا ج نزکام مقرر ہونا چاہیے اور مقررہ وقت پر ہرکام انجام پانا چاہیے ای لیے تکام الا وقات بناتا ضروری ہے )...

حصرت خواجه عبيرالله احرار رحمة الله عليه قرمات بين:

نماز را تحقیقت نضا بود لیکن نماز محبت یار را نضا نخواهد بود

صالحین کی صحبت میں اور القدانی لی کی اطاعت میں اُسروفت گزر کیا تو بیشکر کے لائق ہے. . اور اگر (خدانخوات ) وقت معصیت میں گزرگیا تو اس کا حق بیا ہے کہ تو بہ کرو. .. وقت کی قدر کرو سیمز را ہواوفت پھر ہاتھ ندآ ہے گا تو بہ کراو .

الوقت سيف اما ان تقطع او يقطعك

لیمنی بیدوقت تلوار کی ما ند ہے یا وہ تیجے کائے گایا تو اس کو کائے گا ..اس وقت کو غنیمت مجھو ، تمام من ہوں سے پختاتو بہرو تو بصرف زبان سے شہو بلکہ تمام اعض وکو شریعت کا پا بند کرنا ہے .... (وقت ایک عظیم نعت)

#### حضرت عمر فاروق رضي الله عندكي ايك خطيب كوتنبيه

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب مسجد نبوی میں آ کر دعظ کیا کرتے تھے ... حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجر ہ سجد نبوی ہے بالکل متصل تھا...اگر جداس زمانے میں لاؤ ڈسپیکرنہیں تھا... بھروہ صاحب بلندآ واز سے وعظ کرتے تھے ...ان کی آ واز حصرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جمرہ کے اندر پہنچی .... آ ب اپنی عبورات تلاوت ذکرواذ کاریا دوسرے کامول میں مشغول ہوتیں اوران صاحب کی آ واز ہے آ پ کو تكليف يَبْنِي ... جعنرت عائشه رضى الله تعالى عنها نے حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كو پیغام بھجوایا کہ بدایک صاحب اس طرح میرے حجرے کے قریب آ کر دعظ کرتے ہیں.... مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے ... آب ان سے کہددیں کہ وعظ کی اور جگہ بر جا کر کریں ... یا آ ہستہ آ واز ہے کریں ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صاحب کو بلایا.... اوران كوسمجمايا كه آب كي آواز سے ام المونين حصرت عائشهرضي الله تعالى عنها كوتكليف موتى ہے .... آپ اپنا وعظ اس جگہ پر بند کر دیں .... چنانچہ وہ صاحب رک گئے .... مگر وہ صاحب وعظ کے شوقین تھے .... چندروز کے بعد دوبارہ وعظ کہنا شروع کر دیا ....حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كواطلاع ملى كهانهول نے دوبارہ وعظ كہنا شروع كرديا ہے .... آپ نے دوباره ان کوبلایا....اورفر مایا کهاب مینتم کوآخری مرتبه منع کرر ماهون...اب اگرآئنده مجھے اطلاع ملی کہتم نے بہاں آ کروعظ کہا ہے توبیکٹری کی چیٹری تمہارے او پر تو ژووں گا... یعنی ا تناماروں گا کے تمہارے او ہر بیکٹری ٹوٹ جائے گی .... (اصلاحی خطبات ج ۸)

### زوجين كي محبت كيليخ وظيفه

وَمِنُ النِهِ أَنُ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ انْفُسِكُمُ أَزُواجًا لِتَسْكُنُوٓ الِّيُهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةُ وَّرَحُمَةً ... إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوُنَ ۞ (سَرة روم ٣) اگرمیاں بیوی میں اختلاف ہے۔ ..آپس میں محبت نہیں ہے تواس آبت کو ٩٩ دفعہ کی مشاس بر ٣ دن برُ دھ کردم کریں اور دونوں کھا کیں ... ( تر آنی ستجاب دی کیں) حضرت رحمة القدعليه نے ايک خط ميں لکھاتھا كہ جيتے بھى دن كے كام بيں اگر ان ميں نيت سيدھى ہوجائے توسب كے سب عبادت ہوجائيں....(رثادت مفتی عظم)

بركت كي صورتين

برکت کے کی معنے آتے ہیں برکت کائیک معنی بیجی ہے کہ شی کسی طور پر دوگنی چوگنی ہوجائے....

برکت بیہ کہ اولا دبڑھ جائے یارزق بڑھ جائے یا حالات بہتر ہے بہتر ہوجا ئیں اوراس میں برکت ہو

اولادیش برکت کے معنی سے بین کہ ان کی عدد برھ جائے گی یا سے بی مال سے ضرورت پوری ہوجائے گی اگر چہوہ برکت محسوس نہ ہوگر ہوتی ضرور ہے ۔ . . . اگر چہوہ برکت محسوس نہ ہوگر ہوتی ہو ہو ہے ۔ اگر چہوہ برکت محسوس نہ ہوگر ہوت ہے ۔ مگر بہت ہے لوگوں کو کافی ہوجائے ۔ تو یہاں پرعد دانو کوئی چیز بیس برھی البتہ کیفیتاً بڑھ گئی لیتی ایت کیفیتاً بڑھ گئی ہوگی ۔ این مقدار جو دوآ دمی کے لئے ناکافی تھی مگر دس آ دمی کیلئے کافی ہوگی ۔ اور بھی برکت کے میٹ دخا ہم ہوجا کی سے مف دخا ہم ہوجا کی سے محت و قوت وفر حت وغیرہ بڑھ جانے ۔ تو اس میں نہ عدد بڑھی نہ مقدار بڑھی مگر اضافی طور پر گوت رہ ہوئی کہ کھو نے کامفاد خا ہم ہوگی ۔ . . (خطبات تھیم یا سام)

#### حقيقت غصهر

خصہ فی نفسہ غیر اختیاری ہے لیکن اس کے اقتضاء پر عمل کرنا اختیاری ہے اس سے اس کا ترک بھی اختیاری ہے اور اختیاری کا عداج بجز استعال اختیار کے پھینیں گوس میں پھی تکلف و مشقت بھی ہوائی استعال کی تکرار اور مداومت سے پھینیں گوس میں پھی تکلف و مشقت بھی ہوائی استعال کی تکرار اور مداومت سے وہ اقتضاء ضعیف ہوج تا ہے اور اس کے ترک میں زیادہ تکلف نہیں ہوتا اب البتداس اختیار کے استعال میں تبھی قدر نے تکلف ہوتا ہے ۔... (خصات سے دمت)

#### دوبزرگوں کے مثالی نکاح

حضرت شیخ الحدیث رضمانند نے خاندانی دستور کے مطابق اپنی سب سے ہوی دو بچوں
کی نسبت مولانا محمہ یوسف صاحب اور مولانا انعام الحن رخبما انقد سے طفر مادی تھی 'فر مات
ہیں ....: '' بچا جان (مولانا محمہ الیاس صاحب) نو رائقہ مرقدہ ہر سال مدر سہ مظاہر العلوم کے
سالانہ جلے میں شنبہ کی شام کوشریف لایا کرتے تھے' حسب معمول مغرب کے وقت تشریف
لائے اور فر مایا: '' ہمارے یہاں میوات میں جلسوں میں نکاحوں کا دستور پڑ گیا ہے' کل کے جلسے
میں حضرت مدنی رحمہ القد سے یوسف وانعام کا نکاح پڑھوا دوں؟'' میں نے کہا ''شوق سے
ضرور پڑھوا دیجئے' مجھے سے کیا پوچھنا؟'' عشاء کی نماز کے پچھ دیر بعد میں نے اہلیہ مرحومہ اور
دونوں بچیوں کے کان میں ڈال دیا کہ جچا جان کا ارادہ سے کہ کل کے جلے میں دونوں بچیوں کا
نکاح پڑھوا دیں ... میری اہلیہ مرحومہ نے (اس کے لفظ بچھے خوب یاد ہیں) کہا: ''تم دوچا ردن
نکاح پڑھوا دیں ... میری اہلیہ مرحومہ نے (اس کے لفظ بچھے خوب یاد ہیں) کہا: ''تم دوچا ردن

ج مع مجد آتے ہوئے حضرت مدنی رحمہ اللہ ہے بیں نے عرض کردیا کہ'' یوسف'
انعام کا نکاح پڑھنے کے لیے بچاچان فرمارہ ہیں ...' حضرت نے بہت ہی اظہار مسرت
فرمایا' کہا:'' ضرور پڑھوں گا' ضرور پڑھوں گا...'

نقیہ العصر حضرت مفتی رشید احمد صاحب نورانقد مرقد فی اوراپی اولا وکی شادی کا حال فر مایا کرتے ہے کہ'' جب میری شودی ہوئی تو '' بارات' میں صرف حضرت والد صاحب' میں اورا یک مجھ ہے جھوٹے بھائی ہے جن کی عمراس وقت تقریباً دس سال تھی' گویا بارات میں بشمولیت دولہا ڈھائی آ دمی ہے ہے۔'' جیسی سادگی بارات میں تھی' وہیں ہی سسرال والول کی طرف ہے تھی ۔'' جیسی سادگی بارات میں تھی' وہیں ہی سسرال والول کی طرف ہے تھی ۔۔' با کا سادگی ہے ساتھ نکاح ہوگیا۔۔''

حضرت نے اپنے متینوں صاحبز ادول اور دونوں صاحبز ادیوں کی شادی بھی سنت کے مطابق فر، نی .... یبال تک رشتہ کے ابتدائی معامدات طے کرنے میں بھی فضیلت اور عزیمیت کے عمل کی ایساں تک رشتہ کے ابتدائی معامدات طے کرنے میں بھی فضیلت اور عزیمیت کی بیا ... امام بخاری رحمہ القد نے اپنی کتاب میں ایک مستقل باب اس پر قائم فر مایا ہے کہ نیک لوگوں کواپی بیٹی یا بہن کا رشتہ بیش کرنا جا ہے اور اس باب میں حضرت عمراً حضرت عثمان اور نیک لوگوں کواپی بیا بہن کا رشتہ بیش کرنا جا ہے اور اس باب میں حضرت عمراً حضرت عثمان اور

حضرت أنم جبيبرض الله تعالى عنهم كواقعات ذكر فرمائ بيل .... حضرت فقيه العصر رحمه الله فرمايا كرتے تھے كہ ي بخارى كى تدريس كذه في بيل جب بيد بب پر ها تا اور بيدا قعات نظر سے گزرت تو اس كا خيال آتار ہا كہ يہ فضيلت ضرور حاصل كى جائے ' چنا نچه بردى بي كى كر شته سے متعلق بچھ با تيل سفنے بيل آئيل اور اندازه ہوا كہ فدال جگہ ہے ' بي كے فيرشتہ كا پيغام آئے گا' تو بيل نے عمل بالحدیث كى فضيلت حاصل كرنے كے ليے از خود پيشكش كردى اور لاكے كواوا اور نانا سے رشتہ كى بارے بيل بالشاف كهدويا ' چھونی بي كى شاوى كے سلسله لاكے كے واوا اور نانا سے رشتہ كے بارے بيل بالشاف كهدويا ' چھونی بيكى كی شاوى كے سلسله بيل بيكى ووسرى ہمشيرہ صاحب نے اپنے صاحبر اور كے ليے دشتہ ما نگا' حضرت والدصاحب رحمه اللہ تعلق كى دوسرى ہمشيرہ صاحب نے اپنے صاحبر اور كے ليے دشتہ ما نگا' حضرت والدصاحب رحمه التہ تعلق كى اللہ بنديدگى كا اظهار فرمايا ليكن جھے بھا نج بيل صلاحيت ك آثار نظر نه آتے تو بيل نے بھى اس بنديدگى كا اظهار فرمايا ليكن جھے بھا نج بيل صلاحيت ك آثار نظر نه آتے تو بيل نے بھى اس بنديدگى كا اظهار فرمايا ليكن جھے بھا نج بيل صلاحيت ك آثار نظر نه آت تو بيل نے ایک دوسر کاؤ کے كا اظهار فرمايا ليكن جھے اس رشتہ كاوبم و كمان بھى نہ تھا' چونكم اس لئے بيل نے نورلا كے كاكوئى ولئيس تھا اس ليے بيل نے نورلا كے كاكوئى ولئيس تھا اس ليے بيل نے نورلا كے كو بلاكر اس سے كہديا...

# جوكرنا ہے ابھى كركو

حضرت مولا نامحرتنی عثانی فرماتے ہیں ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدائی صاحب قد ساللہ مرہ ہم لوگوں کو تنبید کرتے ہوئے فرماتے ہے کہ اللہ تعالی نے تہمیں جوانی دی ہے ... صحت دی ہے ... فرما تے ہے کہ اللہ تعالی نے تہمیں جوانی دی ہے ... عباد تیں اس وقت کرلو ... ہو جا دی ہو گا در یہ عمل کرتے تھے کہ:

ال موجاد کے یاضعیف ہو جا دی تو اس وقت کہ تھیں پڑے گا اور یہ عمر پڑھا کرتے تھے کہ:

البحی تو ان کی آ ہٹ پر میں آ تکھیں کھول دیتا ہوں وہ کیسا وقت ہوگا جب نہ ہوگا ہے بھی امکان میں وقت مکن نہیں اس وقت اگر دل بھی چا ہے گا کہ آخرت کا پھے سامان کرلوں لیکن اس وقت مکن نہیں اس وقت اگر دل بھی چا ہے گا کہ آخرت کا پھے سامان کرلوں لیکن اس وقت مکن نہیں ہوگا کہ نہیں کرسکو گے ... (اصلاح فلمات)

ایمان کے بعدسب سے پہلافرض ستر ہوشی ہے

مفتی اعظم مولا نامفتی محد شفیع صاحب رحمه الله لکھتے ہیں: شریعت اسلام جوانسان کی ہر مسلاح وفلاح کی گفیل ہے ....اس نے ستر پوشی کا اہتمام اتنا کیا کہ ایمان کے بعد سب ہر مسلاح وفلاح کی گفیل ہے ....اس نے ستر پوشی کا اہتمام اتنا کیا کہ ایمان کے بعد ہیں ....
سے پہلافرض ستر پوشی کوقر اردیا ... نماز وروز ہوفیر وسب اس کے بعد ہیں ....
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا کہ جب کوئی شخص نیالباس پہنے تو اس کو جا ہے کہ لباس بہنے تو اس کو جا ہے کہ لباس بہنے تو اس کو جا ہے۔

"اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی کَسَانِی مَا اُوَادِی بِهِ عَوْرَتِی وَاَتَجَمَّلُ بِه فِی حَیَاتِی..." ترجمہ:"لیخی شکراس وات کا جس نے مجھے لہاس پہنا ویا جس کے وربعہ ش اپنے سرکا پردہ کروں اور ڈیے میاصل کروں..."

اور فرمایا کہ جو تھی نیالباس پہننے کے بعد پرانے لباس کوغر باءومساکین پرصدقہ کردے تو وہ اپنی موت دحیات کے ہرحال بیس اللہ تعالٰی کی ذمہ داری اور پناہ بیس آ گیا....

(معارف القرآن جلد المفيه ۵۳۳)

# اعتراف قصور

علامه ابن جوزي رحمه الله فر مات بين: مجھ كوايك ايب معامله بيش آيا جس ميں الله تعالى ہے دعا کی ضرورت تھی.. بیس نے بھی دعا ،کی اور میر ہے ساتھ ایک دیندار عابد بھی دعا ء کرتے رے.... جب قبولیت کااٹر ظاہر ہوا تو میرے نفس نے کہا کہ یے قبولیت اس عابد بندے کی دعاء کے سبب ہوئی ہے ند کہتمہاری وعاء ہے ... بیل نے کہا کہ بیشک میں اپنے اندرا یے گناہ اور کوتا ہیوں کو یا تا ہوں جو قبویت دعاء میں مانع ہو سکتے ہیں گرممکن ہے میری ہی دعاء قبول موئی ہوجس کی وجہ بیہ ہوئی ہو کہ وہ نیک عابدا <sub>ہے</sub> متعلق عجز وقصور کاوہ اعترا**ف ن**در کھتے ہوں جومیں رکھتا ہوں اس لیے کہ میرے پاس اپنے قصور کا اعتر اف ہے اور ممکن ہے ان کے پاس ا ہے معاملہ برناز ہواور بسااو قات اعتراف قصور ہے حوائج زیادہ برآتے ہیں.... اگر چہ ہم اور وہ دونوں خدا کے نفنل ہی کی بنیاد پرسوال کرر ہے تتھا پنے اعمال کی بنیاد پرنہیں کیکن جب میں انکسار کے ساتھ اور اپنے گن ہوں کا اقر ارکر تے ہوئے اس کے در بار میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اسیے فضل ہے عطا ، فر مائے تو میر ہے سوال میں کوئی ایس جز بہیں تھا جس کی بنیاد پرمیری دعا قبول نہ کی جاتی اور میمکن ہے کہ انہوں نے اسے حسن عمل پرہھی نگاہ ڈالی ہو جو قبولیت میں رکاوٹ کا سبب ہوسکتا ہے .. انہذاا نے قس! مجھ کومزید مت تو ڑکیونکہ جھے کواپنا کسر وقصور کافی ہے اور میر ہے یا سیاسالم موجود ہے جوالقد تعالیٰ کا ادب اوراعتراف قصور سکھلائے اورائے مطلوب کی احتیاج اورخدا تع کی کے فضل کا یقین بتلاوے جوممکن ہے اس عاہد کے بیاس نہ ہوں۔ ابتد تعالی اس عاہد کی عبادت میں برکت عطا فرماد ہے اس لیے مجھے أمیدے كەميرااعتراف تصورزياده مقبول ہواہوگا .. (صيدالخاطر)

الله يخوف كرنے كاحكم

الله تعالی ہے ڈرنا ہر مسلمان پر واجب ہے کیونکہ ای ہجہ ہے انسان اپی منازل پرچ متا ہے اور اس کیلئے تافل لعقیب ہے ایسا کرنا ہمسلم بازش ہے ...جیسا کہ این قیم کا قول ہے کہ اللہ ہے ڈرنا واجب ہے اور جوالقہ سے نہیں ڈرتا وہ کنا برگارہے.

الله ہے ڈرنے کے متعلق قرآن ہاک میں بہت ساری آیات اس پر دیالت کرتی ہیں کہ اللہ ہے ڈرناچا ہے اور تمام انہیا ، وہمی اس چیز کی تبلیغ دی گئی کہ وگوں کو جھھ ہے ڈراؤ ( عمال القلوب)

### غزوه أحدمين دوصحابه كي عجيب دعائيي

حضرت عبدالقد بن قبش رضی القدعنه نے غزوہ احد میں حضرت سعد بن افی وقاص رضی اللّه عنه سے کہا کہ اے سعد آؤ مل کر دعا کریں.... ہر خفس اپنی ضرورت کے موافق دعا کرے دوسرا آمین کے کہ یہ قبول ہونے کے زیادہ قریب ہے چٹانچہ دونوں حضرات نے ایک کونے میں جاکردعا فرمائی...

اول حضرت سعد فرع الله جوب کل کواڑائی ہوتو میرے مقابلہ میں ایک بروے ہمادر کومقرر فرج جو بخت جملہ والا ہووہ جھ پر بخت جملہ کرے اور شل اس پرزور وار جملہ کرول .... پھر جھے اس پر فتح نصیب فرما کہ میں اس کو تیرے رائے میں آل کرول اور اس کی غیمت حاصل کرول .... حضرت عبداللہ نے وعا کی .... اے اللہ کرول .... حضرت عبداللہ نے وعا کی .... اے اللہ کل کومیدان میں ایک ہماور سے مقابلہ کرا جو بخت حملہ والا ہو .... میں اس پر شدت ہے حملہ کرول .... وہ جھے قبل کروے پھر میرے ناک کان کا ب کرول .... وہ جھی پرزور سے حملہ کر اور پھر وہ جھے قبل کروے پھر میرے ناک کان کا ب کے .... پھر قیامت میں جب تیرے حضور پیشی ہوتو تو کے کہ عبداللہ تیرے ناک کان کو ب کا نے گئے پھر تو کے کہ عبداللہ تیرے ناک کان کو ب کا نے گئے بھرتو کے کہ عبداللہ تیرے ناک کان کو بھرتو کا گئے .... میں عرف کروں یا اللہ تیرے اور تیرے رسول کے راستے میں کا نے گئے پھرتو کا کہ کہ تے ہے میرے ہی راستے میں کا نے گئے ... حضرت سعد نے آ میں کہی . .

ووسرے دن الزائی ہوئی اور دونوں حضرات کی دعا کمیں اسی طرح ہے قبول ہو کمیں جس طرح یا گئی تھیں ....سعدرضی القد عنہ کہتے ہیں کہ عبدالقد بن جش کی دعا میری دعا ہے بہتر تھی .... میں نے شام کو دیکھا کہ ان کے ناک کان ایک تا کے میں پروئے ہوئے ہیں .... اصد کی لڑائی میں ان کی مکوار بھی ٹوٹ می تھی .... حضور صلی القد علیہ وسلم نے ان کوایک شہنی عطا فرمائی جوان کے ہاتھ میں جا کر مکوار بن گئی اور عرصہ تک بعد میں رہی اور دوسود بنار کوفر وخت ہوئی۔ ... (شہدائے اسلام)

کتنی دعا کی جائے

جب دعاما تکتے ماتکے تھکہ، جاؤ تو یوں عرض کرو کہ اب آپ بدون ماتکے ہم کو سب دیدون ماتکے ہم کو سب دیدون ماتکے کی طاقت نہیں ۔ . (یوگار ہیں)

حضرت عمررضي اللدعنه كي شان

جنگ برموگ جو كوفتيم الثان جنگ هي جب ايك شخص اوفتي پرسوار فتح كى خوشخرى

الحكر آيا تو حضرت عمر رضى الله تدى لى عنه سے جو كه روزانه انتظار خبر بيل باہر جاكر گفنوں
كمڑے دہتے ہے جنگل بيل ملاقات ہوئى آپ نے اس سے پوچھا كه تو كہاں سے آيا ہے

...معلوم ہوا كه برموك سے آپ نے جنگ كا حال پوچھاوہ بېچانانه تقاس ليے كه كوئى نشان
خلافت نه تقا...كوئى تاج نه تقاس نے ان كی طرف النفات نه كيا اوراوفتى دوڑائے ہوئے
چلا جاتا تقااور بياوفتى كے ساتھ دوڑتے جاتے تھے جب آبادى كے قريب آئے تو لوگول
نے بېچانا اورامير المؤمنين كوسلام كيا...اس وقت اس ومعلوم ہوا تو اس نے بہت معذرت
كى .... آپ نے فرمایا كه بيل نے جوقدم اٹھایا ثواب كے ليے اٹھ بيا ہے تھے عذر كرنے كى
كوئى ضرورت نہيں ... بي حاليكى حالت تھى ... (مواحظ اشرني)

#### خوف کے درجات

ا تناخوف اختیار کرناواجب ہے جس سے فرائض اواج وکیس اور حرام سے بچاجا سکے .... آگراس سے ذائد اختیار کر ہے جس سے نوافل اور طاعات میں کیے اور کر وہات سے بچے یہ محمود ہے ....
اگرا تناخوف کیا جس سے اس کی مرض بڑھ گئی یا موت واقع ہوگئی یا غمز وہ ہوگیا یا عمل کو ترک کردیا یا وہ اعمال اس نے چھوڑ و ہے جومقر ب الی اللّٰد کا سب ہیں تو یہ خوف محمود نہیں بلکہ ندموم ہے ....

بعض اوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خوف کے اندراتی شدت اختیار کردیتے ہیں کہ تا امید ہوکر جیٹھ جاتے ہیں اور اس پر بیالفاظ کہتا شروع کردیتے ہیں کہ اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں اسکا کوئی فائدہ نہیں وغیرہ وغیرہ یہ خوف بھی مطلوب نہیں...

اگر بندہ سیدھے رائے پر ہے لیعنی صراط متنقیم پر ہے تو اس کوکس چیز کا خوف ہونا چاہئے؟ اس مختص کو عمل کی عدم قبولیت کا خوف ہونا چاہئے اور سوء خاتمہ سے ڈرتار ہے اور آخرت میں برے نتیجے سے ڈرتا ہے ....(اعمال القلوب)

#### خوف خداوندی کےفوائد

ا...جصول ایمان کیلئے اللہ تعالی نے اس کی شرط لگائی آیت قرآنی ہے....
"فلا تَعَافُو هُمْ وَ خافُونِ إِنْ کُنتُمْ مُوْمِنِیْنَ" یہاں معلوم ہوا کہ اللہ تعالی زیادہ حقد ارہے اس بات کا کہ اس سے ڈراجائے نہ کہ کفار اور مشرکین ہے...

۲...ای وجہ ہے صحابہ کرام رضی الله عنهم کوآ زمایا گیا تا کہ دیکھیں کہ کون اللہ ہے ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا....

۳...خوف میہ بھی اللہ تعالی کی عباوت ہے اس لئے کدای سے انسان محر مات اور وصری اشیاء سے ڈرتا ہے ....

س...الله تعالى عدر تابي الماعقل والول كى صفات من سے ہے...

۵....وه فوا کداورثمرات الله تعالی و نیای میں دکھادیتے ہیں جن کاوعدہ کیا ہے ....

٢.... اعمال ميں اخلاص اور اطمينان اى خوف كى وجدہے آتا ہے....

٤... آخرت مي الله تعالى اين سائ مي جكه و عكا....

٨... خوف كى وجد عالله كنا مول كو بخش ويتاب ....

9...ای کی وجہ سے جنت میں جانے کا سبب ہے گا....

•ا....جوفض دنياش الشهيعة رسيطًا قيامت كدن الشّاسكيدل سيخوف نكال دينكه...

السيرے اعمال کے چھٹکارے کا ذریعہے...

۱۲ ... اس كثرات من سے ايك ثمر ويہ مى ہے كدو وہ مج كرے كا اس حال ميں كه لوگ اس مخص كى مدح كريں كے اور اپنى مجالس ميں بڑے بڑے نام اور القابات سے بكارا جائے كا....(اعمال القلوب)

قرآن کی سفارش مقبول ہے

حضور صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے کہ قر آن جھڑنے والا ہے جومنجانب اللہ تقدریق شدہ ہےاوراییا سفارش ہے جس کی سفارش مقبول ہے....(بستان العارفین) حضرت عمروضي الله عنه كي حضرت معاذرضي التدعنه يصلاقات

حضرت معاذبی جبل رضی الله عند آب سلی الله علیه وسلم کی قبر مبارک پر کھڑے رور ہے؟
عظرت معاذر میں الله عند سے حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے وجھا کیوں رور ہے، ہو؟
فر مایا میں نے ایک حدیث نی تھی کہ الله پاک ایسے لوگوں کو بیند کرتا ہے جو تھی ہوں اور چھے، ہوئے ہوں اور چھے، ہوں ایسے کہ اگر مجلس میں آئیں تو کوئی ان کونہ بہج نے ....اورا گرمجلس میں نہ ہوں اور تھے ہوں ایسے کہ اگر مجلس میں آئیں تو کوئی ان کونہ بہج نے ....اورا گرمجلس میں نہ ہوں ان تو کوئی نہ ڈھونڈ ہے کہ فلال صاحب کہن گئے؟

ان کول ہدایت کے چراغ ہیں .... ہرفتنہ ہے محفوظ رہیں گے .... پرائے ہوں توالیے ہوں اوالیے ہوں کام خوب کریں تعلق مع امتد بہت ہو ...گر چھے ہوئے ہوں .... زمین پر زیادہ لوگ نہ پہنچا نے ہول ... آسان پرسب جانے ہول... ''اللّٰهُمَّ اجْعَلْنا مِنْهُمْ وَمَعَهُمُ '' (حیاۃ اصحابہ)

اہل قبور کی حسرت

# این علم پراکتفاءاورخودرائی گمراہی ہے

علامهابن جوزى رحمهالله فرمات بين:

سب سے افضل مشغلہ میں اضافہ کرنا ہے کیونکہ جو محض اپنا میں کے لیے استفادہ سے مانع
اور اس کو کافی سمجھ لیتنا ہے وہ خود رائے ہوجاتا اور اپنی تعظیم اس کے لیے استفادہ سے مانع
ہوجاتی ہے۔ ۔ پھر مذاکرہ و بیان کے وقت اس کی خطائیں ظاہر ہوتی ہیں ....اب اگر وہ
اوگوں کے نزد یک معزز بھی ہواتو دوسروں کواس کی غلطی پرٹو کئے کی جرائے نہیں ہو پاتی ....
( المخذاوہ جا الی ہی رہ جاتا ہے )

حالانکہ اگر وہ استفادہ کا اظہار کرتا تو اس کی غلطیوں پر تنبیہ کردی جاتی ہے اور وہ ان سے رجوع کرلیتا....ابن عقیل نے ابوالمعالی جو چی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ امتد تع لیٰ کوتمام مخلوقات کاصرف اجمالی علم ہے تفصیل نہیں جانے ....

ينة بين السمكين كوكيا شبه بيش أصليا كداس في اليها كهدويا...

اسی طرح ابو حامد نے کہا کہ''زول کے معنی نتقل ہونا اور استواء کے معنی مماسہ ہے۔۔۔۔ بیل کیسے ان کوفقیہ مان لول اور ان کوزام سمجھلوں؟ جبکہ انہیں بہی پتہ بیس کہ امقد پر کن باتوں کا اطلاق درست ہے (اور کن کا نہیں) اگر بیلوگ اپنی تعظیم کا خیال ترک کرویتے (اور کس کا نہیں) سے استفادہ کر لیتے ) تو کمتب کے بیچ بھی ان کی رائے روکر دیتے اور ان کے سامنے اپنی تعظیم واضح بھی ہوجاتی ۔۔۔

ای طرح ابو بکر بن مقسم بھی ہیں کہ انہوں نے فن قرائت میں ''کت بالاحتجاج''
کھی ہے اس میں اگر چہ بہت سے فوا کہ بھی ہیں لیکن تقص علم کے سبب خرابیاں بھی ہیں ....
مثلاً جوقر اُت ناج بُرتھی اس کو بھی جائز لکھ دیا اور مزید خرابی کرتے ہوئے ایسی با تیں بھی لکھ
دیں جن سے معنی فاسد ہوجا تا ہے اس کی ایک مثال ہدہے کہ

الترتى لَى كَاارِشَادِ"فَلَمَّا اسْتِيَاءَ سُوًا مِنْهُ خَلَصُوا نجِيًّا"

(پھر بوسف علیہ السلام کے بھائی بن یامن سے مایوں ہوگئے تو ایک ہوکر سر کوشی

كرتے لكے)اس پرلكھا كە"اس موقع پر" نَجِيًّا "كهنا بالكل مناسب ہے جس كامطلب مد جوگا "خُلْصُوًا كِوَامًا بُوَآءً مِنَ السَّوْفَةِ"

(سب كسب عزت كے ساتھ چورى سے برى ہوكرچھوٹ مكے)

حالانکہ یہ تفسیر قصہ کے نہ سجھنے کا متیجہ ہے کیونکہ جس کو سرقہ کی طرف منسوب کیا گیا (بن یا بین ) اس کے پاس سے چوری کا سامان برآ مد ہوگی چر بقیہ بھا ئیوں کا چھٹکارا کیا سود مند ہوگا؟ جبکہ قصہ کا سیاتی ہیہ ہے کہ وہ سب سے الگ ہوکر مشورہ کرنے گئے کہ اب کیا کیا جائے اور باپ کے پاس کیے لوٹ کر جا کمیں جبکہ بھائی قید ہوگیا ہے لہٰذا یہاں نجات کے کیا معنی ہوئے؟

اور جس نے ان کی کتاب میں اس طرح کی لغزشوں پرغور کیا ہے شار غلطیاں یا وے گا...اگر دہ اپنے وقت کے علیاء ہے رجوع کر لیتے اور اپنی تعظیم کا خیال جیموڑ ویتے تو ان کو راوصواب معلوم ہوجاتی محرآ دمی کا اپنے علم پراکتفاء کرنا جبکہ اس میں خودرائی بھی شامل ہو اپنے کوراوصواب ہے محروم کرنا ہے ... "نعُوڈ ڈ بِاللَّهِ من ذٰلِکَ "لاصیرانی طر)

براول کے پیچھے چلنے کا حکم

حضرت زید بن وہب کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی فدمت میں کتاب اللہ (قرآن ہید) کی ایک آیت پڑھے جی انہوں نے ججھے وہ آیت پڑھا دی ہیں نے عرض کیا کہ آیت جھے جس طرح پڑھائی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو جھے اس کے فلا ف اور طرح ہے پڑھائی تھی اس پر وہ رونے گئے اور اتناروئے کہ جھے ان کے آئیوں ہیں گرتے ہوئے نظر آرہے ہتے ...

پرفر ما یا حضرت عمر رضی القدعند نے تمہیں جیسے پڑھایا ہے تم و سے بی پڑھو کیونکہ اللّٰہ کی قشم اللّٰ کی قرات کیسین شہر (یہ بغداد کے قریب مشہورشہرتھا) کے راستہ ہے بھی زیادہ واضح ہے ... جضرت عمر رضی القد عند اسلام کا ایک مضبوط قلعہ تھے جن یا جس اسلام واخل ہوتا تھا اس علی ہے نگانی بڑگیا ہیں اسلام داخل ہوتا تھا اس علی ہے نگانی بڑگیا ہیں ہے الگان بڑگیا ہے اس کے اقدامی شکاف بڑگیا ہے اس کا ایک مضبوط تعدیش ہید ہو گئے تو اس قلعہ میں شکاف بڑگیا ہے اس کے اور اسلام اب اس قلعہ ہے باہر آر ہا ہے اس کے اندرنیس جارہا ہے ... (حیاۃ السحاب)

## حضرت عمررضي اللهءنه كاايك شخص كوخط

ابن کیر نے ابن افی حاتم کی سند سے نقل کیا ہے کہ اہل شام میں ہے ایک بڑا ہارعب تو کی آ دمی تھا اور فاروق اعظم رضی القد تعالی عند کے پاس آ یا کرتا تھا ... کچھ عرصہ تک وہ ند آ یا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے لوگوں ہے اس کا حال پوچھا .... لوگوں نے کہا کہ امیر المحوشین اس کا حال نہ پوچھے وہ تو شراب میں مست رہنے لگا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند المحوشین اس کا حال نہ پوچھے وہ تو شراب میں مست رہنے لگا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے اسے خطاکھو:

جس کا ترجمہ بیہ ہے .... "منجانب عمر بن خطاب بنام فلال بن فلال سلام علیک اس کے بعد میں تمہارے لئے اس اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں .... گنا ہوں کو معاف کرنے والا .... بڑی قدرت والا ہے کو معاف کرنے والا .... بڑی قدرت والا ہے .... اس کے سواکوئی معبود نہیں .... اس کے سواکوئی معبود نہیں .... اس کی طرف لوٹ کرجانا ہے ... "

پھر حاضرین مجلس سے کہا کہ سب مل کراس کے لئے دعا کروکہ اللہ تع لی اس کے قلب کو پھیر دے ....اور اس کی توبہ قبول فرمائے ....فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس قاصد کے ہاتھ یہ خط بھیجا تھا اس کو ہدایت کردی تھی کہ یہ خط اس کواس وقت تک نہ دے .... جب تک وہ نشہ ہے ہوش میں نہ آئے اور کسی دوسرے کے حوالے نہ کرے ....

جباس کے پاس حفرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کا بید طابخ پانچااوراس نے پڑھاتو بارباران کلمات کو پڑھتااورغور کرتارہا کہ اس جس جھے سزاے ڈرایا بھی گیا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے .... پھررو نے لگااور شراب نوشی سے باز آ گیااورالی تو بدکی کہ پھراس کے پاس نہ گیا.. جھزت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عند کو جب اس اٹر کی خبر ملی تو لوگوں سے فرمایا کہ ایسے معاملات جس تم سب کوایہ ہی کرنا چا ہے کہ جب کوئی بھائی کسی لغزش جس جتلا ہو جاتے اس کو واس کو اس کو دعا کروکہ ورتی پرلانے کی فکر کرو... اوراس کوالقد کی رحمت کا مجروسہ دلا دُاورالقد سے اس کے لئے دعا کروکہ وہ تو ہو جسکول کے دعا کروکہ درتی پرلانے کی فکر کرو... اوراس کوالقد کی رحمت کا مجروسہ دلا دُاورالقد سے اس کے لئے دعا کروکہ وہ تو ہو گو ہو گو ہو ہو گارنہ بنویعنی اس کو برا بھلا کہ کریا غصہ دیا کردین سے دور کردو گو ہو شیطان کی مدوموگی... (معرف التر آن)

#### رزق كأادب

احقر نے کھانے کے وقت قامین بچھانا جا ہاتو ارشاد فرمایا کہ نہیں مت بچھاؤ کھانے کی سطح سے کھانے والے کی سطح ذرا بھی بلند نہ ہونا جا ہے ۔ یا تو پھراتنا بروا قالین یا کوئی فرش ہوجس پر دستر خوان بھی بچھ یا جا سکے حضرت تحکیم الامت مولانا تھا تو کی رحمہ القد فرماتے تھے کہ ججھے یا ذہیں کہ جس نے بھی کھانا جاریائی کے پائٹی رکھا ہو۔ اور خو دسر ہانے جھے کر کھایا ہو کھانے کو جمیشہ سر ہانے کی طرف رکھ کر کھا تا ہول ... (مجانس ایرار)

#### دائمی معمول بنانے کانسخہ

ووست اور اعز اکے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنے کے سلسلے میں فرمایا کہ جو چیز جمہیں نظر آئے است اپنے براگرام میں داخل کراو اس سے قد ضابیدا ہونے لگتا ہے اور وقت بر وہ چیز یاد آجاتی ہے گھر ان شاء اللہ سہوات کے ساتھ دوایا توفیق بھی ہوتی رہے گی ....(ارشادات عارفی)

#### خشوع وخضوع

نماز میں دوافظ آئے ہیں خشوع اور خصوع خشوع ظاہری سکون اور خصوع باطنی سکون کو کہتے ہیں .... (ارشادات منتی اعظم )

#### زندگی کے دوجھے

حق تقان سجاند نے زندگی کے دو جھے کر دیے ہیں۔ ایک گھر بیو زندگی کا اورایک باہر کی زندگی تو ہمر کی زندگی کا امدوار مردوں کو بنایا ہے۔ اور گھر بیوزندگی کا عورتوں کو وزندگی کا موزیوں کو فرمدوار قررویا ہے۔ و مرد کا یہ کا مینیں ہے کہ گھر میں بینے کر کھانا پکائے اور مرد کا اور مرد کا اور مرد کا کام ہے۔ اور مورتوں و بچوں کے بی مورتوں و بچوں کا کام ہے۔ اور مورتوں و بچوں کی کام ہے۔ اور مورتوں و بچوں کی کام ہے۔ اور مورتوں و بچوں کا کام ہے۔ اور مورتوں و بچوں کا کام ہے۔ اور مورتوں و بچوں کے کام ہے۔ اور مورتوں و بچوں کے کام ہے۔ اور مورتوں و بھر کے کی کو بھر کے کام ہے۔ اور مورتوں و بھر کے کام

#### سجاخواب

حضور صلی الله ملیه و منم نے فرمایا کے سب سے سچاخواب وہ ہوتا ہے جو سحری کے وقت دیکھا جے نیز آپ کاارشاد میں رک ہے کہا چھاخواب نبوت کے چھیالیس اجزاش سے ایک جزوہ ہے۔... حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس محفی نے خواب میں مجھے ویکھا اس نے واقعی مجھے ہی ویکھا ہے ... کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا ... نیز آپ کا ارشا و ہے کہ جس کی نے جھے خواب میں ویکھا وہ خقریب مجھے ہیداری میں بھی ویکھے گا . . ۔ کہا وہ ختریب مجھے ہیداری میں بھی ویکھے گا ۔ ۔ کہ تا م

نی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جو تخص خواب کے نام ہے کوئی بات کرتا ہے اور حقیقت سیہ ہے کہ اس نے کوئی خواب نہیں ویکھا تواہے قیامت کے دن دوجو کے دانوں میں گرہ دینے پرمجبور کیا جائے گا وہ ہرگز ایس نہیں کر سکے گا اورایک روایت میں ہے کہ وہ ہرگز گرہ نہیں دے سکے گا... (بستان العارفین)

### خوف خداوندی کی اہمیت

ابن قدامه قرماتے میں خوف اللہ کی ہانب سے بندول پرایک کوڑا ہوئیکی حیثیت رکھتا ہے تا کہ مخلوق نیک اٹول میں قائم رہیں اور اللہ کا قرب حاصل کریں....خوف دل کیسے سراج ہے جوخیراورشرکوایک دوس سے میں ذکرتا ہے....

ای خوف نے بہت سے لوگوں کوسید سے راستے پرلگایا ہے ... مثلاً کتنے نافر مان لوگ جن کوخوف کی وجہ جن کوخوف کی وجہ جن کوخوف کی وجہ اس نافر مانی سے بچایا اور کتنے ہی والدین کے نافر مان سے جگایا اور ان کے دل نرم سے اس نافر مانی سے بچایا اور کتنے ہی فی جروفاس جن کوخوف نے جگایا اور ان کے دل نرم کرد ہے اور کتنے ہی عبوت کر ندوائے جن کوخوف نے راایا اس طرح کئی امثال بیں ... جس شخص کو القد کاخوف ہیا اس نے عظیم مرجبہ حاصل کی

خوف مقصود بالذات نہیں بلکہ مقصود بائتی ہے ۔ ایعنی خوف کا مقصداں لئے نہیں ک ای کی وجہ سے ڈر جائے بلکہ خوف اس وجہ سے ہوتا کہ اعلی ل صاحبہ میں اور آ گے بڑھے ۔ ا اگر خوف مقصود بالذات ہوتا تو صرف خوف کی وجہ سے جنت میں دخول ہوتا صالہ نکہ ایس نہیں بکہ خوف کے ساتھ ساتھ المال کا درست ہوتا ضرور کی ہے ۔ ( نہ ں تھوں)

#### شرعى كفوكا مطلب

یہ بات اکثر و کھنے سننے میں آتی رہتی ہے کہ لوگ براوری میں نکاح کرنے کے بارے میں طرح طرح کی غلطہمیوں کا شکار ہیں .... ہدورست ہے کہ شریعت نے نکاح کے معالمے میں ایک حد تک کفوکی رعایت رکھی ہے لیکن اس کا مقصد ہے ہے کہ نکاح چونکہ زندگی مجر کا ساتھ ہوتا ہے اس کیے میاں بیوی اور دونوں خاندانوں کے درمیان طبعی ہم آ بنگی ہو...ان کے رہن سہن ۔ ان کے طرز فکر اور ان کے مزاج میں اتنی دوری نہ ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ نیاہ کرنے میں مشکل چیٹ آ ئے کیکن اول تو کفوکی اس رعابیت کا پیرمطلب ہرگزنہیں ہے کہا گر کھو میں کوئی رشتہ نہ ملے تو بہتم کھالی جائے کہا ہے زندگی بھرش دی ہی نبیں ہوسکے گی .... دومرے کفو کا مطلب منہیں ہے کہ خاص اپنی برادری ہی میں رشتہ کیا جائے اور برادری کے باہر سے جو بھی ر شيتة آئيں انہيں غير كفوقرار ديا جائے...اس سلسے ميں مندرجہ ذيل با ت**نب انجي**ی طرح سمجھ ليني عامنیں جنہیں نظرانداز کرنے ہے ہمارے معاشرے میں بڑی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں: ہر وہ خص کسی لڑکی کا کفو ہے جواہیے خاندانی حسب نسب.... دین واری اور پیشے کے لئاظ ہے لئر کی اور اس کے خاندان کا ہم یلہ ہولیعنی کفو میں ہونے کے لیے اپنی برادری کا فرو ہونا ضروری نہیں بلکہا ً سرکوئی تفخص کسی اور برادری کا ہے سیکن اس کی برادری بھی لڑکی کی برادر**ی** کے ہم لیہ مجھی جاتی ہے تو وہ بھی لڑکی کا کفو ہے ... کفو ہے با ہزئیں ہے ... مثلاً سید... صدیقی ... فاروتی. عنانی. علوی بلکه تمام قریشی برادریان آپس میں ایک دوسری کے لیے کفو ہیں...ای طرح جومختلف عجمی برا دریال ہمارے ملک میں یا کی جاتی ہیں مثلاً راجپوت ....خان وغیرہ وہ بھی ا کثر ایک دوسری کے ہم بلیہ مجھی جاتی ہیں اور ایک دوسری کے لیے نئو ہیں.... بعض احادیث وروایات میں بیتر غیب ضرور دی گئی ہے کہ نکاح کفو میں کرنے

2 بعض احادیث وروایات میں بیتر غیب ضرور دی گئی ہے کہ نکاح کفو میں کرنے کی کوشش کی جائے کہ نکاح کفو میں کرنے کی کوشش کی جائے تا کہ دونوں فائد انوں کے مزائ آ پی میں میل کھا تھیں لیکن میں بجھنا غلط ہے کہ کفو سے باہر نکاح شرعاً درست شہیں ہوں تو ہوتا .... حقیقت ہیہ ہے کہ اَ مرازی اوران کے اوایا والی کفو سے باہر نکائی کرنے پر راضی ہوں تو

کفوت باہر کیا ہوا نکاح مجمی شرعاً منعقد ہوجاتا ہے اور اس میں نہ کوئی گناہ ہے ...نہ کوئی نا جا نزیات .... البنداا گرکسی لڑکی کارشتہ کفو میں میسر نہ آر ہا ہواور کفوے باہر کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو وہاں شادی کرویے میں کوئی حرج نہیں ہے .... کفو میں رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے لڑکی کو عمر بحر بغیر شادی کے بٹھائے رکھنا کسی طرح جا نزییں ....

3 شریعت نے یہ ہدایت ضرور کی ہے کہاڑ کی کو نکاح بغیر ولی کے نہیں کرنا چاہیے (خاص طور سے اگر کفو سے باہر نکاح کرنا ہوتو ایسا نکاح اکثر فقہا ء کے نزد کیک بغیر ولی کے درست نہیں ہوتا) لیکن ولی کو بھی ہے چاہے کہ وہ کفو کی شرط پرا تناز ورنہ دے جس کے نتیج میں لڑک عمر بجرشادی سے عمروم ہوجائے اور برادری کی شرط پرا تناز وردیتا تو اور بھی زیادہ ہے بنیا داور لغو حرکت ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے ....

ایک حدیث شریف میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: '' جب تمہار ہے پاس کوئی ایسافخص رشتہ لے کرآئے جس کی دین داری اور اخلاق تمہیں پند ہوں تو اس ہے (اپنی لاک کا) نکاح کردو....اگرتم ایسانہیں کرو گے تو زمین میں پڑا فتنہ فساد پریا ہوگا''….

4 ای شمن میں بی فلط بھی بہت ہوگوں میں عام ہے کہ سید لڑکی کا نکا آ غیر سید گھرانے میں نہیں ہوسکا .... یہ بات بھی شرع اعتبار ہے درست نہیں ہے .... ہمارے عرف میں ''سید' ان حضرات کو کہتے ہیں جن کا نسب بنی ہاشم ہے جاماتا ہو.... چونکہ حضور سرورکو نین صلی القد علیہ وسلم بنی ہاشم ہے تعلق رکھتے ہتے .... اس لیے بلا شبداس خاندان سے نہیں وابستی ایک بہت بردا اعزاز ہے لیکن شریعت نے ایک کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اس خاندان کی کسی لڑکی کا نکاح با ہرنہیں ہوسکتا بلکہ جسیما ہیں نے او پرعرض کیا... نہ صرف شیو خ بلکہ تمام قریش نسب کے نوگ بھی شرقی اعتبار سے سادات کے کفو ہیں اور ان کے در میان نکاح کا رشتہ قائم کرنے میں کوئی شرعی رکا وہ شہیں ہے بمد قریش سے باہر کے خاندانوں میں بھی باہمی رضا مندی کے ساتھ نکاح ہوسکت ہے ... (ذروقر)

## آج کل کے جلسے

علامہ ابن جوزی رحمہ القد فرماتے ہیں: ہیں نے وعظ وتصیحت کے جلسوں ہیں رواج پا جانے والی چند چیزوں پرغور کیا جن کوعوام اور نا دان علاء خیر سجھتے ہیں حارا نکہ وہ منکر اور شریعت کے خلاف ہیں...

اوروہ یہ کہ قاری خوب کہے بنابنا کرقر اُت کرتا ہے اور کہوں کو موسیق کے طرز پر ڈ ھالت ہے اور واعظ کیا جو کوئی تالی بجاتا ہے اور کوئی ( وجد کا بہانہ کر کے )

اپنے کپڑے پھ ژتا ہے . . . لوگ بھتے ہیں کہ بیسب سے بڑا نیک کام ہے ھالانکہ بیسب کو معلوم ہے کہ بیہ لیجے موسیقی کے طرز پر ہوتے ہیں جونٹس میں نٹ طاور بیجان پیدا کر دیتے ہیں اور ایس کام جوکسی مفسدہ کا سبب ہے بڑی خلطی ہے بلکہ واعظوں کو اس پر سزاد پی چاہیے ....
ای طرح قبروں کے مجاور بھی ہیں کہ تم انگیز مضامین بیان کرتے ہیں تا کہ عورتیں انہیں کہ جو نہ دیتیں خوب رو کمیں انہیں کہ جو نہ دیتیں اور بیسے زیادہ وی کے ونکہ اگر مضامی و سے تو عورتیں انہیں کہ جو نہ دیتیں اور بیسے زیادہ و سے کے خلاف ہے ....

این عُقیل نے بیان کیا کہ 'ہم ایک فخص کے ہاں تعزیت میں میے اس کے لڑکے کا انتقال ہو گیا تفاوہاں قدری نے بیآیت تلاوت کی "یااصفنی علی یُوسُف" میں نے کہا بیہ تو قرآن کے ذریعے نوجہ خوانی ہوگئی...."

اور واعظوں میں بعضے معرفت اور محبت کی باتمی کرتے ہیں....اس وقت تم مجھوٹی قوموں اوران بازار بوں کودیکھو کے جنہیں تماز کے فرائض تک سے بے خبری ہے کہاللّہ کی محبت کے دکھاوے میں اپنے کپڑے تا رتا رکرڈ التے ہیں

اورصاف ستھرے احوال کا (کم علم) صوفی (جبکہ یہی سب سے زیادہ نیک بھی ہوتا ہے) اپنے واہمہ سے کی صورت کو خداتصور کرلیتا ہے بھر جب وہ اس کی عظمت ورحمت اور اس کی ایسے واہمہ سے کی میٹا ہے تو اس کی عظمت کے اس کی اچھی صفات کا تذکرہ (وعظ کی مجلسوں میں) سنتا ہے تو اس کا شوق اسے زلاتا ہے طالا نکہ جوصورت اس کے خیال میں ہے وہ معبود نہیں ہے معبود تو ایب ہے جو کسی کے خیال میں نہیں آ سکتا ۔۔۔ (بقول اکبرمرحوم)

تو دل میں تو آتا ہے جمھے میں ہیں آتا جی بھی میں ہیں آتا ہے۔ ان کے اس میں تری بہان کی بھی ہیں ہے۔ ان کے اگر چہوام کے ساتھ سے معاملہ کرتا ہوا اوشوار ہے اور وہ تھا کن کی بخیوں کی وجہ سے ان کے نفع سے محروم رہ جاتے ہیں مگر واعظاتو اس کا مامور ہے کہ درست راہ سے تجاوز نہ کرے اور ان کی خرابیوں سے علیحہ وہ حسک سے ان کواصلاح کی طرف لائے کین اس کے لیے خواج نوٹ کی ضرورت ہے کیونکہ موام کو الفاظ کی سے بندش بہت ان می گئی ہے ... بعضوں کو ہاتھ کے اثرارے پسند آتے ہیں اور بعض اشعار سے منقاد ہوتے ہیں اس لیے بلاغت کی سب سے زیادہ ضرورت واعظ کو ہوتی ہے تا کہ وہ ان کے تمام مطلوبات اکٹھا کر سکے ....

اوران کے لیے بیمی ضروری ہے کہ ضروری باتیں بیان کرے اور مباح الفاظ کا اتنای استعمال کرے جتنا کھانے میں نمک کا ہوتا ہے گرانیں عمل کی طرف لے جائے اور سید هارات دکھان وے ....

امام احمد بن ضبل رحمة الله علیہ حارث محاسبی کی مجلس وعظ میں شریک ہوئے اور تقریر سن تو روئے گئے .... پھر احد میں فرمایا کہ '' مجھے اس کی مجلس نیس پسند آئی'' لیکن آپ کواس کے طرز تقریر سے رونا آگیا....

اوراگر چەحفرات سلف رحمة التدليم تصد گوواعظين كى باصياطيوں كود كيوكران كے پاس جانے ہے منع فرمات جيلين اس زمانے ميں على الاطلاق وه ممانعت ورست نہيں ہے كيونكدان حفرات كر مانے ميں اكثر لوگ علم ميں مشغول تھے نہ اس ليے حضرات سلف نے اس كونكدان حفرات سكف نے اس كونكم ميں ركاوٹ كى چيز مجھااورا بعلم ہے اعراض كازمانہ ہے .... بانداعوام كے ليے سب نفع بخش وعظ كى جلسيں جيں جوان كوگناہ ہے روكتی جیں اور تو بدكی تحريک بيدا كرتی جیں .... انہيں اللہ ہے ذرنا جا ہے .... (صيد الخاطر)

وین کیاہے؟

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دین دراسل زاویہ نظر کی تبدیلی کا نام ہے روزمرہ کے بیٹنز کام اورمشاغل وہی ہاتی رہتے ہیں جو پہلے انجام دینے جانے تھے لیکن دین کے اہتمام سے ان کو انجام دہی کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے اور اس تبدیلی کے نتیج ہیں سارے کام جنہیں ہم دنیا کا کام کہتے ہیں اور بجھتے ہیں عبادت اور جزودین بن جاتے ہیں ۔ (دوگار ہاتیں)

#### جب انصاف زنده تھا

حضرت عمرض الله تعالی عندا یک مرتبه چند صحابه کی جماعت کے ساتھ بڑے ضرور می کام سے تشریف لے جارہے تنے ... راستہ میں ایک بڑھیا ملی جن کی کمر مبارک بھی جھک گئی تھی اور لاتھی کے سہارے ہے آ ہستہ آ ہستہ چل ربی تھیں .

حضرت عمر رضی القد تعالی عند سے فر مایا: عمر تھم ہر جا اکہال لیکا جا رہا ہے؟
حضرت عمر رضی القد تعالی عند تھم رکئے اور بڑھی لاٹھی کے سہار ہے سیدھی کھڑی ہو
گئیں ....اور فر مایا! اے عمر! میر ہے سامنے تیر ہے او پر تین دورگز رکھیے ہیں ....
ایک دور تو وہ تھا کہ تو سخت گرمی کے زمانے ہیں اونٹ چرایا کرتا تھا ... اور اونٹ بھی
جرانے نہیں آتے تے سے سام تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنداونٹ جرا کرتا تھ

خطاب کی مار پڑتی تھی کہ اونٹوں کواچھی طرح چرا کر کیوں نہیں لا یا ؟ (ان کی بہن عمر کو یہ ہتی تھی کہ عمر تجھ ہے تو تھی نہیں چھوٹتی)

تواس بردهیائے کہا کہ تو اونٹ چرایا کرتا تھا اور تیرے سر پرٹاٹ کا یا کمبل کا ٹکڑا ہوتا تھا اور ہاتھ میں ہے جماڑنے کا آگڑا ہوتا تھا...

دوسرا دوروه آیا کہ اوگوں نے بچھے عمیر کہنا شروع کیا. ..اس کئے کہ ابوجہل کا نام بھی عمر تھا اس کی طرف سے پابندی تھی کہ میر سے نام پر ناس نہ رکھا جائے ... گھر والوں نے حضرت عمر رضی امتد تع لی عنہ کے نام میں تصغیر کر کے عمیر کہنا شروع کر دیا تھا.... سعج میں غزوہ بدر ہوا... اوراس میں ابوجہل مارا گیا اس وقت ان کی عمیر تن کہا جاتا تھا....

بڑھیائے کہا کہ اب تیسرا دور یہ ہے کہ تجھے نہ کوئی عمیہ کہتا ہے نہ عمر .. بلکہ امیر المؤمنین کہہ کر پکارتے ہیں اس تمہید کے بعد بڑھیائے کہا .. اتف الله تغالی فئی الرّعیّة: رعایائے بارے بی الترجیّن بنا آسان ہے گرفت والے کا حق ادا رعایا کے بارے بی الدّ حقوق کے بارے بی بازیر ہوگا لہذا ہرفت والے کا حق ادا کرو. عمر رضی الندتی کی عندزاروقط ررورہ ہیں بہاں تک کہ ذارہی میارک سے نب بی آ نسوگر

رہے ہیں ... محابہ جوساتھ تضانہوں نے بڑھیا کی طرف اشارہ کیا کہ بس تشریف لے جاؤ ... حضرت عمر رضی اللہ تق کی عنہ کے رونے کی وجہ سے زبان بھی نہ اٹھ کی اشارہ سے آن منع فرما دیا کہ ان کوفر مانے دو جوفر مارہے ہیں ... جب وہ چلی گئی تب صحابہ ہیں ہے کس نے یو جھا: کہ میہ بڑھیا کون تھی؟ جس نے آپ کا اتناوقت ضا کع کیا:

حضرت عمر رمنی القد تع لی عند نے فرمایا کہ اگر بیساری رات کھڑی رہتیں تو عمریہاں سے سرکنے والانہیں بجز فجر کی نماز کے .... یہ بی بی صاحبہ خولہ بنت ثعلبہ جیں جن کی بات کی شنوائی ساتویں آسان کے اویر ہوئی اور حق تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

قَدُ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيُ اِلَى اللهَ الآية (سورهالجادل: آيت)

ترجمہ:''بالیقین اللہ نے اس مورت کی بات س لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھڑر ہی تھی اور اللہ کے آگے جمینک رہی تھی ...!'

فرمایا: عمر کی کیا مجال تھی کدان کی بات نہ سے جن کی بات سات ہے او پرسنی سنگی (اسلام جس امائتداری کی حیثیت اور مقام)

## عورت كيلئے بہترين عمل

رسول التدسلي الله عليه وسلم كے پاس حضرت على رضى الله عنه حاضر على كه حضور صلى الله عليه وسلم في سب سے دريا هت فرمايا كه بتلاؤ عورت كے لئے كون ى بات سب سے بہتر ہے؟ اس پر صحابہ رضى الله عنهم خاموش ہو گئے اور كسى في جواب نه ديا... حضرت على رضى الله عنه كه جس كه جس في واليس آ كر حضرت فاطمه رضى الله عنها سے دريا هنت كيا كه عور توں كے لئے سب سے بہتر كيا بات ہے؟ حضرت فاطمه رضى الله عنها منه فرمايا كه نه وه مردوں كود يكھيس نه مردان كود يكھيس .... جس في جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سوال كيا تو آ ب صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه فاطمه ميرك لخت جگر سے (اسى لئے وہ خوب ميوال كيا تو آ ب صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه فاطمه ميرك لخت جگر سے (اسى لئے وہ خوب ميوال كيا تو آ ب صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه فاطمه ميرك لخت جگر سے (اسى لئے وہ خوب ميمون) (رواہ اله ان دول تولن في الله عليه وسلم )

#### خوف خداوندی کےاسیاب

ا-انسان این گزشته گناه کو یا د کرے جواس نے کیا....

۲-واجبات کوادا کرنے میں کی کوتائی شکرے۔ جیسے تماز ...روزه... جج وغیره ...

س-الله تعالى كى تعظيم ول مين موية محى خوف كا ذريعه ہے....

اس کے ساتھ خوف کی دوصور تیل ہیں پہلی صورت ہے کہ فقط اللہ سے ڈراجائے دوسرایہ کہاللہ کے عذاب سے ڈراجائے دوسرایہ کہاللہ کے عذاب سے ڈراجائے ... اللہ کے مغذاب سے ڈراجائے کے اسباب کوبھی دل میں رکھے ....مثلا دوز خیوں کو پہیپ والا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا ان کوطوقوں سے باندھاجائے گاوغیرہ بیالہ اشیاء ہیں جن کو یادکرنے سے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے ....

اولاً فقط الله عند أرناب علماء اور عارفين كے ساتھ خاص ہے....

ٹانیااللہ کے مذاب سے ڈرنا بیام مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے.... ۳- اپنے گنا ہوں کی بار بار بخشش کا طلبگار ہو. .. گنا ہوں کی بخشش کیلئے جارشرا کط دور معان

ہیں...(توبمعلق ہے جاراشیاء کے ساتھ)

کہلی شرط سے دل سے توبہ ... دوسری شرط ایمان ہے ... پھڑ مل صالح .... پھر ہدایت .... توبہ کی قبولیت کی شرائط اور جی .... وہ بیہ ہے کہ ' .... سے دل سے توبہ .... آئندہ مناہ نہ کرنے کاعزم .... میں مدامت . . بیاتو بہ کی قبولیت کی شرائط ہیں ....

۵-ان امورکو بجالاتے وفت کلام اللہ میں تد ہر وغور وفکر کرے اور سیرت رسول پر نظر رکھے.... آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید استقین امام الخائفین اور لوگوں ہے زیاوہ اللہ ہے ڈرنے والے ہیں تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا... (ائدل القدوب)

#### عمل برائے عزت ووقار

فَلِلْهِ الْحَمُدُ رَبِّ السَّمُونِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعلَميُنِ وَلَهُ الْكِبُويَآءُ فِي السَّمُونِ وَالْاَرْضِ وَهُو الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ (٣ : ١٤ به ٢٠ ٢٠) عزت اورا برواوروقار حاصل كرنے كيلے .... بخار كيلئے زُمْ رُحْيَك كرنے كيلئے ... الجھے كامول على نام بيدا كرنے كيلئے . عمل كاوزن بھارى كرنے كيلئے روزان كوفعد پڑھيں . . (قرآ فى سَجْابِ وَماكير)

# حضرت على كرم الله وجهه كي مثال ذبانت

حفزت عبداللہ بن مسعود ہے دوایت ہے کہ محابہ میں میراث کے مسائل کے سب سے زیادہ جانے والے بیٹی تھے ۔۔۔۔ ایک عورت حضرت بیٹی کے پاس آئی کہ آپ کے قاضی صاحب نے جھے میراث میں ایک ویتار دیا ہے ۔۔۔۔۔ الانکہ میر سے بھائی نے چھ مود یٹار تر کہ چھوڑا ہے ۔۔۔۔ حضرت بیٹی نے مو چا پھر اس خاتون سے آپ نے پھے موالات پوچھے کہ مرحوم بھی کی کی دو پچیال بھی ہیں ۔۔۔۔ عورت نے ہاں میں جواب دیا فرمایا 2/3 وہ لے گئیں ۔۔۔۔ یعنی چھیں سے چار مود یتار پھر پوچھا کہ مرحوم کی ماں بھی زندہ ہے ۔۔۔۔ عورت نے ہاں میں جواب دیا فرمایا 1/6 وہ لے گئیں ۔۔۔۔ یعنی چھیں سے وہ لے گئی ۔۔۔۔ یعنی چھیں سے عالم مرحوم کی بیوی بھی زندہ ہے ۔۔۔۔ عورت نے ہاں میں جواب دیا فرمایا 1/8 وہ لے گئی ۔۔۔۔ یعنی چھیں ہے 75 دیتار پھر پوچھا کہ بی بی کیا تمہارے بارہ بھائی بھی ہیں ۔۔۔ اس میں جواب دیا فرمایا 24 دیتار دہ لے گئو آپ کا ایک دیتار بندا ہے اور قاضی صاحب کا فیصلہ سے جواب دیا فرمایا 24 دیتار دہ لے گئو آپ کا ایک دیتار بندا ہے اور قاضی صاحب کا فیصلہ سے جواب دیا فرمایا 24 دیتار دہ لے گئو آپ کا ایک دیتار بندا ہے اور قاضی صاحب کا فیصلہ سے جواب دیا فرمایا 24 دیتار دہ لے گئو آپ کا ایک دیتار بندا ہے اور قاضی صاحب کا فیصلہ سے جواب دیا فرمایا 24 دیتار بندا ہے اور قاضی صاحب کا فیصلہ سے جواب دیا فرمایا 24 دیتار بندا ہے اور قاضی صاحب کا فیصلہ سے جواب دیا فرمایا 24 دیتار بندا ہے اور قاضی صاحب کا فیصلہ سے جواب دیا فرمایا 24 دیتار بندا ہے دیتار ہے دیتار

قرآن كريم كى تلاوت

فقیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاری کواپی قر اُت کا حصہ بھی نہ چھوڑ تا جا ہے جس قدر بھی اس میں زیاد تی کرے گا بہتر ہی ہوگا...

ایک حدیث شی ارشاو نبوی ہے کہ افضل انسان المحال "المعوق حل" ہے سی استان المحال "المعوق حل" ہے سی استان المحال "المحال "المحال " المحال " المحال " المحال " المحال " المحال المحال

#### وليمه ... حسب استطاعت

# "سالگره" كى حقيقت

جب عمر کا ایک سال ًرز رجاتا ہے تو لوگ سالگرہ مناتے ہیں اور اس ہیں اس بات کی بری خوشی مناتے ہیں موم بتیاں جلاتے ہیں بری خوشی مناتے ہیں کہ بہاری عمر کا ایک سال پورا ہو گیا اور اس ہیں موم بتیاں جلاتے ہیں اور کیک کا شخے ہیں اور خدا جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں .... اس پرا کبرالہ آبادی مرحوم نے برا حکیمانہ شعر کہا ہے .... وہ ہی کہ:

جب سالگرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا یہاں اور گرہ سے ایک برس جاتا ہے

'' مقدہ'' بھی سر با میں'' گرہ'' کو کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ القدتی لی نے گرہ میں زندگی کے جو برس و نے شخصاس میں ایک اور آم ہو گیا۔ ارے بیدو نے کی بات ہے یا خوشی کی بات ہے؟ بیرة افسوس کرنے کا موقع ہے کہ تیری زندگی کا ایک سمال اور کم ہوگیا....(وقت آیک تظیم نفت)

#### عالى بمتى

علامدابن جوزی رحمہ القدفر وتے ہیں: ایک دن میں نے وعاء کی اے اللہ!علم وعمل کی میری تمام تمنا نمیں بوری فرماد پہننے اور میری عمر اتن طویل فرماد پہننے کہ میں علم وعمل کے اس مرتبہ پر پہنچ سکوں جس کی جھے کوخواہش ہے....

وفت جھے کو آج کی معرفت کاعشر عشیر بھی نہیں حاصل تھا اور یہ ٹمرہ ہے اس زندگی کا جس میں میں نے وحدا نیت کے ولاک فراہم کیے ہیں اور (امور معرفت میں) تقلید کی پستی نے نکل کر بصیرت کی چوٹی پر پہنچا ہوں اور جھے پرایسے علوم کھلے ہیں جن سے میر امر تبہ بڑھا ہے اور میں باوز ن ہوگیا ہوں...

ای طرح آخرت کا بھی فائدہ ہوا اور طلبہ کوعکم دین شکھلا کرمیری تجارت آخرت میں مرید استخام بھی ہوا جبکہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرمایا : وَ قُلُ رَّ بِ ذِ دُنِی عِلْمَ الله علیہ وسلم سے قرمایا : وَ قُلُ رَّ بِ ذِ دُنِی عِلْمَ الله علیہ وسلم سے قرمایا : وَ قُلُ رَّ بِ ذِ دُنِی عِلْمَ الله علیہ وسلم میں اضافہ قرماتے رہے ۔...''

اور سی مسلم میں حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا بَنوِیْدُ الْمُوْمِنَ عُمُونُهُ إِلَّا خَیْواً... "مؤمن کی عمراس کی نیکیوں ہی میں اضافہ کرتی ہے...."

اور حضرت جابر بن عبدالقدرض الله تعالى عندى صديث بيس حضور صلى القدعلية وسلم في فرمايا:

إِنَّ السَّعَادَةَ أَنْ يُطَوَّلَ عُمُرُ الْعَبْدِ وَيَوُزُقَهُ اللَّهُ عَرَّوَ جَلَّ الْإِلَابَابَةَ ...

" نيك بختى كى علامت بي ہے كہ بندے كى عمر طويل كردى جائے اور القد تع لى اس كو

رجوع الى الله كي توفيق عطا فرما كين....

پس کاش! مجھ کو عمر نوح مل جائے کیونکہ معوم بہت میں اور علم جتنا بھی حاصل ہوگا رقع نت کا اور فائکہ ہ کا سعب ہے گا....(صیدالخاطر) حضرت حمز ہ رضی اللہ عنہ کے قاتل کا مقدمہ

حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے اپنے آتا اسے آزادی حاصل کرنے کی خاطر شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کودھ کے سے شہیدتو کردیا تھا لیکن پچھ عمہ بعد انہیں اس واقعہ پر سخت ندامت ہوئی. ان کے دل میں بار بار خیال پیدا ہوتا تھا کہ اسلام قبول کرلیں لیکن پھر خیال آتا کہ ان کی تو بہ قبول نہیں ہوسکتی کیونکہ ان کے باتھوں پنیمبراسلام کو بہت بڑا صدمہ بہنجا ہے ایک عرصہ تک وہ بہی سو جتے رہے تا آئکہ قر آن مجید کی بیآ یت من لی.

فُلُ يَغِبادِى اللَّذِينَ السُرِّفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمُ لَا تَفْنَطُوا مِنْ رَّحُمَةِ اللَّهِ... إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيْعًا... إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ اللّهِ يَغْفِرُ الدُّحِيْمُ "اللّهِ يَغْفِرُ الدُّحِيْمُ "الله يَغْفِرُ الدُّحِيْمُ الله عَنْفِلُ الدَّامِ) كريكِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

میں کہدوو کہ میری رحمت سے مایوس ند ہول.... بیشک اللہ تعالی تمام گنا ہول کومعاف کرویتا

ہاور مختیق وہ برا بخشنے والا اور نہایت مہر بان ہے ..

ریآ بہت س کروشی رضی اللہ عنہ کے دل میں امید کی کرن پیدا ہوئی وہ جیکے ہے مدیشہ آئے اور حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی... آنحضور سلی اللہ علیہ وسلم نے و کھتے ہی فرمایا'' کیاتم وحشی ہو؟''انہوں نے جواب دیا'' جی ہاں''....

آب ملى القدعلية وسلم نے فر مايا " "تم نے حمز ہ رضى القد عنه كوتل كيا تھا؟"

اس برجواب دیا' حضور کوجو کی معلوم ہے وہ درست ہے' ...

پھررسول اکرم صلی الند علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کرلیا... آنحضور صلی الله علیہ وسلم نے وحشی ہے کہا'' تمہارااسلام تو اللہ نے قبول کرلیا لیکن تم میرے سامنے ندآیا کرو... مجھے حمز ورضی الله عنه کا قتل اور وہ در دناک منظر یا دائے جائے تہز وکی لاش کا مثلہ (کنزے کو سے کہا گاؤ ۔ ربی کہ اگر ا

حضرت وحشی رضی اللہ عنہ سرتشلیم ٹم کر کے یا رگاہ نبوگ ہے اٹھے اور پھرعمر بھرحضور صلی اللہ علیہ دسلم کے سامنے نہ آئے ....

حضرت وحشی رضی القد عنه دل میں جب بھی واقعہ احد کو یاد کرتے ان کا دل ہے چین ہو جاتا...ان کی دلی خواہش میتی کہ انہیں کوئی ایساموقع ہاتھ آئے جس سے ان کا دائے دور ہوجائے... وه ای انظار می زندگی کی محریال گزارر بے مجھے کہ بالآخرموقع بھی نہیں نصیب ہوگیا....

آ مخصور صلی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد بورا عرب فتنوں کی آ ماجگاہ بن عمیا تھ . . . مختلف علاقوں میں جمو نے مدعیان نبوت نے شورش بیا کررکھی تھی ... انہیں لوگوں میں سب سے خطرناک آ دمی بنو حذیفہ کا سردار مسیلمہ کذاب تھا... اس نے حضور صلی الله علیہ وسلم کی زندگی بی میں وعویٰ نبوت کردیا تھا اور آ مخصور صلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے اسے کذاب قرار دیا تھا ....

خلیفہ اول حضرت ابو بھر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے مقابلہ پر جونوج روانہ کی جناب وحثی رضی اللہ عنہ اس فوج میں شامل ہے .... بوی گھمسان کی جنگ ہوئی .... ہن مسلمان جام شہادت نوش کر گئے .... جناب وحثی رضی اللہ عنہ اپنا نیز ہ ہاتھ میں لئے مسلمہ کاش میں ہے جوں ہی وہ ان کی زوجی آیا .... انہوں نے اس پر نیز ہ پھینکا جواس کے دل کے پار ہو گیا .... مسلیمہ گرا تو انہوں نے جھیٹ کراس کا گلا کا ث دیا .... اس کا قبل ہونا تھ کہ

و من کے پیچکے چھوٹ گئے اور بمامہ نجد کی فضاؤں میں اسلامی پھر برالبرانے لگا....
اس واقعہ کے بعد وحشی کہا کرتے ہتے کہ میں نے اسلام کے ایک جاں بازمجاہد کوتل کر کے جس جرم کا ارتکاب کیا تھا اس کی تلافی میں نے جنگ بمامہ میں کر دی...اس جنگ میں مے جس جرم کا ارتکاب کیا تھا اس کی تلافی میں نے جنگ بمامہ میں کر دی...اس جنگ میں میں نے اللہ کے دشمن کو مارگر ایا ....(شہدائے اسلام)

# نيكيول سے ميزان عمل جرلو

بیووقت کے لمحات بڑے لیجتی ہیں...اس واسطے کہا گیا کہ موت کی تمنا نہ کرو...اس لیے کہ کیامعلوم کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے....

جو کی فراس میں ہوتا ہے۔۔۔۔آ کے عطافر مارکی ہے سب کی ماس میں ہوتا ہے۔۔۔آ کے جو نہیں ہوگا۔۔۔اس کے کی نہیں ہوگا۔۔۔اس دنیا میں جو لمحات اللہ تعالیٰ نے عطافر مائے ہیں۔۔۔اس کو غنیمت مجھواوراس کو کام میں لے لو۔۔۔مثلاً ایک لمحہ میں اگرایک مرتبہ سبحان اللہ کہدو۔۔۔مدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بڑھنے سے میزان عمل میں آ دھا پلڑا بھر جاتا ہواور ایک مرتبہ کہدویا تو اب میزان عمل کا پورا پلڑا بھر گیا۔۔۔و کھے کے لیمات کتنے قیمتی ہیں گیک مرتبہ کہدویا تو اب میزان عمل کا پورا پلڑا بھر گیا۔۔۔و کھے کے لیمات کتنے قیمتی ہیں لیکن مرتبہ کو گواتے بھر رہے ہو۔۔۔فدا کے لیمان کواس کام میں استعمال کر لو۔۔۔( کنزاممال)

ایک بوژ ھےطالب علم کی حضرت عمرضی اللّٰدعنه سے ملا قات

ایک شخص حضرت مرسی الندتعالی عند کے دورخلافت میں ملک شام سے مدین طیبہ وضر ہوئے ستر یا اس سال ان کی عمر تھی ۔۔۔ حضرت عمر رضی الند تعالی عند نے دیکھا: دھوپ میں سفر کرنے کی وجہ سے بالکل سیاہ فام ہو گئے ہیں ۔۔۔ زمین کا رنگ ان کی رنگت سے زیادہ صاف ہے ۔۔۔ بال بڑھے ہوئے ہیں ۔۔۔ زمین کی اللہ تعالی کے دیے سے تشریف لائے؟ ۔۔۔ بال بڑھے ہوئے ہیں ۔۔۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے پوچھا کہ یہ کیسے شریف لائے؟

اس ضعف اور برها بے میں آب نے اتناطویل سفر کیوں کیا؟

بڑے میاں نے کہا التّحیّات سیمنے کے لئے آیا ہوں....اتی ہات من کر حفرت مرفی القد تعالیٰ عندایے روئے کہ صاحب صدائل کے افاظ ہیں: "حَتَّی الْمُتَلَّتُ لِحُینَتُهُ" اتناروے کے ڈاڑھی مبررک تر ہوگئی اور ٹپ ٹپ آ نسوگر نے نگے دیر تک روئے رہاور پھرتنے کو فرمایا: تتم ہاس ذات عالی کی جس کے قبضے ہیں میری جان ہے تہہیں عذاب نہیں دیا جائے گا...کیوں؟

دین کی ایک بات سننے اور سکھنے کے لئے انہوں نے اپنے گھر کوچھوڑ ااوراونٹ کی پیٹے کے اوپرانہوں نے وفت گڑ ارا....( جمرے موتی )

بدنظري كأعلاج

ایک مرتبہ صرت نے فرمایا کہ الجمد للہ! احقر نے فض بھر کی عادت ڈالنے کے لیے مرتبہ صرت کی ہے کہ کہ کا کہ جرکز بیں دیکھا دل میں تہیں کر اپنے تھا کہ مخاطب مرد ہویا عورت ہمیش نگاہ نی کر کے بات کریں گے چنا نچاس کی با قاعدہ شق کی اور سالہا سال تک بھی کسی نظرا تھا کہ بات نہیں کی رفتہ رفتہ عادت پڑگی تو اب بھی بھی بات کے وقت مردوں کے سامنے نظرا تھا لیتا ہوں لیکن وہ بھی بہت کم حضرت والدّ اپنی اس مثق کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی بھی یشعر پڑھا کرتے تھے ۔ حضرت والدّ اپنی اس مثق کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی بھی کہ کشاکش میں کوئی آسان ہے مدتوں غم کی کشاکش میں کوئی آسان ہے کیا خوگر آزار ہو جانا کوئی آسان ہے کیا خوگر آزار ہو جانا (یادگاریا تیں)

# عر في زبان كى فضيلت

فقیہ رحمتہ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ عربی زبان کو باقی سب زبانوں پرفضیلت حاصل ہے لہٰذا جو شخص بھی اسے خود سکھے اور دوسروں کو سکھائیگا وہ اجر پائیگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لغت عرب میں نازل فرمایا ہے تو جو خص بھی اسے سکھے گاوہ اس کے ذریعہ قرآن کے الفاظ کو سمجھے گااورا حادیث کے معانی کو جان لے گا…

ابن بریدہ حضرت عمرؓ کا قول نقل کرتے ہیں کہ فاری سکھنے سے ذہن میں فساد آتا ہے اور ذہنی فساد سے مروت جاتی رہتی ہے ....

ز ہری فرماتے ہیں کہ اہل جنت کی زبان عربی اور اہل جہنم کی زبان ہندی ہے ....
حضرت عمر رضی القدعنہ کا ارشاد ہے کہ عربی زبان ضرور سیکھواور اس ہیں مہارت حاصل
کرو....حسن بھری سے ایک مختص کے متعلق سوال ہوا.... جوعربی سیکھتا تھ .... تا کہ وہ کلام
ہیں ماہر ہووجائے .... اور اپنی قراآت کوخوب سمجھ سکے آپ نے جوابا فرمایا کہ اسے ضرور سیکھنی
چاہیے .... کیونکہ آدمی بعض دفعہ آیت پڑھ کر اس کوغلط مطلب پہنا تا ہے اور ہلاک ہوجا تا
ہے .... مروی ہے کہ حضرت عمر نے طواف ہیں دوآ دمیوں کو جمی (غیرعربی) زبان میں گفتگو

محبت الهبيركام صرف

الله تعالیٰ کی محبت کامصرف رہ ہے کہ الله کی اطاعت کرو اور مخلوق خدا سے محبت کرو....(یادگار با تیں)

## برائے حفاظت دشمن

قُلُ لَّنُ يُصِيْبَنَآ إِلَّامَاكَتَب اللَّهُ لَنَا هُو مَوُلِنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَتُوكَلِ اللَّهِ اللَّهِ فَلَيَتُوكُلِ اللَّهُ لَنَا هُو مَوُلِنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَتُوكُلِ اللَّهُ لَنَا هُو مَوُلِنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتُوكُلِ اللَّهُ لَنَا هُو مَوُلِنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتُوكُلِ اللَّهُ لَنَا هُو مَوُلِنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتُوكُلِ اللَّهُ لَنَا هُو مَوْلِنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتُوكُ لِللَّهِ اللَّهِ فَلَيْتُولُكُلِ

اگر کسی شخص کودشمن سے تکلیف یا نقصان تینیخے کا اندیشہ ویا تکلیف پہنچ تا ہوتواس آیت کو روزاندسات دفعہ پڑھے۔ان ش والقداس کی افیت ہے محفوظ رہے گا۔ (قر ترنی ستوب وی کسی) بیوی کیسی ہونی جا ہئے؟

آ دی کی عورت کو اچھے کپڑے ہیں و کھے کر بید خیال کرتا ہے کہ بید میری ہیوی سے زیادہ خوبصورت ہے بیاب تقبور میں خوبصورت عورت کو لاتا ہے تو اس وقت صرف ان کے حسن ہی کا تقبور کر پاتا ہے اس لئے ان سے نکاح کی کوشش شروع کر دیتا ہے (اور اگر بائدی ہوتو) بائدی بنانا چاہتا ہے لیکن جب مراد پوری ہوجاتی ہے (لیعنی نکاح کر لیتا ہے) تو پھر اس کی نظر بیوی کے عیوب پر پڑنے نگتی ہے اس لئے جلد ہی اکتا کر دوسری کی طلب میں لگ جاتا ہے اور بینیس مجمعتا کہ بظام را پنی خواہشات کا حصول بھی ایٹ این اندر بڑی مشقتیں بھی رکھتا ہے مثلاً بیک دوسری بیوی دیندار نہ ہویا ہے وقوف ہویا اس کوشو ہر ہے جبت نہ ہوسکے یا گھر کے انتظام کا سلیقہ دوسری بیوی دیندار نہ ہویا ہے وقوف ہویا اس کوشو ہر ہے جبت نہ ہوسکے یا گھر کے انتظام کا سلیقہ در کھتی ہو کیونکہ ان سب صورتوں میں جتنا حاصل کیا اس سے زیادہ تو قوت ہوجائے گا...

یمی شہوت کا دھوکہ ہے جس نے زنا کاروں کو زنا ہیں جتلا کردیا اس لئے کہ وہ کورتوں کے پاس اس وقت میں جیٹے ہیں جبکدان کے عیوب پوشیدہ اور ان کی خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں تو اس وقت ان کواس کورت سے لذت ملتی ہے چھر (جب عیوب ظاہر ہوتے ہیں تو) دوسری کی طرف مائل ہو جاتے ہیں.... "وَ لَمُنْ اللّٰ مِوْجَاتِ ہِیْ اللّٰ اَن تُغْمِضُوا فِیْهِ وَنِیا کی کورتوں میں جوخاص مائل ہو جاتے ہیں.... "وَ لَمُنْ الْوَاجُ مُطَفَّر فَّ اللّٰ مَن ہوا کہ ونیا کی کورتوں میں جوخاص عیب ہوا کہ ونیا کی کورتوں میں جوخاص عیب ہوا کہ ونیا میں کورتیں اس قدر اللّٰ جنت کو جنت میں نہایت پاکیزہ ہویاں ملیس گی... (معلوم ہوا کہ ونیا میں کورتیں اس قدر پاکے رہیں ہوتی ہیں بلکدان میں پچھظا ہری گندگی اور پچھ باطنی عیوب ہوتے ہیں تب ہی تو جنت پاکیزہ نیو با کہ ایس کی ہوا کہ ونیا میں موتی ہوت ہیں تب ہی تو جنت کی ہوا وں کا پیغاض وصف بیان کیا جار ہا ہے جَبَد غیر بت دار شخص میل ہے بھی نفرت کرتا ہوا ور باطنی عیب ہے بھی البذا ایس ہوئی ہوئی کرف عت کروجس کے بطن میں دینداری ہواور ظاہر میں باطنی عیب ہے بھی البذا ایس ہوئی ہوتا کہ خوشگواراور برسنون زندگی گذر ہے ... (پرسکون گر)

تغليمي امتحانون مين كامياني كالمل

فإنَّ حَسُبِكَ اللَّهُ وَهُو الَّدِي الَّذِكِ بِنصَرِهُ وِبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ (﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَال اللَّهُ اوركاميا فِي سِلِتَ بِالمَّخَالَ مِن آسان بِر جُونَ سِلِنَهُ جائے ہے بہلے عوفعہ ضرور براہ لیس... (قرآ فی متجاب دعائیں)

#### خوف غداوندی کےاسباب ومحرکات

این جوزیٌ فرماتے ہیں انتدکی تیم اگر مؤمن عاقل مورۃ حدید پڑھے یا سورۃ حشر کی آخری آیات تلاوت کرے اور آیت الکری ... سورۃ اخلاص غورڈ کرے پڑھے اوراس کے ل میں خوف پیدائے۔.. حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پرتشریف لائے اور فرمایا کہ جہار کے قبضے میں آسان وزمین ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو بند کیا پھر

ا پنے ہاتھ کو بنداور کھو لئے لگے پھر فر مایا (اللہ تعالیٰ فر ماکیں گے ) کہ میں جہار ہوں کہاں ہیں جہار ....کہاں ہیں تکبر کرنے والے ....

" الله موت كی شدت اور تخی كویا د كرنا كهموت كاایک وقت متعین ہے اس میں كسى قشم كاشبہ بیں اس ہے بھی دل میں اللّٰہ كاخوف آئے گا....

رابعاً...موت کے بعد کی شدت اسکے حال واحوال کاغور ڈاکر کرنے سے دل میں خوف پیدا ہوگا... خامساً....اس کے بعد کے احوال قیامت اور شدت قیامت اور وقوع قیامت کا خیال دل میں لائے سے بھی خوف پیدا ہوگا....

سادسآ...جہنمیوں کے احوال جب وہ جہنم میں جا کیں گے توان کے ساتھ کیا کیا جائے گااور جہنم میں کون کون کی اشیاء ہول گی ...جن سے عذاب دیا جائے گاان اشیاء کو بھی دل میں لائے ....
سابعة ....انسان اپنے گنا ہول پرغور وفکر کرے کہ وہ گنا ہوں کو بھول گیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گنا ہوں کو محفوظ رکھا اور آخرت میں اس کا حساب دیتا ہوگا اور اس نے نہ چھوٹا گن ہ ترک کیا ہے اور نہ بڑا گناہ شار کرنے سے چھوٹر ا ہے ....

ثامناً. ..انسان اپنی تو بداوراس کے درمیان والی اشیاء پرغوروفکر کرے کہ ہوسکتا ہے کہ گناہ نہ بخشے جا کمیں اور میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں....

تاسعاً....سوء خاتمہ ہے ڈرے کیونکہ جب دل پرمبرلگ جاتی ہے تو اس وقت ہدایت حاصل کرنامشکل ہوجاتی ہے ....

اس کے بعد خوف کے وہ واقعات جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے صادر ہوئے ان کو بیان کرتے ہیں ... ابن عباس رضی اللہ عنداللہ کے عذاب کے ڈرئی وجہ سے اپنی آتھوں کو ینچے کرکے جوتوں کے تھے کود کچھ کر کے جوتوں کے تھے کود کچھ کرفر ماتے کہ بین یہ تسمہ ہوتا۔ پھر آنسو بہانے لگتے .... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب بیآ بت نماز میں پڑھتی تو روئے لگتے تھیں ''فقمن اللّٰه علیٰ اوْ وَ قَالمَا عَذَابَ السَّمُومِ '' راحوں

حضرت ابو بمرصد لیل رضی الله عنه بیروی پڑھا کرتے بینے 'هذا للذی أوردنی المهالک یالی کاش که بین درخت ہوتا کوئی جانور کھالیتا ... درخت ہوتا کوئی جانور کھالیتا ... در کھیئے فلیفہ اول حضرت ابو بمرصد ایل رضی القد عند کے دل بین لین خوف ہے.. .(ای التسوب)

نظام الاوقات كى يابندى

جب آب نے ایک مرتبہ نظام الاوقات بنالیا تو اب اس کی پابندی کرو... نظام الدوقات بیس جس کام کے لیے بیس مراری باتوں کی رعایت کراو.. اس بات کا پوراعزم رکھو کہ نظام الاوقات بیس جس کام کے لیے جودفت مقرر کیا ہے یہ وقت اس کام بیس صرف ہوگا. وی ہے دل پر آرے چل جو کیں... چاہے اس کام بیس دل ندلگ رہا ہو... چاہے اس کام بیس دل گھر ارہا ہو یادر کھئے کہ جب آپ نظام الاوقات بنا کراس کے اندر کام کریں ہے تو شیطان ضرور وضل دے گا اوراس میں ڈیٹری ارٹ کی کوشش کر سے گا اور اس میں ڈیٹری ارٹ کی کوشش کرے گا اور اس کام بیس بیس کی گا اور کے اور اس کام جوڑ دیا تو اس کام طلب بیب استخان کا وقت ہے ۔... آراس دل گھرانے کے نتیج بیس تم نے کام جھوڑ دیا تو اس کامطلب بیب کہ شیطان تم پر بنالب آگیا اور تم نے شیطان کی بات مان لی . (وقت ایک علیم خوت)

سفرحج كاغيبي بندوبست كاوظيفه

 اسباب اختیار کرولیکن نظر مسبب الاسباب پردے

صاحب صید الخاطر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: عارفین کے قلوب اگر اسباب سے پھے بھی تعلق کرتے ہیں تو خدا کو غیرت آتی ہے .... اگر چہ اسباب کودل میں جگہ شدیں کیونکہ جب وہ القدت کی کے .... معرفت کے لیے سب علیحدہ ہوگئے ہیں تو اللہ تعالی بھی ان کی ضرور توں کا کفیل ہو گیا ہے ....

چنانچہ جب بھی انہوں نے اسباب پرنظر کی توان کا اثر مثادیا گیا....

وَيَوُمَ خُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغَنِ عَنْكُمُ شَيْنًا....

'' اور جنگ خنین کے دن جب تم کواپی کثرت پر ناز ہونے لگا تھا تو اس کثرت نے سے نہیں مینداں''

ځهېين چونبين پې<u>ځايا...</u>.

غور کرو! حضرت یعقوب علیه السلام کے حال پر اور حضرت یوسف علیه السلام کے سلسلے میں ان کی احتیاط پر کہ بیٹوں سے فرمایا" اَ خَافُ اَنْ یَا تُحَلَّهُ اللّٰذِنْبُ" (جھے ڈر ہے کہیں اس کو جھٹریا نہ کھا جائے) چھر بیٹے بہی بہا نہ لے کرآئے" انکلهٔ اللّٰذِنْبُ" (اسے بھیٹریا کھا گیا)
اور جب کشادگی کا وقت آیا اور" یہودا" یوسف علیہ السلام کی قیص لے کر چلے تو آپ کوائل کی گئی پہلے بی پہنچ گئی (سبب کی مختاج نہ ہوئی)" اِنْٹی لَا جدد دِیْح یُوسُف " (جھے یوسف کی ہو موری ہے اس کی گئی ہو ہوئی کا ویسف کی ہو مسول ہوری ہے اس کی طرح یوسف علیہ السلام کا ساقی سے کہنا" اُذہ کورُنی عِنْدَ کورِیْٹی شاکہ ہوسف کی ہو مسول ہوری ہے اس کی طرح یوسف علیہ السلام کا ساقی سے کہنا" اُذہ کورُنی عِنْدَ وَیَسف کی ہو مسلسل میں ہوری ہے اس کا میں ہو سکت سے ہی ہوسکت سے اس موسل ہو تھا رہی ہوسکت ہو کہا اس ہو گئی السلام کو یقین تھا کہ چھٹکا را اللّٰہ کی مرضی سے ہی ہوسکت ہو اور اسباب کا اختیار کرنا بھی مشروع ہے گرغیرت خداوندی نے ختاب فرمالیا…

ائ قبيل عن مفرت مريم كاقصه ب: "وَ تَحَفَّلُهَا ذَكُوِيًا" (اور مريم كَلُفالت كاذكريان) الله تعالى كواس سبب سي تعلق برغيرت آئى... "كُلَّهَا دَحَلَ عَلَيْهَا زَكُوِيًا الْمِحُوابَ وَجَدَ عِنْلَهَا دِزْقًا" (جب بھی مریم کے پاس محراب میں ذکریاجاتے ان کے پاس فدا کی تعمین پت ) عِنْلَهَا دِزْقًا" (جب بھی مریم کے پاس محراب میں ذکریاجاتے ان کے پاس فدا کی تعمین پت ) اورائی قبل سے وہ حدیث ہے جو حضوراً کرم سلی الله عليه وسلم سے منقول ہے . آپ نے فرمایہ:

اَ اَ اِ اللّٰهُ اَنَ يَورُزُقَ عَبُدَهُ اللّٰهُ وَمِنَ إِلّا مِنْ حَيْث لا يَحْسَب بُ ...

"الله المين مؤمن بندے كوايسے بى مقام سے رزق عطافر ما تاہے جس كاا يہ كمان نہو ....

لین اسباب کی مثال ایسے داستہ کی ہے جس پر چلے بغیر جارہ نہیں ....البتہ عارف اسباب کو دل میں جگہ نہیں و بتا جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے سامنے اسباب کی ایسی حقیقت منکشف ہوجاتی ہے جو دوسروں پرنہیں ہو پاتی اور وہ یہ ہے کہ اسباب دل لگانے کی چیز نہیں ہیں وجہ ہے کہ بسا اوقات ان کی طرف میلان پر بھی عارف ہے مواخذہ ہوجاتا ہے ....اگر جہ وہ میلان کو بھی دل ہے تبول نہیں کرتا ....گر

مقریال را بیش بود جیرانی

غوركروحفرت سليمان عليه السلام سے عماب يرجب آب نے كهدويا تھا:

لَاطُولُفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ إِمْرَأَةٍ تَلِدُكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلامًا...

" آج رات سوبیو بول کے پاس جاؤں گااور ہر گورت ایک لڑ کا جنے گی .... '

اوران شاءالقد بین کہا تھا کہ کسی عورت کو بھی حمل ندہوا۔ ..البتہ صرف ایک بیوی سے ناتمام بچہ ہوا.... دراصل مجھ کو ایک الیم حالت پڑش آئی جس میں سبب اختیار کرنے کی ضرورت تھی کیکن اس میں یہ قباحت بھی تھی کہ اس کے لیے بعض طالم حاکموں سے ملنااوران کی خاطر بچھ کہنا پڑتا .... میں ابھی اسی فکر میں تھا کہ ایک قاری میرے پاس آئے اورانہوں نے قرآن کی تلاوت کی جس سے میں نے فال نکالی وہ پڑھ دے تھے:

وَلاَ تَوْكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَا ءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُ وُنَ ....

'' اور ظالموں کی طرف نہ مائل ہو کہ آئے۔ تم کو پکڑ لے اور اللہ کے سواتمہارے لیے مدگار نہ رہیں گے .... پھرتمہاری مد دبھی نہ کی جائے گی ...''

میں اپنے خیال کا بیجواب پا کرمبہوت ہو گیا اور اپنفس ہے کہا کہ اے کن لے ....
میں نے اس مدارات کے ذریعہ نفرت جائے تھی تو بھی کقر آن کریم نے بتلاویا کہ اگر میں کسی ظالم
کی طرف ماکل ہوا تو مجھ سے دہ نفر ت بٹ ٹی جائے تی جس کے بیے میں ان کی اطرف ماکل ہور ہاتھ ....
کس قدر خو بی ہے اس کے حق میں جس نے مسبب کو پہچانا اور اس سے تعلق جوڑا
کیونکہ وہی غایت قصوی ہے .... القد تع لی ہمیں اس کی تو فیق عطا فر ما کمیں .... (صیر اتحاطر)

# وليمه ....ايك غلط بمي كاازاله

ولیمہ کے بارے میں ایک غلط بہی پھیلی ہوئی ہے۔ س کی وجہ سے بہت سے لوگ پر بیثان رہتے ہیں .... ایک صاحب نے خاص طور پر اپنی اس پر بیثانی کا ذکر کرتے ہوئے اس تکتے کی وضاحت چاہی وہ غلط بہی ہیں ہے کہ اگر دلہا دلہن کے درمیان تعلقات زن وشوقائم نہ ہویائے ہوں تو ولیم سیحے نہیں ہوتا ....

واقعہ یہ ہے کہ ولیمہ نکاح کے وقت سے لے کر دھتی کے بعد تک کی بھی وقت ہوسکتا ہے .... البتہ مستحب یہ ہے کہ دھتی کے بعد ہوا ور دھتی کا مطلب دھتی ہی ہے اس سے زیادہ کچھٹیں لینی یہ کہ دلہن دلہا کے گھر آ جائے اور ووٹوں کی تنہائی میں ملاقات ہوجائے اور بس .... لہٰذاا کر کی وجہ سے دوٹوں کے درمیان تعلق زن وشوقائم نہ ہوا ہو تو اس سے ولیے اور بس .... لہٰذاا کر کی وجہ سے دوٹوں کے درمیان تعلق زن وشوقائم نہ ہوا ہو تو اس سے ولیے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا نہ ولیمہ نا جا کر ہوتا ہے .... نسلی قرار پاتا ہے اور نہ یہ بھمتا چاہیے کہ اس طرح ولیمہ کی سنت ادائیں ہوتی بلکدا کر ولیمہ دھتی ہی سے پہلے منعقد کر لیا جائے تو کہا سے جب کے منعقد کر لیا جائے تو اس کی منعقد کر لیا جائے تو کہا کہ کہا کہ وقت حاصل نہیں ہوتا .... (ذکر وکر کر ا

## نقل حديث ميں احتياط

حضرت امام ترفدی رحمہ اللہ جب نابینا ہوگئے تو ایک مرتبہ آپ کوسفر کا انفاق ہوا۔... راستہ میں ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے اونٹ پر جیٹے جیٹے سر جھکالیا... جمال نے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہاں ایک درخت ہے اس میں کر لگتی ہے .... جمال نے کہا کہ یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے آپ نے اونٹ کو و ہیں رکوا دیا اور فرمایا کہ اگر میرا حافظہ اس قدر کمز ور ہوگیا ہے تو میں آئے ہے حدیث بیان کر نا چھوڑ دوں گا اور قریب کے گاؤں میں آ دمی بھیج کر دریا فت کیا ... اکثر لوگوں نے وہاں درخت ہونے ہے انکار کیا لیکن گاؤں کے بعض پوڑھوں نے کہا کہ مدت گزری جب یہاں ایک درخت تھا اور تقریباً بارہ برس ہوئے کہاں کو کاٹ دیا گیا ہے جب اس کی تقمد ایق موگئی تو آپ ہے جب اس کی تقمد ایق موگئی تو آپ آگے بڑھے ... (مواعظ اشرفیہ)

## حقيقت كبر

تکبرے اللہ تعالی اپنی پناہ میں رکھے ہے بہت برامرض ہے اور تمام امراض کی جڑے تکبر ہی سے تفرید امرین سے تفرید امرین سے تعبر ہی سے شیطان گراہ ہوا۔ اس کئے حدیث میں اس بریخت وعیدی آئی ہیں چنانچ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تکبر کرنے والے کا بہت برائھ کا نہ ہے کہر یا تھی اس میں شریک ہونا جا ہے گا میں براٹھ کا نہ ہے کہر اس کو قل کر دول گا اور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا اور فرمایا کہر ہے بچو کبر برائی میں نہ سب سے پہلے شیطان کو جاہ کیا اور فرمایا کر میں اس قسم بی وہ گناہ ہے اس قسم کے تعقین صندوق ہیں جن میں متکبروں کو بند کردیا جائے گا... (خطبات سے الاحت اللہ میں کے تعقین صندوق ہیں جن میں متکبروں کو بند کردیا جائے گا... (خطبات سے الاحت الوحت الاحت الدوج اللہ الاحت الاح

#### دینی کتب کاادب

احقر نے مبحد کی دری پروہ کائی رکھ دی جس میں دینی علوم قلمبند کر دہاتھا ارشاد فرمایا کہ ایسانہ چاہئے جہاں انسان پاؤل رکھتا ہو یا سرین رکھتا ہو ، وہال دینی کتب بدون رومال وغیرہ حائل کے نہیں رکھنا چاہئے ۔ بعض لوگ مبحد کے ممبر پرقر آن پاک یا کوئی دین کتب رکھ دیتے ہیں حالا نکہ وہال انسان پاؤل رکھتا ہے ۔ یہ باوٹی ہے کوئی رومال رکھ کر پھر دیکھیں۔ (مجالس ایرار)

# علاج نفس

اگرکوئی جمیں برا بھلا کہتا ہے۔ نواس سے ہمار نے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور جولگ بڑی عقیدت ہے۔ لیے چوڑے القاب لکھ بھیجتے ہیں۔ ان سے نفس بھولتا ہے۔ برا بھلا کہنے والوں سے اس کا کفارہ ہوجہ تا ہے۔...(ارشاد ت عار فی)

# شب قدر میں صحابہ کرام رضی الله عنهم کامعمول

صحابہ کرام رضی القد منہم کاشب قدر میں دستورتھ کے لیے رکوع وجود کرتے تھے بہتر ہید ہے کہ تراوت کے بعد بچھا رام کرے آ خری شب میں زیادہ حصہ جاگے....(ارش دات مفتی اعظم)

## صحت وزندگی کوغنیمت جانو

حضرت عبدالله ابن عمر رضی القد تعالی عند فرماتے تنے کہ صحت کومرض ہے ہے۔ اور زندگی کوموت سے بہلے اور زندگی کوموت سے بہلے فنیمت جان کر نیک کاموں میں لگے رہو .... کہیں مرض اور موت مہیں اس قابل بی نہ چھوڑ ویں ....

بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: دونعہ توں کے بارے میں بہت ہے لوگ دھو کے میں رہنے ہیں صحت اور فراغت ....

حاکم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخص کو تھیجت کرتے ہوئے فرمایا:

" پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے نئیمت جانو.... اپی جوانی کو بردھا ہے سے پہلے نئیمت جانو.... اپی جوانی کو بردھا ہے سے پہلے .... اپی فارغ پہلے .... اپی فارغ اللہ اللہ کی مشغولیت سے پہلے .... اپی فارغ البالی کومشغولیت سے پہلے اور اپنی زندگی کوموت سے پہلے ....

ترندی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سات چیزوں سے پہلے پہلے عمل کرنے میں جلدی کرو....کیاتم منظر ہو (ہر چیز) بھلا و بینے والی حق اللہ علیہ اللہ علیہ والی دولت کے یا خراب کردیئے والے مرض کے یا ناکارہ کردیئے والی موت کے یا دوال کے جوسب کے یا ناکارہ کردیئے والے بڑھا ہے کے یا فن کردیئے والی موت کے یا د جال کے جوسب سے براغالب ہے جس کا ابھی انتظار ہے یا قیامت کے اور قیامت سب سے بنانج اور سب سے براغالب ہے۔ سکی انتظار ہے یا قیامت کے اور قیامت سب سے بنانج اور سب سے دیا دوالی ہے۔...

صحیحین میں حضرت ابو ہر ہرہ وضی الندت کی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' قیامت اس وقت تک ہر پانہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہواور جب ایسا ہوجائے گا اورائے لوگ و کھے لیس کے قوسب کے سب ایمان لا کمیں کے لیکن تب ایمان لا نا بریکا رہوگا .... قبول نہیں کیا جائے گا''....

جیسا کہ سلم کی ایک حدیث میں ہے کہ'' سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے جوتو بہ کرے گاالتد تعالی اس کی توبہ قبول فریائے گا''….

ایک دوسری روایت میں ہے کہ'' سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد فرشتے اپنے رجسٹر بند کریں گے اور پھر کوئی عمل درج نہیں کریں ہے'' ....

حضرت سعید بن جبیر رحمة الندهاید کتبے بین مؤمن جینے دن بھی دنیا میں گزار لے نئیمت ہے۔۔۔
حضرت بجرمز نی رحمة الله علیہ فرہ تے تھے الند تھ لی ہر دن کو بیہ پیغام وے کر بھیجتا ہے
کہ ابن آ دم! اس دن کو نئیمت مجھوشا بداس کے بعد کو نی دوسرا دن نہ طے اور ہر رات کو بہی
بیغام دے کر بھیجتا ہے کہ ابن آ دم! اس رات کو نئیمت مجھو ۔ بٹ بداس کے بعد کوئی دوسری
رات نہ طے ۔۔۔ ( گنجیئہ عکمت )

# مؤمن كاحقيقي كمال

علامه ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں نے ایک عجیب اور دلجسپ اصل برخور کیا ... وہ یہ کہ مؤمن پر آ زمائش اس طرح آ بڑتی ہیں لیعنی ظاہری لذات اس کے سامنے ایک حالت میں آتی ہیں کہ اسے ان کے حاصل کرنے مصل کرنے ہوتی ہے خاص کرائی صورت میں کہ ان کے حاصل کرنے ہیں کوئی کلفت بھی نہ ہو ۔.. مثلاً ہر طرح ہے محفوظ طوت میں ایسے مجوب کال جانا جورا منی بھی ہو ...

میں نے سوچا سیحان اللہ! یہی وہ موقع ہے جہاں ایمان کا اثر ظاہر ہوگا... ہملا دو رکعت نقل پڑھ لینے میں کیا کمال ہے؟ واللہ! حضرت بوسف علیہ السلام کو جو بلندی اور سعادت حاصل ہوئی ایسے بی مقام پرآ زمائے جانے کے بعد...

میرے بھائیو! تمہیں خدا کا واسطہ! آپ کی حالت پرغور کرو کہ اگر آپ اپنی خواہش کی موافقت کر لیتے تو آپ کیا ہوتے؟ اور اس حالت کے بعد حضرت آ دم علیہ السلام کی حالت کے درمیان انداز ولگاؤ پھڑ عفل کی میزان پراس بھول کا نتیجہ اور اس مبر کا ثمر ودیکھو....

لہٰذا ہر خواہش نفس کے موقع پر انجام کو سجھنے کے لیے اپنے فہم کو تیار رکھو.... بیٹک شہوات ولذات کومؤمن کے سامنے لایا جاتا ہے لیکن اگر وہ جنگ کی صف میں ان ہے اس حال میں سنے گا کہ نتائج میں خور کرنے والالشکر (فہم وفکر) پیچھے ہے چکا ہوگا تو مؤمن کی ملست بقینی ہے .... کویا میں ان لوگوں کو و کھے رہا ہوں جولذتوں کے جال میں پڑے جبکہ زبان حال ان ہے کہدر بی تھی کہ باز آ جا و اور جو بجھتم نے اپنے لیے پہند کیا ہے اسے بھی روکے رہولیکن وہ بازنہ آئے انجام کارندامت اور گریہ کے سوا بجھے نہ ہوا....

اورا گر کوئی شخص اپنے کواس کیستی ہے نکال کر مامون ہو بھی جائے تو وہ ایسے ہی نکلے گا کہاس کے بورے جسم پرخراشوں کی وجہ ہے مرہم پٹی ہوئی ہوگی گر کتنے لوگ ہیں کہان کے قدم تھے لے تو وہ بھی اُٹھ نہ سکے ....

اور جو تحض حضرت بوسف عليه السلام كے بھائيوں كى اس ذلت پرغوركرے كا جس دن انہوں نے كہاتھ"و تصلَقْ علَيْنَا" (جم برصدق فرماد يجے) اے لغزشوں كى تحوست كا پنة چل جائے گا اور جوان کے احوال کو سوے گا اے ان کے اور ان کے بھی کی حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان بون بعید کا اندازہ ہوگا...اگر چران بھائیوں کی توبتجول ہوگئی ہے لیکن جس کا کیڑا بھٹ گیا ہواور اس نے پیوندلگولیا ہووہ اس کے برابر نہیں ہوسکتا جس کا کیڑا پہلے بی ہے تھیک ہو....

گیا ہواور اس نے پیوندلگولیا ہووہ اس کے برابر نہیں ہوسکتا جس کا کیڑا پہلے بی ہے تھیک ہو....
بہت کی ٹوٹ جانے والی ہٹری جڑتی نہیں ہواور اگر جڑجاتی ہوتی کر ور دہتی ہے...
لہندا اے میرے بھائیو! پسند بدہ چیزوں کے سامنے آنے کے وقت ہوشیار رہواور اپ کے ماکھوڑوں کو نگاموں سے ہائد ھے رکھواور جب بادل تیزی سے آئے کے وقت ہوشیار ہوا کی لیکھوڑوں کے سامنے آئے ہے۔...(صیدالخام)
سیلے بی سے تیار رہو کیونکہ جب سیلا ب آتا ہے تو سوار کو بھی بہالے جاتا ہے ....(صیدالخام)

صحابه كرام رضى التعنهم ميس خوف خداوندي

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند فرمایا کرتے ہے کاش بیس تنکه ہوتا.... کاش بیس کوئی چیز نہ ہوتا میری والدہ مجھے جنتی ہی نہ .... حضرت عمر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے اگر اونٹ بھوکا مرجائے تو بیس ڈرتا ہوں اس بات سے کہ قیامت کے دن اس کے بارے بیس مجھ سے سوال کیا جائے گا..

حضرت عمر رضی اللہ عند فریاتے ہیں کہ آسان ہے آواز دینے والا بیاآ واز دیے کہائے لوگو! سب جنت میں داخل ہو جاؤ گرا یک فخص کے . . حضرت عمر رضی اللہ عند فریاتے ہیں کہ مجھے ڈرگٹا ہے کہ دومیں ہی نہ ہوں ....

ميفرمات بين كهين بهير بوتي يا بمرى حروالع جيدن كرك كهات اوريميس (افال القلوب)

# الله كي محبت بيدا كرنے كاطريقه

کردل میں ابتد تق کی کی محبت پیدا کرنے کاطریقہ ہے کہ:

ا-القد تق کی کی نعبتوں کا دھیوں کرو اوران پرشکر ادا کرتے رہوں.

ا-اللہ محبت کی صحبت اختیار کرو اوران کے حاات واشعار اور کتابوں کو پڑھتے رہوں.

اجازیدگی کے سب کا موں میں اتباع سنت کا اہتم م کروں.

گرفر مایا کہ' القد تعالی کی محبت کا مصرف ہیہ کے القد کی اطاعت کرو اور گلوق خدا ہے محبت کروں اور گلوق خدا ہے محبت کروں۔

#### حقوق والدين

ماں باپ کا بڑا حق ہے۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی کا حق آتا ہے اور اتناعظیم حق ہے کہ تمام عمر اخلاق سے ان کی خدمت کرنے اور تمام عمر ان کے خود ان کے حق کاعشر اور تمام عمر ان کے لیے دعائے رحمت و معفرت کرنے کے باوجود ان کے حق کاعشر عشیر مجھی ادائمیں ہوتا۔ اس لیے جس نے اپنی تمام عمر کی مستحب عبادتوں کا ثواب اسے والدین کے لیے دقف کرر کھا ہے ۔۔۔۔ (ارشادات عارف)

#### صوفيا كاطريقه علاج

صوفیا حفرات معالج ہیں ، اورمعالجہ ہیں طبیب کا کام یہ ہے کہ ہرایک مریض اوران کے مزاج کو پہچان کر علاج کرے مگراس کو قانون ہیں بنا سکتے اس طرح باطنی امراض کے سلسلہ ہیں صوفیا حضرات معالج ہیں ، ووسالک کی طالت و کھے کر اس کے لئے مل جو یز کرتے ہیں ... (خطبات کیم الاسلام)

#### حقيقت كبينه

کینصرف ایک عیب، نہیں بلکہ بہت سے گناہوں کا نیج ہے۔ جب غصر نیں لگا اور بات بڑھتی اور رنجید گیاں پیداہوتی چلی اور بات بڑھتی اور دنجید گیاں پیداہوتی چلی جاتی ہیں ہیں ہیں ہیں اور بات بڑھتی اور سے کہ کے اپنے اضیار اور قصد سے جاتی ہیں کہ برائی اور بدخوائی دل میں رکھی جائے اور اس کو ایڈ اینجیانے کی مقد ہیں ہیں کہ کرے اگر کی سے درنج کی کوئی بات پیش آوے اور اس کو ایڈ اینجیانے کی دنہ جاتی ہیں آوے اور طبیعت اس سے ملنے کو نہ چا ہے تو یہ کہ نہیں بلکہ انقیاض طبعی ہے جو گناہ نہیں ... (خطب سے الامت)

## توجدالي الله

جب کے سے ایڈ اپنچ تھی جھیں لگنے کا تھم ہے۔ اس کا علاج حقیقت میہ ہے کہ توجہ ادھرے ہٹالی جائے ۔۔۔ توجہ ادھرے ہٹالی جائے اور توجہ کا فرو کا مل توجہ الی اللہ ہے ۔۔۔ اس کی برکت ہے ان شاءاللہ تھالی تنگی و پریشانی ختم ہوجائے گی ۔۔۔۔( مجانس ایرار )

# حضرت سیدناعمر رضی الله عنه کی حضرت اولیس قرنی رحمه الله سے ملاقات

نی کریم صلی الندعلیہ وسلم کو اولیس قرنی رحمة الله علیہ سے خصوصی تعلق تھا آپ صلی الله علیہ وسلم نے ایک دن حصرت عمر صلی الله علیہ وسلم سے قرمایا

اے عرقبیلہ مراد (یمن) کا ایک شخص جس کا نام اولیں ہے یمن کی امداد کے ساتھ تہمارے پاس آئے گا...اس کے جسم پر برص کے داغ ہیں سب مث چکے ہوں سے صرف درہم برابرایک داغ ہاتی ہوگائی ہیں باحیات ہوہ اس کی دل وجان سے خدمت کرتا ہو وہ جب کی بات پرتم کھاتا ہے تو القد تعالیٰ اس کی بات پوری کردیتے ہیں ....اگرتم کو اس کی دعالیٰ ہوتو ضرور دعا کر دالینا....' (مسنم شریف)

سیدنا عمر فاروق رضی القد تعالیٰ عنه'' حقیقت خنظ'' کے لئے ہمیشه خنظرر ہے .... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی .. . خلافت صدیق بھی گزرگئی لیکن وہ حقیقت منتظر ابھی تک خلا ہرنہ ہوئی حتی کہ خلافت فاروقی کا زمانہ آگیا. ..

ایک دن ملک بیمن ہے فوجی امداد آئی جس میں مال واسباب کے علاوہ مجاہدین کی ایک بڑی جماعت بھی تھی سیدناعمر فاروق نے اس قافلہ میں حضرت اولیس کو پالیا...

بوجیما... آپ کانام اولیس بن عامرٌہے؟

جواب ملا.... جي ٻال! شي اولين ٻون...

يو چها... كيا آپ كى والده يا حيات ين؟

جواب ديا.... تي بال!

ان دو ہاتوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے فر مایا .. اے اولین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ہارے میں مجھ سے فر مایا تھا .

''اے ٹمرتمہارے پاس ملک بیمن کی مدد کے ساتھ قبیلہ قرن کا ایک شخص اولیں بن عامر ّ نامی آئے گا جس کے جسم پر برص کے داغ ہوں گے صرف ایک داغ درہم برابر باتی ہے باتی مب صاف ہو گئے ہوں گے ... اس کی ماں باحیات ہوگی جس کے ساتھ وہ احسان و نیکی کرتا ہوگا... جب وہ کسی بات پراللہ کی شم کھا تا ہے تو اللہ تعالی اس کی شم پوری کر دیتے ہیں .. '' پھر آپ نے ارشاد فر مایا:'' اے عمر اگر تم اس سے دعائے مغفرت لینا چا ہوتو ضرور دعا کروالین اور میر ہے لئے بھی دعا کرواتا''

سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عندنے ریفصیل بیان کر کے حضرت اولیں ؓ ہے گزارش کی کہ آپ میری مغفرت کے لئے دعافر مائیں ....

حضرت اولیں رحمة الله علیہ نے رسول القصلی القد علیہ وسلم اور حضرت عمر سیلئے دعائی ....

اس کے بعد حضرت عمر نے دریافت کیا اب کہاں کا قصد ہے؟

فرمایا شہر کوفہ جانا ہے .... حضرت عمر نے فرمایا .... جس آپ کی ضروریات زندگ کی بھیل کے لئے حاکم کوفہ کولکھ دیتا ہوں کہ وہ تعمیل کردیا کر ہے؟

حضرت اولین نے قرمایا ۔ نبین نبین ... اس کی ضرورت نبیم جھ کو عام سلمانوں کی طرح رہانی ندہ ہے جل خود اپنا گزارہ کرلوں گا ... اس واقعہ کے دوسرے سال شہر کو فہ کا ایک امیر شخص فی کے گئے آیا حضرت بھڑ نے سید نا اولین کے بارے جل وریافت کیا کہ دہ کسے ہیں؟

الشخص نے کہا وہ نہایت تنگدتی وغربت کی حالت جل ہیں ... عام سلمانوں ہے دورا یک بوسیدہ مکان جس رہتے ہیں ... گوششنی اور عزلت پسندی آئیس مرغوب ہے کس سے نہ ملاقات کرتے ہیں اور نہ کی کو ملاقات کا موقعہ دیتے ہیں ان حالات جس لوگ بھی ان سے عاقل ہیں ... حضرت ہو نے اس امیر شخص سے رسول القصلی اللہ علیہ وہ کو اور ارشانقل کیا جو آپ نے حضرت اولین فرصت میں حضرت اولین تی کے بارے جس فرمایا تھا ... چنانچہ وہ شخص جب وہ واپس ہوا تو اولین فرصت میں حضرت اولین تی کہ بارے جس فرمایا تھا ... چنانچہ وہ شخص جب وہ واپس ہوا تو اولین فرصت میں حضرت اولین تی کے بارے جس فرمایا تھا ۔.. کی اور اپنے لئے دعا کر وائیں ... حضرت اولین نے نوجھا کیا تم نے عمرالفار وقی رضی الند تعالی عنہ ہے ملاقات کی ؟ فرمایا جناب ہی ہو تھا کیا تم نے عمرالفار وقی رضی الند تعالی عنہ ہے ملاقات کی ؟ اس نے کہا تی بال ! اور کہا کہ انہوں نے آپ کو سلام بھی کہا ہے ... اس نے کہا تی بال ! اور کہا کہ انہوں نے آپ کو سلام بھی کہا ہے ... اس کی تعد حضرت اولین نے دونوں کے نئے مغفرت کی دعا کی ... (مسم) اس گفتگو کے بعد حضرت اولین نے دونوں کے نئے مغفرت کی دعا کی ... (مسم)

اصل ضرورت تعلیم شیخ کی ہے بیعت اصل نہیں ہے

سے بات ضرور خیال رکھنے کی ہے کہ ضرورت شیخ کی تعلیم کی ہے نہ کہ بیعت کی آئی کی گراب توجہ نہیں کی ان کی گرام دارو مدار بیعت پر سمجھا جاتا ہے اور تعلیم کی جانب توجہ نہیں کی جاتی حالا نکہ اصل شے تعلیم ہے اگر ایک فخص بیعت نہیں ہے لیکن اس کو شیخ کا طل تعلیم دیتا ہے اور وہ اخلاص وصد تی کے ساتھ اور قکر واہتمام کے ساتھ پورا پورا اور انتہاع کرتا ہے عمل کرتا ہے تو اس کے کا طرکم کی ہوجانے میں ذرو برابر شک وشہ نہیں برخلاف اس مختص کے جو کسی قطب الارشاد سے بیعت ہے مگر شدہ تعلیم دیتا ہے اور نہ بیگل کرتا ہے تو ہے بیعت ہے گر

مریض کیلئے مبارک دعا

بخاری شریف کی روایت ہے۔ کہ جب کی مریض کے پاس جائے ۔ تو سات مرتبہ بیدوعا پڑھ لے.... "اسئل الله العظیم رب العوش العظیم ان یشفیک" ہرمریش کی شفا کیلئے اکسیر ہے....(بولس ایرار)

غفلت كي تشريح

غفلت اس کو کہتے ہیں کہ آ دمی اپنے خالق کو بھول جائے اور اپنی ہلا کت کے اعمال کریے....(ارشادات عارتی)

## سنت کی اہمیت

بزر گون کی کرامتوں میں سب سے بڑی کرامت ہے کہ تربیعت پرکون کتنازیادہ چلت ہے تناہی درجہ جتنا درجہ حضورا کرم صلی القدعلیہ وسلم سے متابعت میں زیادہ ہے اتناہی درجہ اس کی بزرگی کا ہے رات بھر جاگ کرعبادت کرتااور ہے اور ایک لیحہ حضورا کرم صلی القدعلیہ وسلم کی اتباع بہت بلند چیز ہے فرمایا کہ بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہزاروں نفلی عبادتوں سے بہتر ہے اس میں نور اور برکت ہی اور ہے ....(ارشادات منتی اعظم)

#### دعوت بإعداوت

مولا نامفتی محرتقی عثانی مدخلافر ماتے ہیں کچھ عرصة بل میں اپنے ایک عزیز کے یہاں شادی کی ایک تقریب میں مرعوتھا چونکہ آج کل شادی کی تقریبات متعدد وجوہ ہے نا قابل برداشت ہوتی جارہی ہیں اس لیے میں بہت کم تقریبات میں شرکت کرتا ہوں اور رشتہ داری یا دوئی کاحق کسی اورمناسب وقت برا دا کرنے کی کوشش کرتا ہوں....ا تفاق ہےاس روز اس وقت میں پہلے ہے بہار کالونی میں ایک جگہ تقریر کا وعدہ کر چکا تھا جبکہ شادی کی یہ تقریب نیشنل سٹیڈیم کے متصل ایک لان میں منعقد ہور ہی تھی ... یعنی دونوں جگہوں کے درمیان میلوں کا فاصلہ تھا...اس کیے میرے یاس ایک معقول عذر تھا جو میں نے تقریب کے منتظمین سے عرض کردیا اور بروگرام یہ بنایا کہ میں بہار کالونی جاتے ہوئے اہل خانہ کو تقریب میں چھوڑتا جاؤں گا اور جب بہار کالونی کے بروگرام سے واپس ہوں گا تو اس وقت تک تقریب فتم ہو چکی ہوگی ... بیس پنتظمین کومخضر مبار کمبادد ہے کر گھر والوں کو ساتھ لے جاؤں گا... چنانچہ ای تقم کے مطابق میں نے عشاء کی نماز بہار کالونی میں پڑھی... نماز کے كافى دىر بعده بال يروكرام شروع موا... مجھے يہلے ايك اورصاحب نے خطاب كيا ... پھر میراخطاب بھی تقریباً ایک گھنٹہ جاری رہا. .اس کے بعدعشا ئیے کا تظام تھا... ہیں نے اس میں بھی شرکت کی .... پھروہاں ہے روانہ ہوااور جب سٹیڈیم پہنچا تو رات کے ساڑھے گیارہ نج رہے تھے... خیال بیتھا کہ اگر چہ دعوت نامے پر نکاح کا وقت آٹھ ہے اور کھانے کا وتت غالبًا ساز ھے آٹھ ہے درج تھالیکن اگر کچھ در ہوئی ہوگی تب بھی ساڑھے گیارہ ہے تک ضرورتقریب ختم ہوگئی ہوگی کیکن جب میں تقریب والے لان میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ ابھی تک بارات ہی نہیں آئی...اوگ بیجارگ کے عالم میں ادھراُ دھر شہل رہے تھے . . بعض نو وں کے کندھوں سے بیچے لگے ہوئے تتے جو بھوک یا نیند کے غلبے کی وجہ ہے روتے روتے سونے لگے تھے .... پچھلوگ بار بارگھڑی دیجھ کر نکاح میں شرکت کے بغیر واپسی کی سوچ رہے تھے اور بہت ہے افراد منتشر ٹولیوں کی شکل میں وقت گزاری کے لیے بات جیت میں مشغول تھے اور بہت ہے ساکت وصامت بیٹھے آئے والے حالات کا انتظار کررہے تھے۔ بنتظمین نے لوگوں کے پوچھنے پرانبیں 'اطمینان' ولایا کہ ابھی فون سے پنة چلاہے کہ بارات روانہ جور ہی ہا وران شاء القدآ دھے گھٹے تک یہاں پہنچ ہوئے گی... میں تو خیر پہلے ہی معذرت کر چکا تھا اس لیے چندمنٹ بعد خطمین سے اجازت لے کر چلا آیا لیکن آ دھے گھٹے بعد بارات کے آئے کا مطلب بیتھا کہ سوابارہ بجے رات کو بارات پہنچی ہوگی ... ساڑھے بارہ کے وقت نکاح ہوا ہوگا اور کھانے سے فارغ ہوتے ہوتے ہوتے دات کو جوتے ہوئے دائے گا اور کھانے سے فارغ ہوتے ہوئے دائے کا مطلب کے ایکن آلے کو اور کھانے سے فارغ ہوتے ہوتے دائے کا مطلب کے تھینا لوگوں کوڈیزھن کی ابوگا ... (ذکر وکل)

# ستی کے غلام کب تک رہو گے؟

ہم لوگوں میں اکثر کا تو حال ہے ہے کہ 'نظام الاوقات' ہی بنا ہوانہیں ہے ۔...الا ہاشاء القد بس جوکام ساھے آیا....وہ کرلیا...اس کا نتیجہ ہے ہے کہ افراط دَتفر بط میں جتلا ہیں جس کام میں آریادہ وقت لگا دیا اور جس کام میں کم وقت لگا دیا ۔ البندا اولاً تو نظام الاوقات ہی بنا ہوائہیں اور میں کم وقت لگا تا تھا اس میں زیادہ وقت لگا دیا ۔ البندا اولاً تو نظام الاوقات ہی بنا ہوائہیں اور اگرکسی بندے نظام الاوقات بنالیا ہے تو اب اس کی پابندی نہیں ہوئے کہ والیہ تھی ہوئے ہے ۔..۔ سستی آجاتی ہے ۔..۔ اور پابندی نہیو کی کسب کہ کردرواز سے پردستک و ہے گی اس وقت پیتہ چلے کہ کسستی ہوئے کہ درواز سے پردستک و ہے گی اس وقت پیتہ چلے گا کہ کس کے نظام ہے ہوئے تھا اس لیے حضور اقد س صلی امند علیہ وسلم فرماد ہے ہیں کہ:

اغستم حیاتک قبل مو تک رمشکاۃ کمات المرفاق ۔ وقیم ۱۹۹۷ میں مرنے سے پہلے زندگی کوئیمت جان لو....

ی فقید فرمات ہیں کہ مفرت ابوہر پر وحضور صلی القد مدید دسلم نے قل کرتے ہیں کہ معنی من سے مجھنی من سے بیٹ کی من سے ہیں گار میں سے ہے۔ بیٹ کی اللہ میں سے ہے۔ بیٹ کی اللہ بیار سے اللہ میں سے ہے۔ جن کا اللہ بیار سے اللہ میں من وسلوی فقدا وراس کا یا نی ہے کھے کیلئے شفا ہے۔۔۔ (بستان العارفین)

#### دوسرول سيصلوك

جس کے ساتھ کوئی سلوک کرنا ہو تو اس سے عوض اور بد لے کا بالکل خواہاں نہ ہو نہ اُمیدر کھے نہ جا ہا کہ یہ خیال کرے کہ جس نے بیتقاضائے محبت بیدا کیا ہے عوض اس سے ہی لیس کے دین محبت کا صلہ یہی ہے ان اجوی الا علی الله (ارثادات عارف)

#### اخلاص اورانتاع سنت

عمل باطن کے اعتبار سے خالص رضا خداوندی اور اخلاص کے ساتھ ہو مجلوق کی رضایا آئی رضایفس شامل نہ ہو آگر رضائفس اور رضاخلق کا شائبہ تک بھی شامل ہے عمل کے اندرتو وہ داخل شرک قرار دیا گیا ہے ۔ اور ظاہر کے اعتبار سے ثابت بالسنہ ہواور بطریق صواب ہو یعنی اس نہج پر ہوکہ جس طرح شریعت نے بتلایا ہے تو سمویا عمل صالح کی دو بنیا دیں ہوگئیں ایک اخلاص لٹداور ایک انہاع سنت ... (خلبات عیم الاسلام)

#### حقيقت حب وجاه

#### قبولیت دعاءمیں تاخیر کے وقت وساوس کاعلاج

علامہ ابن جوزی رحمہ القد فرماتے ہیں: میں نے ایک بجیب حالت پرغور کیا وہ یہ کہ مؤمن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ دعاء کرتا ہے پھر مزید الحاح کے ساتھ دعا کرتا ہے لیکن قبولیت کا پچھا ٹرنبیں دیکھ آ۔۔۔۔۔ پھر جب مایوی کے قریب ہونے لگتا ہے تو اس کے دل کی طرف ویکھا جاتا ہے ۔۔۔۔۔ اگر وہ تقدیر کے فیصلول پر راضی ہوا اور اللہ عز وجل کے فضل سے نا اُمید نہیں ہوا ہوتا ہے تو اس کی دعاء قبول ہوجاتی ہے اس لیے کہ یہی وہ موقع ہے جہاں ایمان شیطان کو دباوے اور ایسے ہی موقع پرلوگوں کے مرتبے ظاہر ہوئے ہیں۔۔۔۔

چنا نچاسی کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اشارہ کیا گیا ہے۔

حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ امْوُا مَعَهُ منى بصُرُاللَّهِ . .

"وحتی کہ کہنے لگےرسول اوران کے اصحاب کدمد داب کب آ وے گی' ....

اورای طرح کا معاملہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سرتھ ہوا کیونکہ جب آپ کا ایک بیٹا گم ہوگیا اوراس پرایک مدت بھی گزرگی تو آپ، یوس ند ہوئے...اس کے بعد آپ کا دوسرا بیٹا بھی چھن کی لیکن آپ اپنے رب کے ضل سے نا اُمید نہ ہوئے اور فر مایا.

انُ **یَاتِیَنِی بِهِمْ جَمِیْعًا ... '' (امید**که ) بھیج دے گامیرے پاس ان سب کو'... ایسے بی حضرت ذکر یا ملیدالسلام نے عرض کیاتھا

وَلَمُ أَكُنُ بِدُعَا يُكَ رَبِّ شَقِيًّا...

"اورا \_ يمير \_ دب! آپ كويكاركريس كمجى محروم بين ربابول"..

پی قبولیت کی مدت کو سرائی جینے ہے بچو اوراس پر نظر رکھو کہ وہ مالک ہے ... تدبیریں کرنے میں حکمت ہے کام بیتا ہے ... مصلحتوں کا زیادہ جائے والا ہے اوراس پر بھی نظر رکھو کہ وہ تمہر راامتی ن بیتا ہے تا کہ تمہر را آغری وگر میں وزاری و کھنا چاہتا بیتا ہے تا کہ تمہر را آغری وگر میں وزاری و کھنا چاہتا ہے اوراس بر بھی خور مروکہ وہ تمہر رہے ہم بہتر ہوں اور اس بر بھی خور مروکہ وہ تمہر رہے ہم بہتر ہوں ہے تا کہ اس میں اس سے جتالا کرتا ہے تا کہ المبیس کے وسامی ہے وہ اور اس کے شکری وہ تقویت بہتر ہے گا اور اس کے شکری کے مان وقتویت بہتر ہے گا اور اس کے شکری کے مان وقتویت بہتر ہے گا اور اس کے شکری کے مان وقتویت بہتر ہے گا اور اس کے شکری کے سات کے سات کے مان وقتویت بہتر ہے گا اور اس کے شکری کے سات کے سات کے سات کے مان وقتویت بہتر ہے گا اور اس کے شکری کے سات کی سات کے سات کی سات کے سات کے سات کے سات کی سات کے سات کے سات کے سات کے سات کی سات کے سات کے سات کے سات کے سات کے سات کی سات کے سات کے سات کے سات کے سات کے سات کے سات کی سات کے سات کے سات کے سات کے سات کے سات کے سات کی سات کے سات کی سات کے سات کے سات کے سات کے سات کی کرنے کے سات کی کرنے کے سات کی کرنے کے سات کے سا

تحريك بداكر عكا...(صدالخاطر)

حضرت ابان بن سعيد القرشي رضي الله عنه كي شهادت كي شهادت دمشق کی لڑائی میں مسلمان اس قدر بختی اور جا نکاہی کے ساتھ لڑے کہ اس سے بہلے بھی ئسیلڑائی میں اس زور کے ساتھ نہیں لڑے تھے...اشکر کفار کی طرف سے مدمقابل ملعون تو ما نے بھی نہایت بےجگری کے ساتھ مقابلہ کیا...اس کے آ دمیوں نے پھراؤاور تیروں کالگا تار مینہ برسانا شروع کر دیا...جس ہے بہت ہے مسلمان زخمی ہو گئے....جن میں حضرت ابان بن سعید بن عاص رضی القدتع لی عنه بھی تھے کہ ان کے ایک مسموم تیر ( زہر میں بجھا ہوا ) آ کر لگا...انہوں نے اگر چداہے نکال لیااور ذخم براینا عمامہ ہی باندھ لیا تھا مگر انہوں نے اس کے ز ہر کا اثر اپنے بدن میں محسوں کیا اور بیالٹے گریڑ ہے....ان کے بھائیوں نے انہیں سنجالا شکر میں ہے اٹھ کرلا ہے اور اراد و کیا کہ ممامہ کو کھول کرعلاج کریں... بگر ایان رضی ابتد تعیالی عنہ نے کھولنے ہے منع کیا اور فرمایا کہ اگر اس کو کھول دیا گیا تو میرادم اس وقت نکل جائے گا...خدا کی شم! جو کھھ میں باری تعانی سے مانگا اور امید کرتا تھا وہ مجھ مل سیا...(ایعنی شہادت ) مسلمانوں نے ان کی خواہش کے خلاف اس زخم کو کھولنا شروع کر دیا ...ابھی میہ کھولنے بھی نہ یائے تھے کہ حضرت ابان رضی اللہ عنہ نے آسان کی طرف آ تکھا ٹھا کی انگلی يهاشاره كيااوركبااشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلى الله هذا ماوعدالرحمن و صدق الموسلون ... (نہیں ہے کوئی معبود گرالتدادر محصلی اللہ علیہ وسلم المقد كے رسول بيں .. بيدوه ہے جس كا وعده رحمٰن نے كيا تخدا اور رسولوں نے سيح كها تھا.... آپ كے منہ ہے ابھى ہەجملە بورانهيں فكانتھا كەروح ال قفس عضرى كوچھوڑ كرعالم بالاميں چلی گئی ...خداوندتعالی ان بررهم کریں (اما لله و انا الیه راجعون) (شهر ع سام)

#### حضرت عثمان بنعفان رضى الله عنه كاخوف

فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مجھے پیداہی نہ کیا ہوتا.... رینطیفہ ٹالث فرمار ہے ہیں جن کی رات شبیجات اور تلاوت میں گزرتی تھی اور قرآن کو پڑھ کر بوسیدہ کردیا اور جب فوت ہوئے تو آپ کا خون قرآن برلگا جوآپ رضی الله عنه کا گواہ ہے....(ممال اعلوب)

# ادا ئىگىشكر كاطريقە

ادائیگی شکر حقیقتا کما حقد ناممکن ہے نعمیں لامحدود ہیں اور شکر محدود ہوگا تو لامحدود کاشکر محدود سے اوا ہو جانا عقلا بھی ناممکن ہے اس لئے اس کی صورت ہیہ کہ شکر کے صینے اور اس سے اپنے بجن کا اقر ارکیا جادے کہ اللہ بیس آپ کاشکر اداکر نے سے عاجز ہون اور اپنے بجن وتصور کامعتر ف ہوں ایس بیادا نیگ بجن بی مقام ہوگی اور شکر بن جائے گی .... (خطبات تھیم الاسلام) مقام ہوگی اور شکر بن جائے گی .... (خطبات تھیم الاسلام)

دین سے بفکری بے عقلی ہے

الرکھلی رہے تو نمازی نہیں ہوتی لیکن معاملہ کیا ہے کہ والدین لڑکوں کی آستین پوری الرکھلی رہے تو نمازی نہیں ہوتی لیکن معاملہ کیا ہے کہ والدین لڑکوں کی آستین پوری بناتے ہیں اورلڑ کیوں کی آستین پوری مارٹر کے ہیں کیا حال ہے آسوں کا مقام ہے اس مطرح لڑکا نظے سرنماز پڑھے تو گئی مرنماز پڑھے تو نمازی نظر سرنماز پڑھے تو نمازی نئے سرنماز پڑھے تو نمازی نئے سرنماز پڑھے تو نمازی نہوگی کے مرز برہوٹی موٹی ٹوئی اورلڑکی کے مرز پر باریک دویت جس سے بالوں کی سیابی صاف نظر تی ہے اوراب تو بیدو پڑتہ بھی عائب ہورہ ہے ۔ . . روب کا صیات عاریات اب تو ایراباریک ابس سر کیوں کا ہورہا ہورہا ہورہا کے سے کہنا مہاں کا ہورہا ہوں کی سیات عاریات اب تو ایرابار کے ابس سر کیوں کا ہورہا ہورہا ہورہا ہوں کی سیات عاریات اب تو ایرابار کے ابس سر کیاس ابراک کے سے کہنا مہاں کا ہے گئی ہیں آفسوس کا مقام ہے . . . (بھائس ابراد)

حضرت خالدرضي الله عندكي حضرت عمر رضى الله عنه ي ملا قات

حضرت خالد سیف القد سپر سمالا راسلام ملک پر ملک فتح کرتے جاتے تھے... اسلام برحتی ہوئی دولت کی طرح ترقی کرتا جاتا ہے ... اسلام الدی معزولی اند ہے ... حضرت محم خالد گواس اللہ عند عنان حکومت ہاتھ میں لیتے ہی خالد کی معزولی کا تھم دیتے ہیں اور بیتھم خالد گواس وقت پہنچنا ہے جبکہ وہ جنگ میں معروف ہیں ... حضرت خالد اتنا بڑا سپر سمالا رکے تمام ہاوش ہاں کے نام ہے کا نیچے تھے جلا چون و چرااس تھم کی تھیل کرتے ہیں ....

حضرت خالد فی میں بینج کرایک تقریر کے دوران میں کہا امیر المونین نے مجھے شام کا افسر مقرر کیا اور جب میں سارے شام کوزیر کرلیا تو مجھے معزول فریادیا...

یہ سنتے بی ایک فخص نے مجلس میں سے اٹھ کر کہا اے سر دار فاموش کدان ہاتوں کے اظہار سے فننہ کا اندیشہ ہے آپ نے کہا ہے شک کیکن اس فننہ کو د بانے کے لئے امیر الموسنین عمر کا فی جیس سے فرکا فی جیس خطر کا فی جیس کے اس معاملہ میں الموسنین خدا کی شم تم میر سے معاملہ میں تا انصافی کرتے ہو (حضرت عمر کو حضرت خالد سیف اللہ سے شکایت تھی کہ وہ باوجود تا کید کے فوج کے مصارف کا حساب کیا ہے ہیں جیجے تھے ....

عمر رضی الله تعالی عند نے فر مایا تنہارے پاس اتنی دولت کہاں ہے آئی عرض کیا: مال غنیمت سے (حصد رسدی) اب بھی ۲۰ ہزار روپیہ سے جس قدر رقم زیادہ نکلے بیت المال میں داخل کرلی جائے .... چنانچہ ۲۰ ہزار زیادہ نکلے جوداخل خزانہ بیت المال ہو گئے ....

پھر فرمایا: خالدتم جھے کو محبوب بھی ہواور میں تمہاری عزت بھی کرتا ہوں ہے کہہ کرتمام عمالان ملکی کولکھ بھیجا کہ خالد کو سی بدعنوانی یا خیانت کی وجہ ہے معزول نہیں کیا گیا بلکہ محض اس وجہ سے کہان کی شاندارفتو صات ہے لوگ ان کے زیادہ مفتون ہوتے جاتے تھے اور میں نے مید دکھانے کے کہ جو پچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے ان کو معزول کرویا ہے ....ادھر بیتا بعداری کے دسپہ سالار کے عہدہ سے معزول ہونے میں کوئی عذر نہیں اورادھر بیصاف گوئی اور حریت کہ خلیفہ کے منہ پر کہدویا کہ آپ میر ہے معاطی میں ٹانصافی کرتے ہیں اوراس کے اظہار میں شوروشر اور فتنہ و فساد کا نام نہیں بلکہ ایک شخص کو احتمال اندیشہ ہوتا ہے تو آپ غیرفہ کے رعب

وداب اور جاہ وجلال کوفتنہ کے فرو کرنے کے لئے کافی سمجھتے ہیں کیا اس پراخلاص. آر زادانہ اور فرمان پذیر یُفتگو کا زمانہ پھر بھی نصیب نہ ہوگا....(ناتا بال فرمیش دانیات)

## غير عربي ميں گفتگو کرنا کوئی گناه نبيس

فقید مرحوم فرماتے بیل کہ اس سے عربی کا اہتمام بین نامقصود تھی ورنداگر کوئی غیر عربی زبان بیل گفتگو کر لے تو جائز ہے کن وہیں. جبکہ خود حضور صنی اللہ مایہ وسلم سے فاری کلمات کا استعال مروی ہے. چنانچ حفرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ بیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے غزوہ فند تی ہیں کھانا تیار کرایا...اوراطلاع کیلئے حاضر ہوا تو آپ نے سحاب سے فرمایا کہ جابر کے گھ چلوا سے تہ ہمارے لئے شور ہاتی رکرایا ہے

ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقہ کی تھجوری ہے نمیں حضرت میں صدقہ کی تھجوری ہے نمیں حضرت حسین اور حضرت حسین پاس جیھے ہتھے ایک نے تھجورا تھا کر منہ میں رکھ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچ کچ فرماتے ہوئے اس کے منہ میں انگلی ڈالی اور تھجور منہ سے ہاہر نکال سیسین کی ۔۔۔۔

حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عند فقل فر ماتے ہیں کہ انہیں ہیت کی تکلیف تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ کیا 'د شکم در دیسی ہیت کا در دیسے .. عرض کیا جی بال آپ نے ابو ہر رہے کو کرناز کا ارش و فر مایا اور بہی مضمون حضرت سلمان فارسی بھی نقل کرتے ہیں اور فر مایا ور بہی مضمون حضرت سلمان فارسی بھی نقل کرتے ہیں اور فر مایے ہیں کہ میراضی ہے .... (بہتان العارفین)

#### رخصت وعزنيت

#### مدرس كيلئے ضرورت اصلاح

ہمارے مدرسین کی تعداد ۱۹۰ ہے گران کے شراکط تقرری میں ہے کہ ان کا اکابر ہے کئی کے ساتھ اصلاحی تعلق ضرور ہو اس کا فائدہ اس وقت معلوم ہوتا ہے جب کوئی استاد بغاوت اور ہے تیزی پرآ مادہ ہوجا تا ہے۔ فورا اس کے صلح اور مرشد کواطلاع کر کے اس کا خراج آسان ہوتا ہے اس طرح ہورے یہاں تقررے قبل ہر مدرس کو تین مہینہ مرکز ہیں تربیت دی جاتی ہے ۔۔۔۔

اسی طرح ہر مدرس کا خواہ وہ عالم بھی ہو اس کا امتخان قاعدہ میں ضرور ہوتا ہے اس میں بعض عالم صاحب کوعار محسوس ہوئی اور کہا کہ میری سند دیکھے لیجئے کہ میں نے کتنی کر میں پڑھی ہیں میں نے عرض کیا کہ مگراس میں قاعدہ تو نہیں لکھا ہے میں نے عرض کیا کہ مگراس میں قاعدہ تو نہیں لکھا ہے پھر ان کے سامنے ایک قاعدہ پڑھنے والے بچے کو بلایا اور اس سے حروف ادا کرائے مسلح میں انہوں نے اقرار کیا کہ بیتو مجھ سے اچھا پڑھتا ہے بھر میں نے کہا کہ آگر آپ کو اس بچے کے قلب میں کیا وقعت ہوگ ماشاء اللہ اس وقت تا دم ہوئے اور قاعدہ شروع کر دیا ... (بی س برار)

## در شکی اخلاق

ا پناجائزہ لیتے رہا کرو ''ہماری عبادت کیسی ہے ہمارا معاملہ کیسا ہے ہمارا اخلاق کی اسب اخلاق کی اسب معلوم ہوجائے ''فرمایا اخلاق کا جائزہ لیٹا ہوتو کراچی کی بس میں سوار ہوجاؤ سب معلوم ہوجائے گا....(ارشادات عارنی)

#### آسان استخاره

استخارہ کرنے کے بعد ندامت نبیں ہوتی میں تو چھوٹا سا استخارہ پڑھ لیتا ہوں مرتبہ پڑھ لیتا ہوں مراتبہ پڑھ لیتا ہوں مرازکے بعد یا سوتے وقت "اکلُھُمَّ خو کئی وَالْحَتُولُیُ" گیارہ مرتبہ پڑھ لیتا ہوں اور بیصدیث میں آیا ہے ....(ارثادات منتی اعظم)

# قوائے جسمانی کی حکمتیں

علامداین جوزی رحمدالقد فرماتے ہیں ، چونکد آدمی کا بدن مصالح کو حاصل کر کے اور موذی ومضل کر کے اور موذی ومضر چیز وں کو دفع کر کے ہی درست روسکت تھا اس لیے اس کے اندر' دشہوت' رکھ دی تا کہ نافع کو حاصل کر سکے اور' غضب' رکھ دیا تا کہ مضرا ورموذی کو دفع کر سکے ....

اگر کھانے کی خواہش نہ ہوتی تو انسان کھانا نہ کھا تا اور اس کا جسم درست نہ رہ ہاتا اس لیے کھانے کا میلان اور اس کی خواہش پیدا کر دی.... پھر جب آئی مقدار حاصل ہو جاتی ہے جو اس کے بدن کو قائم رکھ سکے تو خواہش کی شدت ختم ہو جاتی ہے....اس طرح پینے کی چیز دں میں پہننے کے لباسوں میں اور نکاح کے لیے عور توں میں رغبت ہوتی ہے...

اور نکاح کے دو فائدے ہیں ایک تونسل انسانی کا بقاء ہے اور یہی اہم مُقصود ہے... دوسرااس جمع شدہ فضلہ (منی ) کا نکالن جس کورو کے رکھنامعنر ہوتا ہے....

اگروہ خواہش انسان کے اندر ندر کھ دی گئی ہوتی جوائے نکاح کی طرف ماکل کرتی ہے تو کوئی مخص بھی نکاح کی طلب ندر کھنا پھر سل کا سلہ لدنہ چل یا تا اور جمع شدہ اور (منی) ضرر پہنچا تا....

اہل معرفت نے مقعمود کو سمجھا ہے جبکہ اہل غفلت ان چیز وں کی طرف شہوت اور خواہش نفس کے ساتھ ماکل ہوتے ہیں اور ان کی حکمت نہیں سمجھتے ... یہی وجہ ہے کہ ان کے اوقات الیے کا موں میں ضائع ہو گئے جن میں پچھ فائدہ نہیں اور جس مقصود کے لیے یہ بیدا اوقات الیے کا موں میں ضائع ہو گئے جن میں پچھ فائدہ نہیں اور جس مقصود کے لیے یہ بیدا کی گئے تھے وہ ان سے فوت ہوگیا ... گویا ان کی خواہش نفسانی نے ان کا مال و دوات بھی بر باد کیا اور دین و آبر و کو بھی زائل کر دیا ... یعنی آنہیں ضائع کر ڈالا .

ہم نے کتے خوش عیموں کودیکھا ہے کہ وہ کشر سے باندیاں خرید تے ہیں تاکہ اپنی طبیعت کوئی نئی باندیوں کے ذریعے متحرک رکھیں جس کی وجہ سے جدبی ان کے قولی کمزور پر جاتے ہیں اور وہ برکار ہوجاتے ہیں . اس طرح ہم نے خصہ کرنے والوں کو دیکھا کہ ذیا وہ علمہ کرکے حدود سے نکل گئے جس کی وجہ سے اپنے کواور اپنے محبوب دونوں کوئن کرڈالا . پس جس نے میہ کہ میں ماری چیزیں دنیا کی منازل کے کرنے میں بدن کی اعانت کے لیے بہدا کی کئی ہیں محض لذہ کے لیے بین اور لذت کان میں رکھنے کی بس اتن ہی حیثیت ہے لیے بہدا کی کئی ہیں محض لذہ کے لیے بین اور لذت کان میں رکھنے کی بس اتن ہی حیثیت ہے

جوال تدبیر کی ہوتی ہے جس سے نفع اُٹھانے میں مدولی جائے وہ تھیک راستہ پر رہا...اس النے کہ اگر الن چیز دول سے مقصود تعم ہوتا تو جانوروں کوانسان سے زیادہ ہمل الحصول تعتیں نہائیں....

مبار کہا و ہے اس کے لیے جس نے اجسام میں ان تو توں کے دیکے جانے کی تحکمت کو سمجھا اور خواہشات کی وجہ سے مخلوقات کی تحکمت کی حکمتوں کے بیجھنے سے محروم نہیں رہا .... (صیدانی الم)

موا نعموا رفع

خوف ہے رو کنے والی چند چیزیں ہیں....ا...معاصی ۲۰۰۰ طلب دنیا.... ۳...گناه کو کم سمجھتا ۲۰۰۰ ففلت ۵۰۰۰ حساس کاختم ہو جاتا .... به چنداشیاءالیں ہیں جوخوف ہے مانع ہیں ....

خوف سے مطلوب وہ خوف ہے جودائی ہواور جوخوف دائی شہودہ فائدہ مندنہیں ....

حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمری نماز کے بعد ہمیں نہایت بلیغ وعظ فرمایا جس سے آنکھوں ہے آنسو جاری ہوگئے اور دل کا بھنے گئے ایک شخص نے کہا کہ یہ تو رخصت ہونے والے شخص کے وعظ جیسا ہے .... یارسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ہمیں کیا وصیت کرتے ہیں فرمایا میں تم لوگوں کو تقوی .... سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں خواہ تمہارا حاکم حبثی غلام ہی کیوں نہ ہو اس لئے کہتم میں ہے جوزندہ رہے گا دو بہت سے اختلا فات و کھے گا خبر دارنی باتوں سے بچنا کیونکہ یہ گمرائی کا راستہ ہے .... آگے لیمی حدیث ارشاد فرمائی .... اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خوف مستم و فائدہ مند ہے نہ کہ تحوی ہے وقت کیلئے ....

ایک اور حدیث شریف میں آپ ملی الله علیه وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا اگر تر جان لوجو کی میں میں جانتا ہوں تو تم بہت کم سوواور زیادہ رو و اور تم اپنے گھروں کوچھوڑ کر باہر راستوں میں نکل پڑو....یہ خوف کا اعلی درجہ ہے جس سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے ....(اعمال القلوب)

بے بردہ عورت کو تنبیہ

رسول الندسلى الله عليه وسلم في فرمايا كه عورت شيطان كي صورت ميس سامني آتى ہے اور شيطان كي صورت ميس سامني آتى ہے اور شيطان كي صورت ميس واپس جاتى ہے .... (روامسلم)

#### حضرت عثمان رضى الله عنه كي ايك يهودي سے ملا قات

سیدنا عثان غی رضی القد عنہ کو اللہ رب العزت نے خوب مال دیا تھ لیکن ان کے ول میں مال کی مجبت نہیں تھی... وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرج کرنے ہے بھی در لیخ نہیں کرتے تھے .. بئر رومہ ایک کواں تھا جوا کی یہودی کی ملکیت میں تھا۔ اس وقت مسلمانوں کو پانی حاصل کرنے میں کافی مشکل کا سرمنا تھا... وہ اس یہودی سے پانی خریدتے تھے ... جب سیدنا عثان رضی اللہ عنہ نے ویکھا کہ مسلمانوں کو پانی حاصل کرنے میں کافی وشواری کا سامنا ہے تو وہ یہودی کے پاس عنہ نے ویکھا کہ مسلمانوں کو پانی حاصل کرنے میں کافی وشواری کا سامنا ہے تو وہ یہودی کے پاس سے اور فرمایا کہ ہے کواں فروخت کردو ... اس نے کہا... میری تو بڑی کمائی ہوتی ہے میں تو نہیں بیکوں گا ... یہودی کے جس سے دو اور کی است ہوتی ہے ہیں اور کی تھی وہ کی اللہ والوں کے پاس فراست ہوتی ہے ... یہودی نے کہا ہال ٹھیک ہے آ وہا جی دول گا اور قیت پوری لول گا . چنا نچراس نے قیمت پوری لے کی اور آ دھا جی دے دیا ورک کے ایک دن آپ پانی نکالیس اور دوسرے دن ہم پانی نکالیس گے ....

جب سیدنا عثان غنی رضی القد عنه نے اسے پیسے ہ ہے وہ سے تو آپ نے اعلان کرواویا کہ میری باری کے دن مسلمان اور کا فرسب بغیر قیمت کے اللہ کیلئے پائی استعال کریں .... جب لوگوں کو ایک ون مفت پائی سلنے لگا تو دوسرے دن خرید نے والا کون ہوتا تھا . . . چنا نچہ وہ یہودکی چند مبینوں کے بعد آیا اور کہنے لگا جی آپ مجھ سے باقی آ دھا بھی خرید لیں ... آپ نے باقی آ دھا بھی خرید لیں ... آپ نے باقی آ دھا بھی خرید لیں ... آپ

## دل اور چېرے کی نورانیت کاممل

اَللّٰهُ نُورُ السَّمُوتِ والْاَرْضِ. مَثَلُّ نُورِهِ كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ.
اَلْمَصْبَاحُ فَى رُجَاجَةٍ. الرُّجَاجَةُ كَانَّهَا كُوْكَبٌ دُرِيِّ يُوقَدُ مِنْ شَخَرَةٍ مُبْرِكَةٍ رَيْتُونةٍ لَا شَرُقِيَّةٍ وَلا غَرْسَةٍ يُكَادُ رَيْتُهَا يُضِيَّءُ فَلَوْلَهُ تَمْسَسُهُ نَارٌ. نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدى الله لنُورِهِ مَنْ يَشَآءُ. وَلَوْلَهُ تَمْسَسُهُ نَارٌ. نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدى الله لنُورِهِ مَنْ يَشَآءُ. وَلَوْلَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمٌ (عَنَى يَشَآءُ. وَلَا شَيْءٍ عَلَيْمٌ (عَنَى يَشَآءُ. وَلَا شَيْءٍ عَلَيْمٌ (عَنَى وَنَا اللهُ ال

قابل رشک از دواجی زندگی

عارف بالقد حفرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس سرہ بھی بھی نفیحت کے طور پر فر مایا کرتے تھے کہ 'آئی جمیر ہے نکاح کو ۵۵ سال ہو گئے ۔۔۔ لیکن الجمد بقد بھی اس عرصہ میں لہجہ بدل کر بات نہیں کی 'میں ہتا ہوں کہ لوگ پانی پر تیر نے اور ہوا میں اڑنے کو کرامت سیحتے ہیں اصل کرامت تو ہے کہ بچین سال ہوی کے ساتھ ذندگی گزاری اور بیتعلق ایسا ہوتا ہے کہ جس میں یقیناً نا گواریاں پیدا ہوتی ہیں ۔۔ یہ بات ناممکن ہے کہ نا گواری نہ ہوتی ہولیکن فرماتے ہیں کہ''میں نے لہجہ بدل کر بات نہ کی 'اوراس ہے آئے بڑھ کران کی ابلیفر ماتی ہیں کہ مراری عمر مجھ پانی بلادو'' یعنی اپنی طرف سے کسی کام کا حکم نہیں دیا کہ ہے کہ مرادو میں خودا ہے شوق اور جذ ہے سے سعادت بچھ کران کا خیال رکھتی اوران کا کام کرتی خودا ہے شوق اور جذ ہے سے سعادت بچھ کران کا خیال رکھتی اوران کا کام کرتی گرین ساری عمر ذبان سے انہوں نے مجھے کی چیز کا حکم نہیں دیا ۔ ۔ (اصلاحی خطبات)

ابن تيميه رحمه الله كاقول

فرماتے ہیں کہ برفض اللہ کی نافر مانی کرنے والا جابل ہے اور جوفض ابتدے ڈرنے والا ہے وہ عالم فرما نبردار ہے۔...اللہ ہے ڈرنے والا ہے وہ عالم فرما نبردار ہے ....اللہ ہے ڈرنے والا نبکیوں کی ظرف بردھے گا مرنے ہے ہائے ہے اور ہر گھڑی کو ننیمت جانے گا اور وقت کوضائع ہونے ہے ہی ہے گا اور اللہ ہے ڈرنے والا کھڑت ہے والا کھڑت ہے والا کھڑت ہے والا کھڑت ہے۔

ہم بارگاہ ازل سے سوال کرتے ہیں جو کہ ہرعیب سے پاک ہے کہ وہ ہمیں ان لوگول میں ہے بنا دے جو غیب سے بنا دے جو غیب سے بنا دے جو غیب سے اللہ سے ڈرتے ہیں اور دہ سوء حساب سے ڈرتے ہیں اور ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنی رحمت سے جنت میں ٹھکا نہ عطا فر مائے .. ہے شک وہی سننے والاقبول کرتے والا ہے ... (اعمال القلوب)

#### حصول نعمت کی دُعا

قُلُ إِنَّ الْفَضُلِ بِيَدِاللَّهِ يُؤُتيهِ مَنُ يَّشَآءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ وَ يَخْتَصُّ بِرِحْمَته مِنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ فُو الْفَضُلِ الْعَطِيْمِ وَمِنَ مِن مِن مِن مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ فُو الْفَضُلِ الْعَطِيْمِ وَمِن مِن مِن مِن مَن يَشَآءُ وَوَاللَّهُ فُو الْفَضُلِ الْعَطِيْمِ وَمِن مِن مِن مِن مِن مَن يَشَآءُ وَوَاللَّهُ فُو الْفَضُلِ الْعَطِيْمِ وَمِن مِن مِن مِن مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ فُو الْفَضُلِ الْعَطِيْمِ وَمِن مِن مِن مِن مِن مِن مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ فُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ ا

خواہش نفس اور اس برقابو کے ثمرات

صاحب صیدالخاطر رحمه امتد فرماتے ہیں: جو تحض بھی گنا ہوں کے بنائج کو سوچہ اے وہ ان گنا ہوں کو تیج پاتا ہے ۔۔ ہیں نے ایسے لوگوں کے بارے ہیں خور کیا جنہ ہیں ہیں جا نتا ہوں کہ زنا وغیرہ کا اقرار کرتے ہیں کہ باوجودا پنی جس نی قوت کے دنیا ہی ہیں ان کے اندرائی مرعوبیت پیدا ہوجاتی ہے جس کی صفیعی اور ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے ظلمت اور تاریکی کا لباس پہن رکھا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے دل ان سے نفرت کرنے تھتے ہیں۔۔ ایسے لوگوں کو اگر بچھو صعت و فراخی حاصل ہوتی ہے قو نقد رکو برا بھلا کہنے گئتے ہیں۔۔ ایسے و نقد رکو برا بھلا کہنے گئتے ہیں۔۔ ایس مصل ہوتی ہے قو زیاد و تر دومروں کے مال سے اور تنگی ہوتی ہوتے ہیں۔۔ یہ تی ایس کے ماتھ ا

پھر میں نے زُخ بدلا اور ان لوگوں کے بارے میں سوچا جو خواہشات پر قابور کھنے والے میں اور حرام کاموں کو چھوڑ نے والے میں تو ان میں پچھا یسے ہیں جن کو دنیا میں بھی صلہ ملا یعنی پُر لطف روزی... آ رام دہ قیام گاہ.. . خوش عیش زندگی اور لوگوں کے نز دیک و جاہت اور اگرا یسے لوگوں کو تنقی ہوئی تو صبر نے وسعت ہیدا کر دی اور رضا بالقضاء (تقدیم کے فیصلوں پر دل سے رامنی رہنا) نے ان کی زندگی خوشکوار بنادی... چنا نچہ میں نے ان کی حال ارش دکا مطلب سمجھ

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصُبِرُ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيغُ اجْرِ الْمُحْسِينِن...
" بِيثَكَ جَسَ فَ يَقُو كَى اختيار كيا اور صبر كوشعار بنايا تو القدتع لى نيكوكارول كه اجر ضائع نبيس فرمائے گا"....(صيرالخاطر)

#### وظيفه برائح محبت واتفاق

وَالَّفَ بِيْنَ قُلُوبِهِمُ الْوَانَفَقُت مَا فِي الْلاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا الَّفُت بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ولكنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِينَهُمُ اللَّهُ عَزِيْزٌ حَكَيْمُ ( - ١١١١ ١٠٠) جَسَحُصْ كَول مِن الِي محبت وَالتي بهويا جَس ضائدان مِن نااتَفاتي بهوتواتفاق بيدا كرئے كيكے بيآيت ااد قعدروزان براھے ... (قرآنی ستجبوء من

### حضرت انس بن نضر رضى الله عنه كى شهادت

حضرت انس بن هنر ایک صحابی تھے جو بدر کی اثرائی میں شریکے نہیں ہو سکے تھے ...ان کواس چیز کاصدمہ تھا اس برایے نفس کوملامت کرتے تھے کہ اسلام کی بہاعظیم الشان اڑائی اور تو اس میں شريك ندموسكا...ان كى تمنائقى كهكوئى دوسرى لرائى موتوحوصلى بورے كرول...اتفاق سے احدى لرائی پیش آ گئی...جس میں میربری بهادری اور دلیری سے شریک ہوئے...احد کی اڑائی میں اول اول آومسلمانوں کو فتح ہوئی آخر ہیں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کوشکست ہونے گئی... دہ تعلطی بیہ تھی کہ حضورا کرم نے پچھ ومیوں کوایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہتم لوگ استے میں نہ کہوں اس حكدين بنمنا كدومان ي حمله كرف كانديشة السيس ملمانون كوشروع مي فتح موتى تو کافروں کو بھا گتا ہواد کھے کریے لوگ بھی اپنی جگہ سے بیے بھے کرہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی اس کتے بھا محتے ہوئے کا فروں کا پیچیا کیا جائے اورغنیمت کا مال حاصل کیا جائے...اس جماعت کے سردارنے منع بھی کیا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت تھی تم یہاں سے ندہ شو... مگران کو کوں نے یہ بچھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے دفت تک کیلئے داسطے تھا دیاں ہے ہٹ کر میدان بی بینج سے ... بھا گئے ہوئے کا فروں نے اس جگہ کو خالی دیکے کراس طرف ہے آ کر حملہ کر دیا...مسلمان بےفکر منص ال اجانک بےخبری کے تملہ سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے كافرول كے بيج ميں آ محے ... جس كى وجہ ہے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے ... حضرت اس " فے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحافی حضرت سعد بن معاد آ رہے ہیں ان سے کہا کہا ہے سعد کہاں جارے ہو ...خدا کی شم جنت کی خوشبوا حدے بہاڑے آ رہی ہے... یہ کہ کر تکوار تو ہاتھ میں تھی ہی کا فروں کے ہجوم میں تھس گئے اور جب تک شہید نہیں ہوگئے واپس نہیں ہوئے ... شہادت کے بعدان کے بدن کود مکھا گیا تو چھلنی ہوگیا تھا ای سے زیادہ زخم تیراور مکوار کے بدن پر تے ...ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا...

جولوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو و نیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے .... یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ زندگی ہی میں جنت کی خوشبوسونگھ رہے تھے .... اگر اخلاص آ دمی میں ہو جائے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے .... (فضائل اندال)

## حضرت شاه ولى التُدَّا ورحضرت تقانويٌ كى السيركت

موجودہ دور میں اگر دین اور ذبئی محبت مطلوب ہو تو تجربہ شاہد ہے کہ حضرت تھا نوی رحمۃ القد علیہ مشرجم تصانیف کافی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہیں اور اسمیر کا تھم رکھتی ہیں باتی اس دور کے عام موضوعات جیسے قومی شظیمات یا طبقاتی نصب العیدوں کی تحریکات یا عام وقتی مقاصد کی تر غیبات خواو کسی حد تک ضرور کی بھی ہوں اور اسپنے دائرہ میں پجھاٹر بھی رکھتی ہوں اطمینان قلب کاموجب نہیں بن سکتیں مرچوں کی کشرت سے منے کی شفتہ کی نہیں حاصل کی جاسکتی مورج بھتر میں جور کی کشرت سے منے کی شفتہ کی نہیں حاصل کی جاسکتی مورج بھتر میں جور کی کشرت سے منے کی شفتہ کی نہیں حاصل کی جاسکتی مورج بھتر میں جور کی کشرت سے منے کی شفتہ کی نہیں حاصل کی جاسکتی

حقيقت دنيا

جس درجہ کی حب دنیا ہوگ ای درجہ قطر دین کم ہوگ اگر کامل درجہ کی حب دنیا ہوگ تو کامل درجہ کی دین ہے اور مسلمانوں میں جس درجہ کی دین ہے جہ دنیا ہوگ ای درجہ کی دین ہے جہ کاری ہوگی... جمیعی کہ عقار میں ہوگی... مسلمانوں میں جس درجہ کی دین ہے ہوگی... مگر بیہ بات اچھی طرح ہے سمجھ لینی چاہئے کہ حقیقت میں دنیا مال و دولت زن وفرزند کا نام نہیں بلکہ دنیا کسی ذی اختیار کے ایسے ندموم فعل یا حالت کا محمد اللہ ہے جو اللہ ہے نافل کراد ہے نواہ کہ جمیمی ہو۔ .

اگر بچے کے سامنے سانپ چھوڑ ویں تو وہ اس کی خامری خوبصورتی کو و کھے کر اس کے اس پر فریفتہ ہوجاتا ہے اور اس کو پخر لین ہے ہو کا دائر در ہر بھرا ہو ہے اور اس کا انہ م کیا ہوگا؟ ہماری حالت بھی اس بچ کی ہی ہے اندر در ہر بھرا ہو ہے اور اس کا انہ م کیا ہوگا؟ ہماری حالت بھی اس بچ کی ہی ہے کہ ہم دنیا کی ظاہری آب و تا ب نقش و نگار اور رنگ وروپ پر فریفتہ ہیں اور اندر کی خرنہیں اور بیا بھی تجربہ ہے کہ سانپ جس قدر خوبصورت ہوتا ہے اس قدر زہر یا اس ہوتا ہے اس قدر زہر یا اس کی طرف رغبت نہیں کرتے و نیا کی حقیقت معلوم ہو معلوم نہ ہونے ہے ۔ اوگ اس پر فریفتہ ہورہے ہیں اگر اس کی حقیقت معلوم ہو جائے ۔۔۔ اوگ اس پر فریفتہ ہورہے ہیں اگر اس کی حقیقت معلوم ہو جائے ۔۔۔ اوگ اس پر فریفتہ ہورہے ہیں اگر اس کی حقیقت معلوم ہو جائے ۔۔۔ اوگ اس پر فریفتہ ہورہے ہیں اگر اس کی حقیقت معلوم ہو جائے ۔۔۔ اوگ اس پر فریفتہ ہورہے ہیں اگر اس کی حقیقت معلوم ہو جائے ۔۔۔ اور سے جائے ۔۔۔ اور خطبات سے الامت)

#### حضرات حسنين رضى التدعنهما كي مثالي سخاوت

حضرت امام حسن "...امام حسین اور حضرت عبدالله بن جعفر جمع کے لئے تشریف لے جارہے تھے ۔... داستے میں ان کے سامان کے اونٹ ان سے جدا ہو گئے ... یہ بھوکے بیاسے چل رہے تھے ایک خیمہ پران کا گزرہ وااس میں ایک بوڑھی عورت تھی ...ان حضرات نے اس سے بوچھا کہ مارے بینے کوکوئی چیز (یانی یا دودھ کی وغیرہ) تمہارے ہاس موجود ہے؟

اس نے کہا...ہے... بیلوگ اپنی اونٹیوں پر سے اتر ہے. ..اس بڑھیا کے پاس ایک بہت معمولی کی بکری تھی اس کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ اس کا دودھ نکال لواوراس کو تھوڑ اتھوڑ اپی لو...ان حضر ات نے اس کا دودھ نکالا اور پی لیا... پھر انہوں نے پوچھا کہ کوئی کھائے کی چیز بھی ہے؟

اس بڑھیانے کہا کہ بھی بحری ہے اس کوتم بیں ہے کوئی ذی کر لے تو ہیں پکا دوں گی ۔...انہوں نے اس کو ذی کی کیا اس نے پکایا .... یہ حضرات کھا پی کر جب شام کو چلنے گئے تو انہوں نے اس بڑھیا ہے کہ بہم ہٹی لوگ ہیں اس وقت نئی کے ارادہ سے جا کہ تو انہوں نے اس بڑھیا ہے کہ بہم ہٹی لوگ ہیں اس وقت نئی کے ارادہ سے جا اگر ہم زندہ سلامت والیس مدینہ بھی گئے تو تو ہور ہے پاس آ نا.... تیرے اس احب ن کا بدر دیں گے ... یہ حضرات تو فر ما کر چلے گئے شام کو جب اس کا خاوند ( کہیں جنگل وغیرہ ہے ) آیا تو اس بڑھیا نے ہاشی لوگوں کا قصہ سنیا ... وہ بہت خفا ہوا کہ تو گئی وگوں کے واسطے بحری ذی کر ڈالی ... معلوم نہیں کون تھے کو نہیں ہی ۔.. بخرض وہ خفا ہو کر چپ ہو گیا .... بکھ زمانہ کے بعد ان دونوں بھر کہتی کو گئی ہے کہ ہاشی تھے ... بخرض وہ خفا ہو کر چپ ہو گیا .... بکھ زمانہ کے بعد ان دونوں میاں بیوی کو غربت نے جب بہت ستایا تو یہ منت مزدوری کی نیت سے مدینہ منورہ گئے ہی اس بوی کو غربت نے جب بہت ستایا تو یہ منت مزدوری کی نیت سے مدینہ منورہ گئے ہیں بیوں تھی رہی تھی ۔.. ایک ون وہ بڑھی کر سینیاں چگ کر تو اس کو وہ کھی کر حضرت حسن نے اس کو بہتی نے یا اور اپنے غلام کو بھی کی بھیانتی ہے؟ اس کو اپنے یا س بوایا اور فر وہ یا کہ انتہ کی بندی تو مجھے بھی بہیانتی ہے؟

اس نے کہ جس نے تو نہیں پہپانا ۔۔۔ آپٹے نے فر ما یا کہ جس تیراوی مہمان ہوں دودھ اور بکری والا ۔۔۔ بڑھیا نے پھر بھی نہ بہپپانا اور کہا کیا خدا کی ہم تم وہی ہو ۔۔۔ حضرت حسن نے فرمایا جس وہی ہوں اور بیفر ماکر آپٹے نے اسپ غلاموں کو تھم دیا کہ اس کے لئے ایک بزار برمای خریدی جا کیں ۔۔۔ چنا نچہ فور آخریدی کئیں اور ان بکر یوں کے علاوہ ایک بزاروینار (اشر میاں) نفذ بھی عطافر مائے اور اپنے غلام کے ساتھ اس بڑھیا کو چھوٹے بھائی حضرت حسین نے وریافت فرمایا کہ بھائی نے کیا بدلہ عطافر مایا؟ حسین کے پاس بھیج دیا ۔۔۔۔ حضرت حسین نے وریافت فرمایا کہ بھائی نے کیا بدلہ عطافر مایا؟ محسین نے باس نے کہا ایک بزار کریاں اور ایک بزار دینار ۔۔۔۔ یہ کراتی ہی مقدار دونوں چیزوں کی حضرت حسین نے نے عطافر مائی ۔۔ اس کے بعداس کو حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس بھی ویا انہوں مضرت حسین نے عطافر مائی ۔۔۔ اس کے بعداس کو حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس بھی دیا ہوں کے نے کیا کیام حست فرمایا اور جب معلوم ہوا کہ بیم تقدار ہے تو انہوں انہوں نے دو بزار بکریاں اور دو بزار دینار مطافر مائے اور بیفر مایا کہ آگر تو پہلے جھے ہی لیتی تو انہوں سے بہت زیادہ دیتا ۔۔۔۔ بی براحیا چار بزار کمریاں اور جار بزار دینار (اشر فیاں) لیک تو خوات کیا سے بہت زیادہ دیتا ۔۔۔۔۔ بی براحیا چار بزار کمریاں اور چار بزار دینار (اشر فیاں) لیک کو خوات کے باس بہنی کہ دیاں صفحیف اور کمر کی کا بدلہ ہے ۔۔ (احیا ماطوم)

قرآن میں دراصل عربی زبان کے علاوہ کی پچھ گنجائش نہیں

بعض حفرات کہتے ہیں کہ قرآن جی عربی زبان کے علاوہ کی پہھ گئو گئو ہیں ...

کونکہ قرآن جی ہے بلیسان عربی مبین (صاف عربی زبان جی) اورارشاد ہے انا انورائی میں اورارشاد ہے انا انورائی میں اورارشاد ہے انا انورائی میں اورروی زبان ہیں) اورارشاد ہے انا کے جواب دیا ہیں ہے . ایک تو یہ کہ انفاظ نہ کورہ واقعی جشی اورروی زبان کے ہیں لیکن اہل عرب میں ان کا استعمال اس قدر عام تھا کہ یہ بحثر لد لغت عربی ہی ہے ہوگئے ... دوسرا جواب ہیہ کہ جوی طور پرقر آن عربی ہی ہے . سی بعض حروف غیر عربی ہی اس میں آگئے ہیں ... اگر یہ شہر کیا جائے کہ غیر عربی انفاظ کے ہوئے ہوئے ہوتے ہوئے ان اہل عرب پرجمت میں ... اگر یہ شہر کیا جائے کہ غیر عربی انفاظ کے ہوئے ہوئے اور آن اہل عرب پرجمت کیے بن سکے گا... تو اس کا جواب یہ ہے کہ عام استعمال کی وجہ سے وہ لوگ ان غیر عربی انفاظ کو بھی خوب بچھتے تھے جس سے اس کی جمت میں کوئی نقص نہیں آیا ... (ستان نعر فین)

# پُرسکون از دواجی زندگی کیسے بن سکتی ہے؟

عیم الامت حفرت مولا نااشرف علی تھا نوگ کی دواہلی تھیں ... ایک بڑی اورایک جھوٹی ....
دونوں کو حفرت والاے بہت تعلق تھا... لیکن بڑی پیرائی صاحبہ پرانے وقوں کی تھیں اور حفرت پیرائی مصاحبہ کے دل میں خیال آیا کہ حفرت والا کے لئے کسی عمدہ اور اچھے کپڑے کا اچکن بنایا صلحبہ کے دل میں خیال آیا کہ حفرت والا کے لئے کسی عمدہ اور اچھے کپڑے کا اچکن بنایا جائے ... اس زمانے میں ایک کپڑا اجلا کرتا تھا... جس کا نام تھا 'آ کھی انش' میں بڑا شوخ قتم کا کپڑا جو تھا ایس جس کا نام تھا' آ کھی انش' میں بڑا شوخ قتم کا کپڑا و اولا کو ایک میں ان کو چش کروں گی توا چا کہ ملئے ہوتا تھا ... اب حضرت والا سے بوجی بغیر کپڑا اخرید کراس کا اچکن سینا شروع کردیا ... اور حضرت والا کو چش کروں گی توا چا کہ ملئے کی خوق نے یہ میں بان کو چش کروں گی توا چا کہ ملئے کی خوق نے یہ جس ان کو چش کروں گی توا چا کہ ملئے کے خوق نے یہ میں کہ دور نا تھا کہ اس کے کہا کہ جس وہ مل کرتیارہ وگیا تو عید کی دات کو وہ انچکن حضرت والا کی خدمت میں چش کر کے کہا کہ جس نے آپ سے لئے کہا تو عید کی دات کو وہ انچکن حضرت والا کی خدمت میں چش کر کے کہا کہ جس نے آپ سے لئے کہا کہ جس سے انکار کروں تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا ... اس کے کہاں حضرت فرات کے بالکل خلاف کی اس کے کہا کہ جس سے میں حضرت فرات کے بالکل خلاف کی اس کے کہاں حضرت فرات کے بالکل خلاف کی اس کے کہاں حضرت فرات کے بالکل خلاف کی اس کو کہاں کہ وہائے کے بالکل خلاف کی اس کے کہا کہ جس نے تو یوراد مضان اس کے سینے میں محنت کی اور مجت سے محنت کی ....

اس کے آپ نے ان کا دل رکھنے کے لئے فر مایا تم نے تو یہ ماشاء اللہ ہڑا اچھا اچکن بنایا ہے ....اور پھر آپ نے وہ اچکن پہنا اور عیدگاہ میں پنچے ....اور نماز پڑھائی جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک آ دمی آپ کے پاس آیا اور کہا حضرت! آپ نے یہ جو اچکن پہنا ہے یہ آپ کوزیب نہیں دیتا ....اس لئے کہ یہ بہت شوخ قسم کا اچکن ہے ....

حضرت نے جواب میں فرمایا کہ ہاں بھائی تم ہت تو ٹھیک کہدر ہے ہو۔۔۔اوریہ کہد کر پھرآ پ نے وہ اچکن اتارا۔۔۔۔اورای شخص کودے دیا کہ بیتہ ہیں ہدیہ ہے۔۔۔۔اس کوتم پہن لو۔۔۔۔ حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں بیا چکن پہن کرعیدگاہ کی طرف جارہا تھا۔۔۔۔تو کچھنہ پوچھوکہ اس وقت میر ادل کتنا کث رہا تھا۔۔۔۔اس لئے کہ ساری عمراس قشم کا شوخ لہاں مجھی نہیں پہنا. لیکن ول میں اس وقت بہی نیت تھی کہ جس اللہ کی بندی نے مخت ہے۔ اس کو تیار کیا کہ اس کو ق کہ کہ اس کا ول خوش ہو جائے. اقو اس کا اس خوش کرنے کے لئے اپنے او پر مید مشقت برداشت کرلی اوراس کے پہنے پر بطیعے بھی ہے۔ اس لئے کہ لوگوں نے اس کے پہنے پر بطیعے بھی وسیعے کہ کیسا باس بہن کرآ گئے ... لیکس گھر والوں کا ول خوش کرنے کے بینے مرایا. .. (اصدی نظرت)

اہتمام تربیت

#### حسن سلوك

ملازم کو حقیر مت میمجھو وہ تمہارے معاوض میں ہ مسرتا ہے میخواہ دین تمہارا احسان نبیل ہے وہ اپنے کام کے چسے بیتہ ہے (رث میں میں فی کام کے پسے بیتہ ہے اسل

تقوی کا حاصل ہے ہے گہنس کے ہاتھ میں اپنی نگیل ندوی جائے۔ راتباع سنت وشریعت کا اہتمام کیا جائے فتن سے بچاو رکھاجائے ٹوافتن علمی رنگ کے ہوں جیسے عقیدہ وقرر کی بے قیدی اور خوور انی و نیرو ٹوافمنی ہوں جیسے فرائس وواجہت میں سستی اور کا بلی اور ممنوعات و تمروبات می طرف میں بن ورجی ان دین کے ہارے میں بچائے آزادی اور آزادروثی کے قیداصل ہے (جو محمت)

# طالب علم كوخوش آمد بدكهنا اور بشارت سنانا

حضرت ابوہارون کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت ابوسعیدرضی القدعنہ کی خدمت میں جاتے تو فرماتے خوش آمدید ہوان لوگوں کوجن کے بارے میں حضور سلی القدعلیہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمائی تھی ... حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگ تمہارے تا بع ہوں گے اور زمین کے آخری کناروں سے تمہارے پاس ویت کی جھو ماسل کرنے کے لئے آئیں سے جب وہ تمہارے پاس آئیں اور تیمارے پاس آئیں تھی جسے جو سے قبول کرلو ... (افرجالزندی)

حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ کے پاس جب بینوعمر جوان آئے تو فرمائے خوش آمد پیرہوان اوگوں کوجن کے بارے بیس حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے جمیس وصیت فرمائی تھی... جمیس حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے جمیس وصیت فرمائی تھی... جمیس حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے تعکم دیا تھا کہ ہم ان کے لئے مجلس بیس تنجا کش پیدا کریں اور ان کو حدیث سمجھا کمیں کیونکہ آپ لوگ ہی ہمارے بعد جگہ سنجا لئے والے جی اور احادیث دوسروں کو سنانے والے جی اور ان نو جوانوں سے فرمایا کرتے تھے آگر تہمیں کوئی بات سمجھا تھ جائے ۔ تق جمھے سے سمجھے لیما کیونکہ تم سمجھ کراٹھو۔ جمھا ال سے دیا وہ محس سے کرتم نے سمجھا تھ جائے ۔ (دیتاہی مذہر)

كونكهم مجهر كرانخويه مجهال سے زيادہ مجبوب ہے كهم به مجھائھ جاؤ....(مية المحبوب ہو) ح**صول اولا د كالمل** 

الَّذِيِّ آحُسَنَ كُلُّ شَى عَ خَلَقَهُ وَبَدَا خَلُقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيُنِ ٥ ثُمُّ جَعَلَ الَّذِيِّ آخُسَنَ كُلُّ شَى عَ خَلَقَهُ وَبَدَا خَلُقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيُنِ ٥ ثُمُّ مَوْهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْجِهِ وَجَعَلَ نَسُلَهُ مِنْ سُلَلَةٍ مِّنْ مَّآءِ مَهِيْنِ ٥ ثُمَّ مَوْهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْجِهِ وَجَعَلَ لَسُلَهُ مِنْ سُلِلَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَهِيْنِ ٥ ثُمَّ مَوْهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُوْجِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمِّعَ وَاللَّهُ مِسَالَةً وَاللَّهُ اللَّهُ مَا تَشْكُرُونَ ٥ (سَرَاجِهِ مِنَاهُ مِنَاهُ مِنَاهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَعَلَى اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَامِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ م

جو اولا دکی نعمت ہے محروم ہو وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کثرت ہے ان آیات کا ور دکرے....( قرآنی ستجاب ڈعائیں )

## حالت اعتكاف مين عنسل

اعتکاف کی حالت میں اگر حالت طبعی یا شرق کے لیے نکلے تو جیسے رائے میں وضو کر کے آسکتے ہیں ای طرح آتے ہوئے عسل جمعہ کر کے بھی آ کتے ہیں ہال عسل جمعہ کے لیے لکلنا درست نہیں .... (ارشادات نتی اعظم) علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: سمجھ دار مخص کو ہر حال ہیں اپنے مولیٰ کا دامن تھا ہے دہان چاہیے فواہ کسی نافرہ فی کا صدور ہوجائے خواہ کوئی طاعت ہو... خلوت ہیں اس سے انس حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اگر وحشت معلوم ہوتو اس کے سبب کوشم کرنے کی کوشش کرے ... جبیا کہ شاعر نے کہا ہے: اگر وحشت معلوم ہوتو اس کے سبب کوشم کرنے کی کوشش کرے ... جبیا کہ شاعر نے کہا ہے: اکس سنگو جس اُنٹ مِمّا جَنَیْتُ فَا اَسْتَا اِنس کا اُنٹ مِمّا جَنَیْتُ فَا وَر ہے وحشت ہوری ہوتو اگر جا ہوتو استے المال کرے اس کی انسیت حاصل کرلؤ ....

اگراپ نفس کو دنیا کی طرف مائل پاتا ہوتو خدائی ہے دنیا بھی طلب کرے اوراگر آخرت کی طرف مائل دیکھتا ہوتو اس سے اعمال آخرت کی تو فیق کا سوال کرے اوراگر اس دنیا ہے جس کی خواہش ہے کسی ضرر کا اندیشہ محسوس کرتا ہوتو اللہ تعالیٰ ہے اپنے ول کی اصلاح اورا پنے مرض کے علاج کی دعاء کرے کیونکہ جب دل ٹھیک ہوجائے گاتو کوئی ایسی چیز نہ طلب کرے گاجوم صربو ....

اورجس کی بیرهالت ہوجائے گی وہ ہمیشہ آرام کی زندگی جس رہےگا گراس کے حصول کے بھیشہ تقوئی کا اہتمام ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر خداتعالی سے بچے انس نہیں حاصل ہوسکا .....

یہی وجہ ہے کہ ارباب تقوئی ہر چیز ہے ہے رُخی کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہے گریہ و زاری نہیں ترک کے خلاف زاری نہیں ترک کرتے .... تاریخ جس بیرواقعہ لکھا ہے کہ وہشت محسوں کی تو ہو چھا کہ جمہ بن واسع صف بندی کی اور ترکول سے جنگ کرتے ہوئے کہ وہشت محسوں کی تو ہو چھا کہ جمہ بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کہاں تے سرے پر بازو شکیے ہوئے انگی ہے آسان کی طرف اشارہ کررہے ہیں .... (یعنی دعاء کررہے ہیں) تحمید نے کہ .

انگل ہے آسان کی طرف اشارہ کررہے ہیں .... (یعنی دعاء کررہے ہیں) تحمید نے کہ .

یم جب ترکوں پر فتح پالی تو محمد بن واسع ہے ہو چھا کہ آپ کی کررہے تھے ؟

فرمایا '' تہماری کا میا نی سکے سب ہے بہتر ذرایدا فتی رکرد ہاتھا'' .... (صیدا فاطر)

### ايك شهيدانصاري صحابي رضي اللدعنه

ایک فخص رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت جی آیا...اس کا چره آبنی اسلی ( زره و غیره ) سے ڈھکا ہوا تھا...اس نے عرض کیا یا رسول الله! جی لڑائی جی شامل ہوجاؤں یا پہلے اسلام قبول کر لے اور پھر جہاد جی شامل ہوجا...اس نے فرمانی پہلے اسلام قبول کر لے اور پھر جہاد جی شامل ہوجا....اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا.... پھر لڑائی جی شامل ہو گیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا.... تخصور صلی الله علیہ وسلی الله کی معافی کا خدائی طریقہ حقوق العیاد کی معافی کا خدائی طریقه

حقوق العبادتو بہت معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ صاحب تن خود معاف نہ کردے ۔ البتہ جن اوگوں کے اندر تیکی کا غلبہ ہے ۔ اور حقوق کی ادائیگی کی کوشش بھی کر دے ہیں گر ادائیگی سے پہلے انقال ہوگیا ۔ ان کے بارے ہیں حق تعالی جا جے ہیں کہ فلاح ابدی پائے تو حقوق ما تکنے والوں سے فرمانیں گے کہ اوپر دیکھو جب وولوگ اوپر دیکھیں گے تو بہت بڑا غلیم الثان محل نظر آئے گا جس کی وسعت کی انتہانہ ہوگی تو خود ہی حق تعالی فرمائیں گے کہ جولوگ اپنے حقوق معاف فرمادیں گے ان کی ویک دیدیا جائے گا تو سب لوگ کہیں گے کہ ہم نے اپنے حقوق معاف کردیا ہے میل خداوندی ہے کہ بندوں کے حقوق خود معاف کردیا ہے عدل خداوندی ہے کہ بندوں کے حقوق خود معاف ٹرین گے کہ اوگ معاف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے ۔ اور ترکیب ایس کریں گے کہ لوگ معاف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے ۔ اور ترکیب ایس کریں گے کہ لوگ معاف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے ۔ اور ترکیب ایس کریں گے کہ لوگ معاف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے ۔ . . . . . . . . .

### ایناقصور وار ہوناسمجھ بیں آتا

مشہور ہے کہ ایک حبثی چلا جارہا تھا راستہ ہیں ایک آئینہ پڑا ملا... بھی آئینہ د یکھنے کا انفی آ ہوائیں تھا اس کواٹھا کر دیکھا تو اپنی کالی بھجنگ صورت پر نظر پڑی ... کہنے لگا کہ ایسا برصورت تھا جب تو کسی نے نہ رکھا بہاں بھینک دیا... یہی بعینہ حالت ہم لوگوں کی ہے کہ ایسے عیوب کوٹر بعت میں ثابت کرتے ہیں... (مواعظ اثر نیہ)

## اہل بیت ہے فقراء کی ملا قات

حضرت حسن وحسين رضي الله عنهما ابك مربتيه بهت يجار جو تحيّئا تو حضرت على اورحضرت فاطمه رضی اللّٰدعنہمانے نذر (منت) مانی کہ اگر بہ تندرست ہو جائیں تو شکرانہ کے طور پرتین .... تنمن روز ہے رکھیں گے ....اللہ تعالیٰ شانہ کے قضل ہے صاحبر ادوں کوصحت ہوگئی ....ان حضرات نے شکرانے کے روزے رکھنے شروع فر مادیئے اگر جہ گھر میں نہ بحر کے لئے مچھ تھا شافطار کے لئے ...فاقہ برروز ہشروع کردیا...جبح کوحفزت علی کرم القدوجہدایک يہودي کے یاں تشریف لے گئے جس کا نام شمعون تھا کہا گر تُو پچھاون دھا گا بنانے کے لئے اجرت پر دے تو محصلی التدعلیہ وسلم کی بیٹی اس کام کوکر دے گی. ..اس نے اون کا ایک تھر تین صاع جو كى اجرت طے كر كے دے ديا... حضرت فاطمہ رضى القد عنہانے اس ميں ہے ايك تبائى كا تا اورا یک صاع جواجرت کے لئے ان کو ہیںا اور یانج نان اس کے تیار کئے ایک ایک اینامیاں بیوی کا دونوں صاحبز ادوں کے اور ایک باندی کا...جس کا نام فضہ تھا...روز وہیں دن مجر کی مز دوری اورمحنت کے بعد جب حضرت علی کرم اللّٰدو جبہ حضورصلی التدعلیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کرلوٹے اور کھانا کھانے کے لئے دسترخوان بچھایا کی حضرت علی رضی اللہ عند نے تکڑا تو ڑا ہی تھا کہا یک فقیر نے درواز ہے آ واز دی کہا ہے محمصلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والو! میں ایک فقیر مسکین ہوں مجھے کھانا دو ....اللہ جل شانہ تنہیں جنت کے دستر خوان ہے کھانا کھلائے ... جعنرت علی کرم انقدو جہدنے ہاتھ روک لیا. جعنرت فاطمہ رمنی انٹدعنہا ہے مشورہ کیاانہوں نے فرمایا ضرور دے دیجئے ....وہ سب روٹیاں اس کو دے ویں اور کھروالے سب کے سب فاقد ہے رہے ای حال میں دوسرے دن کا روز ہ شروع کر دیا.... دوسرے دن میں پھرحضرت فاطمہ رضی اللّٰہ عنہائے دوسری تہائی اون ک کاتی اورا یک صاع جو کا اجرت لے کر پیسا....روٹیاں یکا ئیں اور جب حضرت علی کرم ابتدوجہہ حضورصلی ابتدعلیہ وسلم سے ساتھ مغرب كى نماز يرد كرتشريف لائے اورسب كے سب كھانے كے سے بيضے تواكي يلتم نے وروازہ ہے سوال کیا اور اپنی تنہا کی اور فقر کا اظہار کیا۔ ان حسرات نے اس دن کی روٹیاں اس کے حواله کردیں اورخود یانی بی کرتیسرے دن کا روز ہشروع کردیا اور سے کوحضرت فاطمہ رضی امتّدعنہا

اثدسرمه كى فضيلت

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا کہ اللہ (سرمہ) کا استعال ضرور کیا کرو... اس سے پلکوں کے بال استعال ضرور کیا کرو... اس سے پلکوں کے بال استعال مارور کیا کرو... اس سے پلکوں کے بال استعال مارور کیا کہ اور تان اللہ ایس ہے کہ نگاہ کو جلا بخشا ہے ... (بستان اللہ رفین)

حضرت حسن رضى الله عنه عنها الكهمهمان كي ملاقات

حضرت حسن کے بیمال ایک مہمان آیا...اس نے کھانا کھانے کے بعد شربت طلب کیا...دعفرت حسن نے دریاں ایک مہمان آیا ہے کو کون ساشر بت درکار ہے ...مہمان نے جواب دیا کہ'' وہ شربت جونہ ملنے کے وقت جان سے زیادہ قیمتی اور ال جانے کے وقت نہایت کم قیمت ہوتا ہے ...'' حضرت حسن نے نوکر سے فرمایا کہ'' مہمان پانی ما نگرا ہے ...'
حاضرین کو آپ کی ذیانت پر حیرانی ہوئی ...(درنایب)

#### اخلاص کے فائد ہے

ا فلاص کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ مض خدا کیلئے کام کرے مخلوق کا اس میں تعلق ہی نہ ہو اس ہے کہ یہ مخلوق کوراضی کرنے کے لئے کام کرے مگر کوئی دنیوی وی دنیوی مطلوب ہوند دین یوں غرض ہے ۔ تیمرا درجہ یہ ہے کہ پھی نیت نہ ہو ند دنیا مطلوب ہوند دین یوں ہی فالی الذ ہن ہو کرکوئی عمل کیا یہ ہی اخلاص یعنی عدم ریا ہے ۔ . . (خطبات کے الاست) مجلس علم یا وعظ کا ادب

جب وعظ مور ہا ہو یا دینی کتاب سنائی جارتی ہو تو تلاوت یا نظل نمازیا کوئی وظیفہ وہاں نہ پڑھنا چاہیے وین کا ایک مسئلہ سکھنا سور کھات نوافل سے بھی افضل ہے ۔ اور ایسے وقت ایسے لوگوں کے ان اعمال سے واعظ کے مضامین کی آمدرک جاتی ہے اس کا وہال الگ اس کی گرون پر ہوگا اس کی طرح بعض لوگ سر جھکا کر آنکھ بند کر کے بیٹھتے ہیں ۔ خواہ وہ توجہ ڈالتے ہوں یا سوتے ہوں اس ہے بھی واعظ کے قلب پراٹر پڑتا ہے ۔ اور مضامین کی آمدرک جاتی ہے ۔ لہذا توجہ ڈالتے والوں کو (یعنی سونے والوں کو ) وعظ سے اٹھ جاتا چاہے ۔ کہیں اور جاکر سور ہنا چاہے ۔ نیز پاس سونے والوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہے کہ کوئی آنکھ بند کرنے نہ پائے ۔ ... (بجاس ایرار) والوں کو بھول کی اس کا خیال رکھنا چاہے۔ کوئی آنکھ بند کرنے نہ پائے ۔ ... (بجاس ایرار)

اگرچ فقہی طور پرنوافل کی تضافیں ہے۔ لیکن ایک سائک کوایے مواقع پرتلافی کے طور پر جب موقع سلے معمول کے نوافل ضرور پڑھ لینے جا ہیں خواہ ان کا اصلی وقت گزرگیا ہو پھراس پرفرمایا کہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص کھ نے کہ قاز میں ہم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنا بھول جائے تو کھانے کے دوران بھی جب یاد آ ہے سسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیماج ہے۔ ہس ای پردوسری نوافل قیاس کرلنی ہے ہیں ۔ (اشرات مارنی)

گھرکے انتظام میں بیوی کی اہمیت

بیوی کے بغیر گھر کا انتظام درست نہیں ہوسکتا...بس مرد کا کام تو اتنا ہے کہ یہ مادہ
(سامان) جمع کر دیتا ہے بھر ہیئت (صورت وتر تبیب) عورتوں ہی ہے بتی ہے بیس نے
بعض رؤسا (مالداروں) کو دیکھا ہے کہ مال و دولت ان کے پاس بہت ہے گر بیوی نہتی تو
ان کے گھر کا پچھ بھی ڈ ھنگ نہ تھا...لا کھ باور چی رکھو...نو کر رکھو وہ راحت کہاں جو بیوی
سے ہوتی ہے .... باور چی تو شخواہ کا طازم ہے ذراایک دن تم نے کوئی شخت بات کہدی تو وہ
ہاتھ جھاڈ کر چلا جائےگا پھر مصیبت کا سامنا ہے ....روٹی اپنے ہاتھ سے پکاؤ .... چواہا جھوٹکو....

برتن دھوؤاور بیوی سے بیکہاں ہوسکتا ہے کہ مردکوا ہے ہاتھ سے پکانے دے...

بیوی کے بغیر گھر کا انظام ہوہ تی نہیں سکتا جائے م لا کھ خادم رکھو... بعض او گوں کو دیکھا ہے جن کی معقول شخو او تھی گھر بیوی نہیں تو کروں کے ہاتھوں بیس خرج تھا جس کی وجہ سے ان کا گھر کا خرج بر ھا ہوا تھا جس کی چھے ھر نہیں تکا ح ہی کہ بعد پوراا تظام ہوا... اگر بیوی پچھ بھی گھر کا کام نہ کر صصرف انظام اور دیکھ بھال ہی کر ہے تو ہی بہت بڑا کام ہے جس کی دنیا بھی بڑی تخوا ایس دی جاتی ہیں اور نہنام کرنے والے ) کی بڑی عزت وقد رکی جاتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے وائس ہے وائسرائے ( گورز ) ظاہر بھی پچھ کام نہیں کرتا کیونکہ اس کے ماتحت اتنا بڑا عملہ کام کرنے والا ہوتا ہے کہ اس کوخود کی کام بھی ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی .... گراس کی جو اتن بڑی بڑی تخوا اواور عرب ہے کہا کہا ماتنا بڑا اتن بڑا ہوئی ہوئی ان بڑا کہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ ہوئی ہوئی ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کی بڑا ہوئی کی بڑا ہی ہوئی کی بڑا ہی ہوئی کی بڑا ہی ہوئی گی بڑا ہوئی کی بڑا ہی ہوئی گی بڑا ہی ہوئی گی بڑا ہی ہوئی گی بڑا ہی ہوئی گی بڑا ہوئی ہوئی گی ہوئی گون کی ہوئی گی ہوئی گون کی ہوئی گی ہوئی ہوئی ہوئی گی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گی ہوئی گی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی

برائے اصلاح نافر مان اولا د

إِنِّى تُوَكُّلُتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُمُ اللَّهِ وَبِي اللَّهِ وَبِي اللَّهُ وَالْحِذُ بِنَا صِيَتِهَا النَّ رَبِّى عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ ٥ (﴿ وَمَ اللهِ اللهِ اللهِ الْحَوَا خِذْ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ٥ (﴿ وَمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُواللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

# کثیرالمنافع قرآنی آیات

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتهم خَشِعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَعِلُون ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَعِلُون ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَعِلُون ۞ وَالَّذِينَ هُمْ فَاللَّهُمْ وَعَهُدِهِمْ وَاعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُمُ فَاللَّه

رات کوسوتے وفت ضرور پڑھیں...کیونکہ یہ آیتیں عزت کی حفاظت کرتی ہیں.... بے نمازیوں کونماز کی رغبت دلاتی ہیں.... ہے ہودہ اور بری باتوں سے روکتی ہیں اور جنت الفردوس کا وارث بنادیتی ہیں....(قرآنی ستجب دُما کمیں)

# ٹائم ٹیبل کی خلاف ورزی کی کب گنجائش ہے؟

آ دی نظ م الا و قات بنا کراس کی پابندی کرے ... چاہے پھے بھی ہوج ہے ... اس کا مطلب بیتھا کے سستی کی وجہ سے یا کا بلی کی وجہ سے یا دل گجبرانے کی وجہ سے اپنے معمول کو ترک نہ کرے .... یہ جو جل نے کہا تھا کہ '' پچھ بھی ہوجائے نظام الا و قات پر کمل کرے'' اس کا مطلب بیہ ہے کہ چاہے ول پر آ رہ چل جا کہ ... مشقت معلوم ہو یا مخت معلوم .... یا دل گھبرانے گئے تو اس گھبراہٹ ... سستی .... کا بلی اور مشقت کی وجہ سے اپنے نظام الا و قات کو نہ چھوڑ ہے لیکن اگر کوئی ایسی بات چیش آگئی جو عذر شرق ہے یا جو وقت کا نقاضا الا و قات کو نہ چھوڑ کے لیکن اگر کوئی ایسی بات پیش آگئی جو عذر شرق ہے یا جو وقت کا نقاضا کے کہ اس پر عمل کیا جائے تو اس کی بناء پر نظام الا و تات کے خلاف کرنے ہے کوئی خرائی لازم نہیں آئی اس لیے نظ م الا و قات کا اصل مقصد ہے ہے کہ زندگ کے او قات صحیح مصرف پر خرج ہوں اور بیا و قات زندگ ایسے کام جس صرف ہوں جس جس یا تو دنیا کا فائدہ ہو .... یا خرج ہوں اور بیا و قت ضائع نہ ہو ... (وقت ایک عظیم نعت )

اینے احوال کو بوشیدہ رکھنا زیادہ مناسب ہے

علامدابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جس شخص پر اللہ تعیانی کی تعمین زیادہ ہوں اس کے لیے مناسب بیہ ہے کہ ان میں سے آئی ہی تعمینوں کا اظہار ہونے دیے جتنی خود سے ظاہر ہوجا کیں ساری تعمین نہ کھول کر رکھ دے ۔۔۔۔ اگر چہنمت ودولت کے اظہار میں برسی ارک لذت ہے کہ خلا ہر نہ کیا جائے کیوں کہ نظر بدکا لگنا حق ہے ۔۔۔۔ ہے کہ خلا ہر نہ کیا جائے کیوں کہ نظر بدکا لگنا حق ہے ۔۔۔۔

میں نے نعمتوں کے متعلق سوچا تو اندازہ ہوا کہ اس کا اظہار نفس کو بہت بھلا معلوم ہوتا ہے گردشواری بیہ ہے کہ اگر دوستوں کے سامنے ان کا اظہار کیا جائے تو اس کے اندرونی انتشار کا اندیشہ ہے اور اگر دشمن سے ظاہر کیا جائے تو ظاہر ہی بات ہے کہ نظر لگ جائے گی کیونکہ اسے حسد ہوتا ہے بلکہ میر سے خیال میں حاسد کا شرتو ہر حال میں ضروری ہے کیونکہ مصیبت کی حالت میں اس کا دل شعند ا ہوتا ہے اور خوش عیشی میں نظر لگا دیتا ہے اور بیجی واقعہ ہے کہ خوش حالت میں اس کا دل شعند ا ہوتا ہے اور خوش عیشی میں نظر لگا دیتا ہے اور بیجی واقعہ ہے کہ خوش المین اپنی نعمتوں پر عاسدوں کی ناگواری و کیلنا چاہیے جیں لیکن پھر آنہیں اپنی نعمتوں پر عاصدوں کی نظر لگ ہی جاتی ہے ۔...

اورا بی ان نعمتوں کو جن ہے جاسد کی ناگواری بڑھتی ہے ظاہر کر کے جولڈت حاصل مقابلہ کا میں مند ہے تا ہے جاسد کی ناگواری بڑھتی ہے ظاہر کر کے جولڈت حاصل

جوا ہے اس خرائی کے برابر نہیں قرار دیا جاسکتا جواس کی نظر لگ جانے ہے ہوتی ہے۔۔۔۔
اس لیے ہر طرح کے معاملات کو جھپا کر رکھنا مختاط لوگوں کا شیوہ ہے کیونکہ اگر کسی نے
اپٹی عمر لوگوں کے سما منے فل ہرکی اور وہ زیادہ عمر کا ہوا تو لوگ اے جلی بڈھا قرار دیں گے
اور اگر کم عمر ہوا تو اس کے ساتھ حقارت کا برتا و کریں گے اور اگر اپنے معتقدات لوگوں کے
سمنے بیان کر دیئے تو مخالفین عداوت کی وجہ ہے بددین قرار دے بینے سس گے اور اگر اپنے
مال کی مقدار خلا ہرکی تو کم ہونے کی صورت میں حقیر سمجھیں گے اور زیادہ ہونے کی صورت
میں حدد کرنے لکیس کے ۔۔۔ انہی تینوں کے سلسلے میں شاعر کہتا ہے:

اِحُفَظُ لِسَانَکَ لَا تَبُحُ بِثَلاثَةٍ سِنَ وَمالٍ مَااسَتَطَعْتَ وَمَلْهَبِ
الْحُفَظُ لِسَانَکَ لَا تَبُحُ بِثَلاثَةٍ سِنَ وَمالٍ مَااسَتَطَعْتَ وَمَلْهَبِ
الْمُواورَ وَاورَ عَنِ النَّكُ وَصُوصاً ) حَى الامكان فالمرنديوئ ووسيمر سيال اورمسلك وشرب )
الفَكرة تَبُتَلَى بِثَلاثَةٍ بِمُمَوّهٍ وَمُمَخُوقٍ وَمُمَحُوقٍ وَمُمَكَدِبِ

"کونکہان تینوں کے ظاہر کرنے پر تین الزاموں میں مبتلا ہوگے...ایک بید کہ باتیں بتاتے ہود وسرے گھڑ لینتے ہوتیسرے بید کہ جھوٹے ہو' ....

(میں نے تین چیزیں مثالاً ذکر کردی میں) انہی پر بقیہ باتوں کو قیاس کراو اور ان محولے بھالے ہیں ہے اور ایسے لوگوں محولے بھالے ہیں والوں جیسے نہ بنوجوا ہے راز سنجال نہیں پاتے اور ایسے لوگوں کے سامنے اسے افتاء کردیتے ہیں جن کے سامنے اس کا اظہار مناسب نہیں ہوتا....

"زبان سے بہت سام کلے کل جاتے ہیں جن سانسان ہلاک ہوجاتے ہیں"... (میدالخاطر)

صحابه كرام رضى التدنهم كاذكركر نيكاذوق وشوق

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند فرمات بین که بین صبح ہے لے کرشام تک سارا دن الله کا ذکر کرتا رہوں یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ بین صبح ہے لے کرشام تک سارا دن لوگوں کوسواری کے لئے عمدہ گھوڑ ہے دیتارہوں ....(افرجداللمر انی)

حضرت معاذین جبل رضی الله عنه نے فرمایا میں سے کے کررات تک اللہ کا ذکر کرنا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں میں سے لے کررات تک اللہ کے راستہ میں (مجام وں کو)عمرہ گھوڑ ہے سازی کے لئے دیتار ہوں .... (اخرجہ ابوقیم نی اکلیة ا/۲۵۹)

حضرت جریری کہتے ہیں کہ حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ نے ذات عرق مقام سے احرام باندھااور پھراحرام کھولنے تک ہم نے انہیں اللہ کے ذکر کے علاوہ اور کوئی بات کرتے ہوئے نہیں سنا....احرام کھول کر جھے سے فر مایا اے بھتیج ! احرام اس طرح ہوا کرتا ہے ....(اخرجاین سعدہ/۲۲) (حیاۃ العجابہ جلد۳)

# اولا د کی سلامتی کا وظیفه

وَنَجَيْنَهُ وَاَهُلَهُ مِنَ الْكُوْبِ الْمُعَظِيْمِ (سِرة السافة - 2) اَكْرَكُسِى فَحْصَ كَى اولا دمر جاتى ہو. . زندہ شدرہتى ہو ياوہ كسى سخت مصيبت ميں مبتلا رہتا ہوتو اس دعا كوروزاند فنج وشام اا دفعہ پڑھے....(قرآنی ستج ب دُیا کمِن دنیا کی زندگی کے ہرمرطہ میں انواع ان کے ساتھ وکر آخرت اسلام کا بنیادی اصول ہے اس لئے جتنی انواع اس زندگی کی ہیں اتی بی انواع ان کے ساتھ وکر آخرت اور تقوی کی ہیں کھانے پیغے ہیں جمد وشکر ... اجتبیات کے سامنے آنے پی فض بھر ترفع قطائی کے جذبات کے وقت کر نفس اور تواضع دولت کے انبار اور حرص مجر کئے کے وقت تاعت پندی ... مصیبت کے وقت میں اور تواضع دولت کے انبار اور حرص مجر کئے کے وقت نقاط کی اللہ ... دوستوں کی مشینی پر اخوۃ ٹی اللہ عمل آخرت کی تذکیر کے لئے تعاون بردوں کے سامنے آنے پر بم شینی پر اخوۃ ٹی اللہ عمل آخرت کی تذکیر کے لئے تعاون بردوں کے سامنے آنے پر کا اعلام کے سامنے آنے پر عقیدت و تفویض اور سرا انگندگی ... اعلان و داوری دین و آخرت کی بات سامنے آنے پر عقیدت و تفویض اور سرا انگندگی ... اغیار ہے طفی طانے کے وقت حکمت کے ساتھ دوجت دینے ہائی اور فائیت پر نظر وقعت و سربلندی مل جانے پر اپنی فراہم ہو جانے پر ....ان کی بے ثباتی اور فائیت پر نظر وقعت و سربلندی مل جانے پر اپنی اصلیت کا استحضار دونیا کے ہرجز و سے استبعاد آخرت کی طلب و جبتی دغوی کی زندگی کے وسائل ہیں ان وسائل ہیں ان وسائل ہیں ان میں اخر وی زندگی کے تقوائی پہلو ہیں ان وسائل ہیں ان میں اگر وی زندگی کے تقوائی پہلو ہیں ان وسائل ہیں ان میں اخر وی زندگی کے تقوائی پہلو ہیں ان وسائل ہیں ان پہلوؤں کی رعایت رکھے والائی متی کہلا یا جاسکا ہے ... (خطبات کے میں اسلام)

## ذكرمقصود كاذر لعيه

اگر ہروقت ذکر مقصود بالذات ہوتا تو تمام مسلمان جویادالہی سے خالی ہیں لیکن کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق کرتے ہیں ایسے تمام مسلمان گنہگار ہوں کے جھلاالی بات کون کہرسکتا ہے۔ مقصود تو ذات باری تعالیٰ کی مجھے طاعت پرلگار ہنا ہے ذکراس مقصود کا ایک ذریعہ ہے۔۔۔۔ (خطبات سے الامت)

مج بدل

مردعورت كالم اورعورت مرد كالحج بدل كريكتے جيں... (ارش دات مغتی اعظم)

# سات انصاری صحابه رضی انتدنهم

غزوه احدیش جب پاسا پلٹا تو افراتفری میں پہلے تو صحابہ کرائم منتشر ہو گئے.... صرف چندا یک حضرات آپ کے قریب رہ گئے ایک روایت کے مطابق سات انصاری اور دوقریشی مہاجر....کفارآپ کی طرف بڑھنے گئے تو فرمایا ..

من یو دهم عناوله البعنة ( کون ہے جوان کو ہم ہے ہٹا کر بہشت کاحق دار بنآ ہے؟) ایک انصاری آ کے بڑھا اور مردانہ وار مقابلہ کرتا ہوا شہید ہو گیا.... کا فروں نے پھر پیش قدمی شروع کی ... آپ صلی امتدعلیہ وسلم نے پھر فرمایا .

من بودھم عاوھو رفیقی فی البخة (کونان کوہنا کربہشت میں میرار نیل بناچاہائے؟)

تو دوسرا انصاری بڑھا وہ بھی شہید ہوگیا....اس طرح کے بعد دیگرے کے بعد دیگرے کے بعد دیگرے کے بعد دیگرے کے اور گرے ساتوں انصاری شہید ہوگئے....تاری نے نان معزات میں ایک کے سوا اور دل کے ساتوں انصاری شہید ہوگئے....تاری نے نام تو نہیں بتائے گران کی جال فروشی کے اس مثالی واقعہ کو ہمیشہ بمیشہ کے لئے اس مثالی واقعہ کو ہمیشہ بمیشہ کے لئے اسے اور اق میں محفوظ کرلیا...(مسلم شریف)

ع بل کہ بچائی پیٹر سوت بین یں بات فرال سے ۔ وہ نام بیان شع ہوت کا دوہ ایس بیان شع ہوت کیا دہاں وہ ایک صحابی جس کا نام حدیث اور سیرت کی سابوں میں ندکور ہے وہ حضرت زیاد بن السکن ہیں ان میں ابھی رئتی باتی تھی کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دوسرے صحابہ نے آئیس لا کر حضور صلی القد ملیہ وسلم کے سامنے شادیا .... انہوں نے اپنا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شادیا .... انہوں نے اپنا سر حضور کی ہے وہ از کرگئی .... منکل جائے دم تیرے قدموں پر دکھ دیا اور اس کے ستھ تھی کی وہ تی تھی تھی ہوتا ہے کہ اسی واقعہ کی تصویر داغ مرحوم کیسے بروقت یا دائے جی ۔ یہ ول کی حسرت میں آ روز ہے داغ مرحوم کیسے بروقت یا دائے جی ۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اسی واقعہ کی تصویر انہوں نے اس شعر ہیں تھینی ہے ۔ ... یوں معلوم ہوتا ہے کہ اسی واقعہ کی تصویر دی کس خوتی ہے ۔ ... انہوں نے اس شعر ہیں تھینی ہوتا ہے کہ اس واثنا ہی طرف

ل موق سے جان ندن وال ہے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ (کاروان جنے)

# اے سلسل لغزشیں کھانیوالے

علامداین جوزی رحمداللہ فریاتے ہیں: ہیں نے ہرائ محض کو دیکھا جو کی چیز سے لفرش کھا تا ہے یابارش ہیں پھسل جا تا ہے کہ جس چیز ہے پھسلا ہے اسے مڑکر دیکھتا ہے اور یہ فطری اور طبعی جذبہ ہے تا کہ اگر دوبارہ اس پر ہے گزر ہوتو اس ہے نج کر چلے اورا گراحتیا طے ساتھ چلا ، وتو یہ دیکھتا ہے کہ اس سے احتیا طاور حزم کیو کرفوت ہوا...(اس پرغور کرکے) میں نے اس سے اوتو یہ دیکھتا کہ دہ کیا بات ہے جو تیر ہے پھسلنے کا سب بن رہی ہے کہ اس سے نہنے کی کوشش کرے یا اگراحتیا طے باوجود ہوسلے کا سب بن رہی ہے کہ اس سے نہنے کی کوشش کرے یا اگراحتیا طے باوجود ہوسل گیا ہوتو نفس کے سامنے اس واقعہ کی قیاحت کیوں نہیں بیان کرتا؟

کیونکہ عام طور پر مزکر دیکھنے والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھ جسیا شخص ہا وجو واتن احتیاط کے کیسے پسل گیا... پس تعجب ہے تھے پر کہ کیسے تو فلال فلال گناہ کے سلسلے میں اغزش کھا گیا؟ اس چیکدار سنگر بزے نے تھے کیسے وجو کہ دے دیا جس کا باطن تو اپنی عقل ہے بچھ چکا ہے اور جس کا مال تو فکر کی زگاہ ہے و کیا ہے؟ فانی کو باقی پر کیسے ترجیح دے وی؟ کم قیمت کے بدل تو نے مال تو فکر کی زگاہ ہے و کیو بداری کے مقابلے میں نیند کی لذت کو کیونکرا ختیار کرلیا؟

افسوس! تونے جو کھے بیچاس کے فوض ندامت کے ایسے بو چھڑ بدلیے جے کوئی درگار کم نہ کرسے گا۔۔۔۔ اس کے وقت (ندامت سے) مرجھکنے کا ایسا سامان کرلیا جس کا ختم ہونا بعید ہے۔۔۔ اس فضل کی برائی پڑم کے ایسے آنسوٹر ید ہے جو بھی تھم نہیں سکتے ۔۔۔۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب تجھ سے بطور سر ذشن کہا جائے گا کہ ایسا کیوں کیا؟ کس وجہ سے کیا؟ کس جم وسہ پہ کیا؟ '' افسوس اس شخص پر ہے جس کے محیفہ کوغر ور اور وھو کہ نے بلیف دیا اور جس کے اعمال افتاح سے جارہے میں اور تر از وچر جی ہوئی ہے ۔۔۔ (صیدالخاطر)

## كاروباركى ترقى كاوظيفه

لِلْهِ مَا فِي السَّمواتِ وَالْأَرْضِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغِينُ الْحَمِيُدُ ﴿ ﴿ رَبَرَ اللهِ اللهِ اللَّهُ مَا فِي السَّمواتِ وَالْأَرْضِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغِينُ الْحَمِيدُ ﴿ (مَرَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالِمُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّه

حضرات حسنين رضى التدنهم كي مثالي تبليغ

تبليغ كابيا ندازوى بج جية رآن ن

عقل کی سلامتی کی دُ عا

فَلَمَّا آفَاقَ قَالَ سُبُحنَك تُبُتُ إِلَيْكَ وَآمَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيُن ﴿ (سَمَالِهُ السَّا) ترجمہ: پس جب ہوش آیا کہ پاک ہے تو تو بہ کرتا ہوں تیری طرف میں اول ایمان لائے والا ہول....

سن کے دون خیص خرابی ہوئی ہو یا کوئی ہے ہوش ہوگیا ہواس کوام مرتبہ میں وش م پڑھ کر پھونکلیں ان شاءاللہ شفاہوگی . . (قرآنی ستب بنایا میں)

## نظرودل كى حفاظت

بعض لوگ نگاہ کی حفاظت تو کر لیتے ہیں محمول میں خیالی پلاؤاڑا ہے رہے ہیں اینی قلب سے مطالعہ حسن کرتے ہیں ، اس خیانت صدر سے بھی باطن کو بہت نقصان پہنچتا ہے ۔ اور دل کے خراب ہونے سے پھر آنکھیں بھی خراب ہوجاتی ہیں دل کااور آنکھیوں کا آپس میں خاص رابطہ ہے ۔ پس نگاہ چشمی کی جس طرح حفاظت واجب ہے ۔ آنکھوں کا آپس میں خاص رابطہ ہے ۔ پس نگاہ چشمی کی جس طرح حفاظت واجب ہے ۔ اس طرح نگاہ قبلی کی حفاظت بھی واجب ہے ۔ کیونکہ نص قر آن ہے ۔ خیانت میں اور خیانت معدرد دنوں کی حرمت ٹابت ہے ۔ اس رابار)

#### احساس كوتابي

تشکی اور چیز ہے اور تاکارگی کا احساس اور چیز ہے۔ تشکی اچھی چیز ہے احساس تاکارگی خطر تاک ہے اعمال صالحہ بین کی اور تاکار گی خطر تاک ہے اعمال صالحہ بین کی اور کوتا ہی کا احساس پیندیدہ ہے ۔ بیاحساس کہ بن نہیں پڑتا بیشکی ہے ۔ بیاحساس کہ بن نہیں ہوتی ....

تری شان بے نیازی کا مقام کس نے پایا مری سجدہ گاہ جیرت تراحین آستانہ (ارشادات عارنی)

## دوستكين كناه

آج نیش کے مارے دوائج کپڑائخوں سے بیچائکا کر جنت کو کھوتے اور دوز خ خرید تے ہیں۔ جو آدی نیچا یا جامہ پہنتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی ای طرح جو آدی طبلہ سار تی اور گانے میں لگا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ذراسو چوا سے دونر خ خرید تا کیسی نادانی کی بات ہے آج گھروں میں ہرطرف گانا بچانا عام ہے .... (ارشادات مغتی اعظم)

# بیوی محس ہے

بیوی کا ایک حق تو اس داسطے ہے کہ وہ ہے کس دیے بس ہے دوسرے اس داسطے بھی حق ہے کہ دہ تمہماری دوست ہے اور دوئتی کی وجہ سے حق بڑھ جاتا ہے...

بیوی اس لحاظ ہے بھی قابل قدر ہے کہ اس ہے دین کی حفاظت اور خیالات فاسدہ کی روک ہوتی ہے اس لئے وہ بردی محسن ہے جولوگ دین دار ہیں وہ اس احسان کی قدر کرتے ہیں .... بیوی دین و دنیا دونوں کی معین (مددگار) ہے اس لئے اس کی قدر کرنی چاہئے اور اس کے حقوق کی رعدیت بھی ضرور کی ہے کیونکہ اس میں چند در چند خصوصیات (بہت زیادہ فوا کدو صلاحیتیں) ہیں جن میں ہے ہرا کہ صفت کے بہت سے حقوق ہیں .... (پسکون کم)

يارسائي ميس وضع قطع

حضرت شاہ وئی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کی تب بیل کھا ہے کہ جوآ دمی تصوف بیل قدم رکھے اور اللہ کے رائے بیل چے اور اللہ تعالیٰ اسے ولی کائل بنا بھی دے اس کو جائے کہ اپنی خاندانی وضع کو نہ چھوڑے اپنی وضع نہ بدلے اگر کوئی شخص تاجر ہے تو تاجروں کا جولیاں ہوتا ہے وہی رکھے ۔... ہرایک طبقے کا خاص لیاس انداز کا ہوا کرتا ہے اس کو اختیار کیے رکھو کیونکہ (بصورت دیگر) اس شی خواہ مخواہ ایک قتم کا عملی دعویٰ ہوجاتا ہے ہاں البتہ وہ وضع خلاف شریعت نہ ہو۔... (ارشادات منتی اعظم)

## اولا د کی فر ما نبر داری کیلئے

رَبِّ أَوْ زِعْبِيِّ أَنْ أَشُكُر بِعُمِتِكَ الَّتِيِّ الْعَمْتِ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ اعْمِلَ صَالِحًا تَرُطُهُ وَأَصْلِحُ لِي فَى ذُرَيَّتِيْ اللَّيْ تُبْتُ الْلِيُكَ وَأَنْ اعْمِلُ صَالِحًا تَرُطُهُ وَأَصْلِحُ لِي فَى ذُرَيَّتِيْ اللَّيْ تَبْتُ الْلِيكَ وَأَنْ اعْمِلُ صَالِحًا تَرُطُهُ وَأَصْلِحُ لِي فَى ذُرَيَّتِيْ اللَّيْ اللَّيْكَ اللَّيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ٥ (١٩٥٨) وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ٥ (١٩٥٨)

اولاد کی فرمانبرداری سکتے اور خدا کے پہند میرہ عمل کرنے کیلیے ۳ دفعہ روزانہ پڑھیں...ان شاءامقد مفید تابت ہوگی. . (قر ٹی متب ب مانی)

#### تقوي كاثمره

علامداین جوزی رحمداللدفر ماتے ہیں: میں نے اللہ تعالی کے اس ارشاویش خور کیا: فَمِن اتَّبَعَ هُدَايَ فَالاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشُقَى....

''سوجس نے میری ہدایت کا اتباع کیاوہ نہ بھنکے گا اور نہ بدبخت ہوگا''....

حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ "هُذَای "ہے مراد رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم اور الله تعالی کی کتاب قرآن مجید ہے...میں نے اس تغییر کوحقیقت یومنی پایا کہ جس مخص نے بھی قرآن وسنت كالتباع كيااورجو بجحان من باس رعمل كياتوبلاشبه وهمرابي يحفوظ مور بااور يقيناس کے حق میں آخرت کی محرومیاں نتم ہو کئیں جبکہ دہ ای حالت پر دنیا ہے دخصت ہوا ہو....

ای طرح ابیافخص دنیا کی محرومیوں سے بھی محفوظ رہتا ہے جسے میآ یت بیان کرتی ہے:

وَمَنْ يُتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ مَخُورَجًا....

"اورجوالله عدد راالله تعالى اس كے ليے (برتنگى سے) تكلنے كى راہ بدافر ماديس كے ".... لبذااگراس كومصيبت بورشدت مين ديمحوجهي تو پچهرج نہيں كيونكه اس كوجزا كاايبايقين حاصل ہے جوشراب سی کوشیریں بناویتا ہے جبکہ ایسا محف عموماً خوش عیش ہی ہوتا ہے اور عادت یمی ے کال برای وقت تک کوئی مصیب نبیس الزتی جب تک کده جادیا فقوی سے مخرف ندہ وجائے۔ ر ہا وہ مخص جو ہر حال میں تفتو کی اختیار کرنے والا ہوتو اس پر کوئی آفت نہیں آتی اور

اس تک کوئی مصیبت نہیں پہنچ یاتی (اکثر ایسانی ہوتا ہے)....

للنداا گرتم کسی ایسے خص کو یاؤجس کے پاس تقویٰ کے باوجود بلائمیں راہ پاب ہوں تو عموماً اس کا سبب مہلے کی کوئی غلطی ہوتی ہے جس کی سزااب دی جارہی ہے اور اگر ہم فرض كركيس كهاس نے كوئى كناہ ندكيا ہوگا تو چريه بلاء ومصيبت اس كے مبر كے سونے كو أ ز مائشۇل كى بھٹى ميں ڈال كرتيانے كے ليے ہے تا كەمرخ اور روش پتر ابرآ مدہو.... چنانچه اس وفتت وہ مخص عذاب میں مٹھاس محسول کرتا ہے کیونکہ اسے بلاؤں میں مبتلا کرنے والے کا مشامده حاصل موتا ہے تکلیف پرنظر نہیں جاتی ... حضرت شبلی رحمة التدعلیة فرماتے ہیں: أخبئك الناس لنغمايك وأنا أجبك لبالايك ''اوگ آب ہے آپ کی نعمتوں کے سبب محبت کرتے ہیں اور میں آپ ہے آپ کی

بلاؤں اور آز مائشۇل كى وجەسے (بھى )محبت كرتا ہول' .... (مىيد الخاطر )

#### ايك صحابي رضى الله عنه كاجذبه شهادت

أيك بدوى بإرگاه رسالت (على صاحمها الصلوة والسلام) مين حاضر بوكرمشرف بإسلام ہوئے اور عرض کیا...حضور ایس بھی آ ب سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمرت کرتا ہول... آ ب نے اپنے کسی صحابی کواس کے بارے میں وصیت فر مادی... جب غز وہ خیبر کا موقع آیاوہ آپ صلى الله عليه وسلم كے بم سفر تھے ... اس غزوہ میں جو مال غیمت ہاتھ آیا... جضور سلی الله علیه وسلم نے وہ صحابہ مس تقتیم فرمادیا...اوراس بدوی کا بھی حصہ نکالا... آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حصداس کے ساتھیوں کودے دیا...جن کی وہ بحریاں جرایا کرتا تھا... جب وہ آیا تو ان لوگوں نے اس کا حصراس کے حوالے کرویا... کہا ہے کیا ہے؟ جواب دیا: یہ تیرا حصر ہے ... جورسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے تیرے لئے نكال كرديا....وونوراً اے لے كريارگا واقد س بيس حاضر ہو گيا اورعرض کیا:حضور پیکیاہے؟ فرمایا غنیمت کے مال میں سے تیراحصہ ہے... کہا:حضور ملی اللہ عليه وسلم إيس اس لئے تو ايمان نبيس لايا تھا (اورائي گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا) میری تمنا توبہ ہے کہ یہاں میرے تیر لگے اور میں مرکر سیدھا بہشت میں چہنیج جاؤں....ارشاد فرمایا اگرتونے اللہ ہے کیا ہوا وعدہ سیج کر دکھایا تو وہ بھی ایٹا وعدہ سیج کر دکھائے گا ... پھرحضور سکی القدعليه وسلم وثمن سے مقابلہ كے لئے اٹھ كھڑے ہوئے ...معركة تم ہوا تو وہ شہيد ہو چكا تھا...محابہ رضی الله عنہم اے آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے .... آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے یو چھا" بیوی ہے؟ عرض کیا جی حضور اوبی ہے....ارشادفر مایا اس نے اپنی بات سے کر وكھائى تواللەنے اپنادىدە يوراكردىا ہے...ليىنى بېشت مىل پېنچادىا ہے.... نبى ياك صلى الله عليه وسلم نے اپنے جبہ میارک میں اے کفن دیا .... پھراس کی نماز جنازہ پڑھی اوراس میں جو دعا فرمائی اس میں بیالفاظ شامل تھے...' اے اللہ تیرا یہ بندہ تیرے رائے میں ہجرت کر کے نکلا تھا... قبل ہوکر شہادت کا رتبہ حاصل کر چکا ہے اور میں اس کا گواہ ہول' .... (نسائی) زہے نصیب! قبال مرحوم نے شایدای واقعہ کی تصویران الفاظ میں تھینجی تھی....

شهادت ہے مطلوب و مقصود مومن نه مال غنیمت.... نه کشور کشالی رضی الله عنه وارضاه (کاروان جنه)

## بالغةعورت كيحفاظت

رسول التعسلي التدعلية وسلم في فرمايا كها العاء جب عورت بالغدموجائ توبيرجا ترتبيس كه مرداس كے كسى عضوكو ديكھيں سوااس كے....اور حضور صلى الله عليه وسلم نے اپنے چېرہ اور متعیلیوں کی طرف اشار و فر مایا که بس ان دونوں کو کھولنا جائز ہے .... (رواہ ایوداؤر)

ان آیات کا ور دحفاظت کی صحت کیلئے مجرب ہے

بيآيات مباركه مج اوررات موت وقت روزانه باوضويره صنه والاان شاءالله بمحى صاحب فراش نه وكا... يعنى بهى ايها يارنه وكاكه بسترير ليت جائي بشرطيك كسي بال من ناغه نه مو .... امَنَ الرُّسُولُ بِمَا آنُولَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿ كُلُّ امْنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا غُفُرَانَكَ رَبُّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ لَايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّاوُسْعَهَا لَهَامَا كُسَّبَتُ وَعَلَيْهَامَا اكْتَسَبَتُ وَبُّنَا لَا تُوَّا حِلْنَا إِنْ نَّسِيْنَا آوُ أَخُطَأْنَا رَبُّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبُّنَا وَ كَاتُحَمِّكُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرُلْنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَنَا فَانُصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُلْفِرِيْنَ ٥ (سِيَجْرِة نِكَآيَات) (اامرتبه يِرْح)

لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنُ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُوْمِنِيْنَ رَءُ وَكَ رَّحِيْمٌ ۞ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُلُ حَسْبِيَ اللَّهُ لَآ اِلهُ إِلَّا هُوَ ا عَلَيْهِ تُوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ٥ (١٥٦٤ بـ٥٦ زن آيت)

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلٰهُ إِلَّا هُوَ.عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. هُوَ الرَّحُمٰنُ الرَّحِيْمُ ۞ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَآ اِلهُ الَّهِ هُوَ. آلْمَلِكُ الْقُلُوسُ السَّلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ .سُبُحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُشُرِكُونَ۞ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِيُ الْمُصَوّرُ لَهُ ٱلْاسْمَآءُ الْحُسْني. يُسَبّحُ لَهُ مَا فِي السّموتِ وَ الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ (سرة حثرى ترى آيات) (قرآنى ستجب دُماكير) حضرت معاذرضی الله عنه شاه روم کے دربار میں

حضرت معاذرت ما الله عند جب رومیوں کے فیمے میں پنچ توان کے ذریں فرش کود کھے کر یوں کے وہیں تھنک کررک گئے کہا'' میں اس شاندار فرش پر قدم نہیں رکھوں گا جھے اس میں غریبوں کے خون کی بوآ تی ہے جو چرغریبوں کاحق چھین کرتیار گئی میں اس پر قدم کیے رکھ سکتا ہوں''؟

دومیوں نے کہا'' افسوں ہم تو آپ کی عزت کرتا چاہتے تھے لیکن آپ خود ہی اس کو تھکرا دے ہیں ....' حضرت معاذ نے کہا'' جس کوتم عزت کہتے ہو مسلمان کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے'' یہ کہ کر وہ اس ذریع فرش ہے نے کرزمین پر بیٹھ گئے .... جب ان کے اس بر تنظفی ہے ذمین پر بیٹھ نے برایک رومی نے کہا'' ذمین پر بیٹھ نظاموں کاشیوہ ہے۔۔۔''

تو فرمایا'' بیشک زمین پر بیٹھن غلاموں کاشیوہ ہے اور میں اللہ کا حقیر ترین غلام ہوں'' ....

باہان نے کہا'' تم جمارے ملک پر کیوں حملہ آ ور ہوئے ہو؟

چوری کرے تو ہاتھ کاٹ ڈالا جائے اہل روم ذراسو چوکہ کون ی ہات فضیلت کی ہے؟ تم اپنے قیصر کو جو عام انسان ہوتا ہے خدا کا سام بتبدد ہے ہووہ عام لوگوں سے برتر

عام مسلمانوں برکوئی فوقیت نبیں رکھتا ....ا گروہ زنا کرے تو اس کوسٹکسارکر دیا جائے .. اگر

سمجھا جاتا ہے ہم اپنے خلیفہ کو عام مسلمانوں پر کوئی فوقیت نہیں دیتے ....' رومی حضرت معادّ بن جبل کی میہ بیمیا کا نہ باتیں س کر جیران رو گئے ....ا یک روزی نے

پوچھا''کیامسلمانوں میں تم ہے بھی بڑھ کرنڈ راور بہا درکوئی اور ہے؟ فرمایا"معاذ اللہ بہی بہت ہے کہ میں سب سے بدتر نہیں ہول' (سرانعار جلددم)

حضرت عمروبن عاص مستكيم بن حزام ....جريراور

آل بسررضى الله عنهم كيليخ حضور صلى الله عليه وسلم كى دعا تيس

حضرت جابر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے بیدوعا تین مرتبہ فرمائی اے اللہ! عمرو بن عاص کی مغفرت فرما کیونکہ جب بھی میں نے آئبیں صدقہ دینے

ك لئے بلایاوہ بمیشمیرے پاس صدقہ لے كرآ ئے ... (اخرج اللم الى كذافى اللقب ٢٥٠٥)

حضرت علیم رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے میرے لئے بید دعا فرمائی اے اللہ! تو اس کے ہاتھ کے کارویار میں برکت عطافر ما....(اخرجہ اللمر انی)

حضرت جریر صنی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جس گھوڑ ہے پر جم کر بیٹی ہیں گھانیچ کر جایا کرتا تھا ہیں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میر ہے سینہ پر مارااور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ (کی برکت) کا اثر میں نے اپنے سینے ہیں محسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بید عافر مائی اے اللہ! اسے (گھوڑ ہے بر) جمادے اور دوسروں کو ہدایت پر لانے والا اور خود ہدایت یا فتہ بنا وے چنانچہ ہیں اس دعا کے بعد بھی گھوڑے ہے جیس گرا... (اخر دا طر انی)

حفرت عبدالقد بن بسررضی الله عنه فرمات جی که پی اور میرے والد ہم دونوں اپنے خچر کھر کے دروازے پر بیٹے ہوئے تھے کہ استے بیں سامنے ہے حضور سلی القدعلیہ وسلم اپنے خچر پرتشریف لائے میرے والد نے عرض کیا بیار سول اللہ! کیا آپ ہمارے گھر نہیں آتے اور کھانا کھا کر ہمارے گئے برکت کی دعا نہیں کر دیتے؟ چنا نچہ آپ سلی القدعلیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے گئے اور کھانا کھا کرید دعا فرمائی اے اللہ! ان پر رحمت فرماان کی مغفرت فرمااور ان کے درزق میں برکت نصیب فرما ... (اخرجہ ابن مندہ)

آپاچھےشوہر بن سکتے ہیں

بعض لوگ یہ شکاہت کرتے ہیں کہ بوی بد مزان ہے کہنائیں مانی ہے ادب ہے ضد مثکارٹیں ہے وغیرہ وغیرہ اور پھران باتوں کی وجہ سے وہ شو ہر بھی بیوی سے بدسلوکی کرنے لگتا ہے یا مار نے لگتا ہے جس کے نتیج جس گھر گویا جہنم کانمونہ بن جاتا ہے گراس طرح مسئلہ طرف مسئلہ طرف مسئلہ طرف مسئلہ کا مضمون" مراس بلکہ برتا چلا جاتا ہے البذاذیل جس علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کامضمون" ول کی دنیا" سے نقل کیا جاتا ہے اس پڑمل کرنے سے نہ یہ کہ صرف گھر جس امن ہوگا بلکہ آب ایک مثالی شو ہر بھی کہلا کیں گے ۔... چنا نچے علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جھی سے ایک مثالی شو ہر بھی کہلا کیں گے .... چنا نچے علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جھی سے ایک مختص نے شکاہت کہ جھی وا تی بیوی سے بہت نفر سے جبکہ میر سے اندر مبر کا مادہ کم ہوں ... جن سے اس کومیری نفر سے کا پینہ چل جائے ....

میں نے کہا کہ بہ طرز ٹھیک نہیں ہے ۔۔۔ '' گھر میں دردازے ہے آتا جائے' ۔۔۔ بیٹے کر سوچوکہ وہ تہارے گناہوں کی وجہ ہے تم پر مسلط کی گئے ہے بنداخوب توبداور معقدت کرو۔۔۔ ویجنے چلانے اور تکلیف پہنچانے ہے کیا فائدہ طے گا؟ جیسا کہ حضرت سن بن الحجائے نے قرمایا ہے '' بری بیوی اللہ تعالی کی سزا ہے ۔۔۔ لہٰذائی کا مقابلہ کوارے کرنے کے بجائے توبدواستغفار ہے کرؤ' ۔۔۔ اور میں جموکہ تم آزمائش میں ڈالے گئے ہو۔۔۔ لہٰذاصر کرنے براجریاؤگے۔۔۔۔

وَعَسِّى أَنْ تَكُرُهُوا شَيْنًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ

ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپیند کرو... جبکہ دہ تمہارے تی میں بہتر ہو... البذا اللہ تعالی کے ساتھ اس کے فیصلہ پر مبر کا معاملہ کرواور کشادگی کا سوال کرتے رہو... اگرتم نے گنا ہوں سے تو بہ واستغفار... انقد بر پر مبر اور کشادگی کی دعا ء کو جمع کر لیا تو تم کو تین طرح کی عبادت کی تو فیق حاصل ہوگئی ... جن میں سے ہرا کے پر ثواب یا دُکے ... اور تمہارا وفت فیر مفید کام میں ضائع نہ ہوگا ... جن میں سے ہرا کے پر ثواب یا دُکے ... اور تمہارا وفت فیر مفید کام میں ضائع نہ ہوگا ... جو روار! اس گمان پر کہ نقد بر کا فیصلہ نال سکو کے ... کوئی جال مت جلو...

"وَإِنْ يُمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَد"

اورا گرانندتعالی تم کوکوئی نقصان پہنچادی آو خودای کے سواکوئی بھی اس کا از النہیں کرسکتا ہے۔۔۔ ہا اپنی بیوی کوستانا اور تکلیف پہنچانا۔۔۔ تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خدا تعالی کی طرف ہے تم پر مسلط کی تی ہے... البندا ایسے دفت میں تم کو کھے اور طرز عمل اختیار کرنا جا ہے... اس مخض نے کہا کہ میری بوی مجھ سے میں کرتی ہے اور میری خدمت میں بہت کرتی ہے ۔.. محرمیری خدمت میں اس کی نفرت میری ہوئی ہے ۔.. میں نے کہا تم اللہ تعالیٰ کے لئے اس پرمبر کے رہو ... یقیناً تم کو اب طے گا...

حضرت ابوعثان نیشا پوری ہے ہو چھا گیا کہ آپ کوا ہے کس مل ہے سب سے
زیادہ امید ہے؟ انہوں نے فر مایا: ''شروع جوانی ہیں میرے کھر کوگ بہت کوشش
کرتے دہے کہ میں نکاح کرلوں ... مگر میں انکاد کر دیتا تھا... پھر میرے سامنے ایک
رشتہ آیا اور جھے ہے نکاح کرنے کو کہا گیا چنا نچہ میں نے نکاح کرلیا اس کے بعد جب
(رات ہوئی اور) وہ عورت میرے پاس آئی تو میں نے دیکھا کہ کافی ... لنگڑی اور
برصورت تھی ... پھر مزیدامتحان بیتھا کہا چی محبت کی وجہ ہے جھے کو باہر نگلنے ہے بھی منع
برصورت تھی ... بھر مزیدامتحان بیتھا کہا تھا بھی بھی اس نفر سے کا ظہار نہونے
دیا ... حالانکہ نفر ت کی وجہ ہے میرا بیہ حال تھا گویا میں جہاؤ کے انگارے پر بیٹھا ہوا
دویا ... اس حالانکہ نفر ت کی وجہ ہے میرا بیہ حال تھا گویا میں جہاؤ کے انگارے پر بیٹھا ہوا
دولداری سے زیادہ قابل اواب کوئی عمل میر ہے پاس نہیں ہے ' ... میں نے اس ختص سے
کہا کہ دیکھو یہ ہے مردوں کا طریقہ! بھلا جی ... پاراورا ظہار نفر ت سے کیا ہوسکتا ہے؟
کہا کہ دیکھو یہ ہے مردوں کا طریقہ! بھلا جی ... پاراورا ظہار نفر ت سے کیا ہوسکتا ہے؟

طلباء كااكرام

طلبائے کرام کورسول اکرم سلی اللہ کیا جائے۔ اور ان کواپنا مسلی کا منیف (مہمان) اور دین کا مجاہ ہجھ کر ان کے ساتھ اکرام کا معالمہ کیا جائے ۔ اور ان کواپنا مسل مجھ جاجائے کہ انہوں نے اپنے قلوب کی مختی ہمارے حوالے کردی ہے ۔ جو پچھ دینی نقوش ہم ان پر شبت کریں گے ۔ ہمارے لئے وہ صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اگروہ بیار ہوجا کی تو ان کی مزاج پری اور جار واری کواپئی سعادت بجھنا جائے ۔ اساتذہ کو یہ شکایت ہے کہ وہ ہمارا خیال نہیں کرتے ہم تو ان سعادت بھنا جائے ۔ اور ان کی طرف سے رابط کی تو تع رکھیں ۔ پہلے آپ رابط کا تعلق کر کے میں کہ ۔ وہ کس طرح پھر آپ کا اکرام کرتے ہیں ... (بالس ایرار)

ميرى ايك ألجحن كي الجنين

شخ الاسلام مفتی محمر تقی عنمانی صاحب مد ظله فر ماتے ہیں جمارے حضرت عار فی قدس اللّٰدسرہ نے ایک مرتبہ میری ایک بڑی اُلجھن چندلحوں میں دور فر مادی.... میں ''صحیح مسلم شريف' كشرح "تكمله فتح الملهم" جس زمان بيل لكور باتفا...اس وقت بيس نے روزانہ دو تھنٹے اس کام کے لیے مقرر کیے ہوئے تھے اور کتب خانے میں او پر جا کرلکھ كرتا تھا...بعض اوقات مير ہے ساتھ بيہ وتا كەبىل كتب خانے بيں جا كرا بي جگه برجيضا اور کتابوں کامطالعہ کیااور لکھنے کے لیے ذہن بتالیااور ہاتھ جس قیم اُٹھایااورامھی دوسطریں لکھی تنصیں کہا یک صاحب پہنچ سے ...' السلام علیم'' کہا ادرمصافحہ کیا اور کوئی مسئعہ پیش کرویا کہ ہیہ میرا مسئلہ ہے ... نتیجہ میہ ہوا کہ مطالعہ کے بعد لکھنے کے لیے ذہن کو جو تیار کیا تھا وہ سب ختم ہوگیا.... بہرحال! ان صاحب کا مسئنہ حل کیا.. .اہنے میں دوسرے صاحب آ کئے اور ''السلام علیکم'' کہد کرمصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا اور اپنا مسئلہ پیش کر دیا...اییا اکثر ہوتا ر بہتا تھااس کے نتیج میں ذہن میں بڑی البحص اور پر بیٹانی رہتی تھی .... (وقت ایک عظیم نعت ) ا یک دن میں حضرت عارف بالله رحمة الله علیه کولکھا که حضرت میرے ساتھ بیقصہ رہتا ہے اور اس کی وجہ ہے بڑی تکلیف اور کوفت ہوتی ہے اور اس کی وجہ ہے وقت ضائع ہوجاتا ہے اور تصنیف کا کامنہیں ہوتا....حضرت والانے فرمایا کہ: ارے بھائی! تم بہجو تصنیف لکھ رہے ہو.... ہیے ک کے لیے لکھ رہے ہو؟ کیا اپنے عرب کے لیے اور لذت حاصل کرنے کے لیے لکھ رہے ہو؟ یا اللہ کوراضی کرنے کے لیے لکھ رہے ہو؟ اگر مزے .... لذت اور ابنی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ تصنیف کیھ رے ہوتو پھر ملاقات کے لیے آئے والوں کی وجہ تہمیں بے شک تکلیف ہونی جا ہے لیکن اس صورت میں اس تصنیف پر عمہیں اجر وثو اب پچھنبیں ملے گا اور اگر ابتد کو راضی کرنے کے لیے مکھ رہے ہوتو پھر اس وقت كا تقاضا يد الله كه جومهمان تمهار الله ياس آيا الله معقول حدتك اس كا اكرام كرنا جاہے .... بیدا کرام کرنا بھی الندجل شاند کی عبادت ہے جس طرح تصنیف کرنا عبادت ہے

یہ می تواب کا کام ہے وہ بھی تواب کا کام ہے جب اللہ تعالیٰ و تہ اس مہمان کوتہارے
پاس بھیج ویا تو اس کا مطلب ہے ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کوتہارا تعنیف کا کام کرنا مطلوب
مہیں بلکہ اس وقت مطلوب ہے کہ بیآ وی ہم تہبارے پاس بھیج رہے ہیں...اس کامسکلہ
علی کرو...الہٰذا چونکہ اس مہمان کا آتا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہاں لیے اس پرداخی
ہوجاؤ...اگر چہ نے اپنی طرف ہے ہے تجویز کیا تھا کہ اس وقت جاکر تصنیف کروں گالیکن
تم کیا اور تمہاری تجویز کیا ....اللہٰ تعالیٰ نے اس وقت دوسرا کام تمہارے و مدلگا دیا...الہٰذا اس
ہو دائیر اور پریشان مت ہو... ہی اللہٰ تقالیٰ کی عبادت کا ایک شعبہ ہے ....اس جواب
کے ذریعے حصرت عارفی رحمۃ انقد علیہ نے دہاغ کا دروازہ می کھول ویا...اس کے بعد
اگر چہ اب بھی کسی کے بوقت آئے ہے طبق تکلیف تو ہوتی ہے لیکن عقل طور پر الجمد للہ اب

#### كناه بفذرغفلت

طامه ابن جوزی رحمہ الدفر باتے ہیں: "کناہوں کی کی لذت تو غفلت ہیں یہ ہوتہ تخف ہی پاسکتا ہے ' ... موس کو مجی لذت نہیں ہی باتی کیونکہ معصبت سے لطف اندوزی کے وقت ساتھ ساتھ اس کی حرمت کا علم اور سزا سے بیخے کا خیال بھی تصور ہیں آ جا تا ہے اور اگر اسے خدا کی معرفت حاصل ہوتو اپنے علم کی تگاہ سے خودرد کئے دائی ذات کو قریب دیکھا ہے جس کیوجہ سے بین لطف اندوزی کے وقت اس کی خوش بیشی بے مزہ ہوجاتی ہے اور اگر خواہش نفسانی کا نشہ غالب رہا تو بھی ان ذکورہ مرا قبات کی وجہ سے قلب مکد وجوجاتا ہے ... اگر چرطبعت اپنی شہوت ہیں مشغول رہے ... اگر چرطبعت اپنی شہوت ہیں مشغول رہے ... اور بیدانت بھی تھوڑی ہی دیر کی ہوتی ہے پھر اس کو ایسا نقصان اُنھانے واللہ مجھوجس کو اور بیدائن مرا اور جو بیا اور طویل مدت گر رجانے کے باوجود بھی اپنی غلطی پرافسوں وندامت لازم حال ہوجاتا ہے ... جتی کہ اگر اے اپنی معافی کا لیقین بھی ہوجائے پھر بھی عماب کا خوف لگار ہتا ہے ... تف ہے اس گناہ پر! جس کے آ ٹار استے برے ہوں اور جس کی خبریں کا خوف لگار ہتا ہے ... تف ہے اس گناہ پر! جس کے آ ٹار استے برے ہوں اور جس کی خبریں اس قدر خراب ہوں اور جس کی خبریں کا حوف لگار ہتا ہے ... تف ہے اس گناہ پر! جس کے آ ٹار استے برے ہوں اور جس کی خبریں اس قدر خراب ہوں اور جس کی خبریں کی خبریں کی خبریں کی خبریں اس قدر خراب ہوں ... ' ناجائز شہوت کا حصول غفلت کے بقدر بنی ہوسکتا ہے ' ... (صیدائی طر)

#### روحانيت وماديت كاتلازم

اسلام نہ مادیت تھن ہے۔ کہ جس میں روحانیت کا دخل نہ ہو۔ اور نہ روحانیت کا ایک معتدل ترین محض ہے۔ جس میں مادیت شامل نہ ہو۔ بلکہ وہ مادیت وروحانیت کا ایک معتدل ترین استزاج ہے۔ جسمیں مادیت وروحانیت ووٹوں اپنی اپنی نوعیت سے ملی جلی شامل ہیں۔ اور وہ نوعیت سے کہ اسلام نے روحانیت کو اصل اور مادیت کو اس کا تالع میں اول کو مقصد اور ثانی کو دسیلہ وہ قرار دیا ہے بالفاظ وہ گراسلام کا موضوع اور مقصد حقیق تہذیب روحانی ہیں مگر وہ چونکہ مل اور کسب پر موتوف ہے۔ اور ملل کا میدان بھی مادی اجزاء و وسائل ہیں مستجن میں مطلوبہ اکتساب وتصرف کرنے سے روحانیت کی تحیل ہوتی ہے۔ اس لئے استعمال کیا ہے۔ جس اصلام نے اس نوعیت کے ماتحت مادیت کا ایک مستقل نظام اپنے رنگ کا چیش کیا ہے۔ جس کوروحانیت کی تحیل ہوتی ہے۔ جس کوروحانیت کی تحیل سے لئے استعمال کیا ہے۔ جس

#### حقيقت محبت

طبیعت کا ایسی چیز کی طرف ، مائل ہوتا جس سے لذت حاصل ہو ، محبت کہتے جیں میمان ، اگر قوی ہوجا تا ہے تو اس کو عشق کہتے ہیں.... (خطبات سے الامت)

#### صبر بربواب

نا گوارامور پرمبر کرنے ہے اور تواب کی امیدر کھنے ہے قلب پر پریشانی نہیں رہتی ۔... واکٹر انجکشن لگا تا ہے ۔ اور اس کوفیس بھی دیتے ہیں ۔ کیونکہ اس کی حکمت پرنظر ہے۔ ۔۔۔ اور اگر دوسرا آ دی سوئی چھوکرفیس مائلے تو اس کوآ پ کیادیں گے۔۔۔۔ ( بھالس ایرار )

يزاكام

جنتی عہادات پرنظر کریں گے۔ اتن ہی خامی بیدا ہوگی معصیت کی تاویل کرنا مجمی معصیت ہے۔ جس نے اپنے آپ کولغویت ہے بچالیا۔ اس نے بڑا کام کیا غفلت صرف وہی بری ہے۔ جومعصیت کی محرک ہے اور لغویت اس کام کو کہتے ہیں جس سے نہ دنیا کا نفع ہونہ دین کا نفع ہو ... (ارشادات عار نی)

### حضرت بشيربن معاوبيرضي اللدعنه

الل نجران کے پاس جب آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کا نامه مبارک پہنچا تو انہوں نے ایک وفد آپ کی خدمت میں دریا فت حال کے لئے بھیجا... یہ وفد مدینہ سے نجران دانپس ہوا تو راستے میں اسقف رئیس وفد نے آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے اس نامه مبارک کو پڑھنا شروع کیا... اتفاق سے اس اثناه میں بشیر کی اوفنی کوشوکر گئی ... اس پر انہوں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی شان میں پجھ ناملائم الفاظ استعال کئے ... استقف نے ڈائنا اور کہا وہ نمی صادق جیں ... حضرت بشیر کے دل میں یہ بات گر کر استفف نے ڈائنا اور کہا وہ نمی صادق جیں سادق جیں تو خدا کی تتم جب تک ان کی خدمت میں نہ پنج جاؤں اوفنی کا کجاوہ نہ کھولوں گا... چنا نچے شوق و وارقگی میں یہ اشعار خدمت میں نہ پنج جاؤں اوفنی کا کجاوہ نہ کھولوں گا... چنا نچے شوق و وارقگی میں یہ اشعار خدمت میں نہ پنج جاؤں اوفنی کا کجاوہ نہ کھولوں گا... چنا نچے شوق و وارقگی میں یہ اشعار پڑھتے ہوئے وہاں سے پھر مدید یہ واپس ہوئے ...

اليك تغدوا قلقا وضينها معترضا في بطنهافيها

مخالفا دين النصاري دينها

اور خدمت نبوی شن بخنج کراسلام قبول کیااور ساری زندگی در بارد سول کی غلامی بیس گزاردی... شهادت: غزوه کی تصریح تونبیس مل سکی تیکن کسی غزوه بی بیس شهادت پائی....(سرامهاب)

#### رجاء كےثمرات

ا...اميدا عمال كو بجالانے كاسب بنتى ہے...

٢.... بدا عمال كروام بردلالت كرتا باوراس كاسب بنمآ ب....

سا.... بندے کو اعمال میں لذت نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہے اور انعامات کا طلبگار بنمآ ہے....

س بندے کی طرف سے کی عیودیت خاہر ہوتی ہے اوراس کے فضل واحسان سے مستعنی ہیں ہوتا.... ۵...رجا واللہ کی محبت میں زیادتی کا سبب بنتی ہے اوراس سے اللہ کا شکر اوا کیا جاتا ہے.... ۲...رجاء بندے کواللہ کا شکر اوا کرنے کا سبب بنتی ہے .... (اعمال القلوب) حضرت ابوعبيده رضى التدعنه كى رومى سفير سے ملاقات

تیمرروم کی فوج جب مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے بیسان میں یڑی ہوئی تھی تو مسلمانوں ہے اتی خا نف تھی کہ کسی قیمت پران ہے جنگ کر نانہیں جا ہتی تھی ....اس کا سپەسالار باہان کسی بھی طرح جنگ کو ٹالنا جا بتا تھ ....اس کئے اپنے ایک بہت ذ مہ دار کما تڈرکواسلامی فوج کے سیدسالا رحضرت ابوعبید ؓ بن جراح ہے گفتگو کرنے کے لئے اسلامی فوجی بڑاؤ میں فخل بھیجا...رومی سفیر کا مقصد مسلمانوں کو مال ود ولت کا لا کچ دے كراہنے وطن واپس كرنا تھا . . . اس نے حضرت ابومبيد ، بن جراح ہے بيہ پيڪئش كى كە ''اگرمسلمان ان برحملہ نہ کریں اور واپس چلے جا نمیں تو قیصر روم کی طرف ہے فی سیاہی دودیناردیئے جائیں گے ایک ہزار دینارہے سالا رکولیس کے اور دو ہزار دینار آ پ کے خلیفہ کو مدینہ بھیج و ہے جا کیں گے ....اگر آ ب اس کے لئے تیار نہیں ہیں تو جنگ میں آ پ کے لوگ مارے جا کیں گے اور اتنی بڑی مالی رعایت سے بھی ہاتھ دھو کیں گئے'' ....حضرت ابوعبید ہ بن جراح نے بڑی سنجید گی ہے رومی کمانڈ رکی بات سی پھرانتہا کی متانت ہے جواب دیا''آپ لوگ شاید ہم کوا تناذ کیل اور کم ماریہ بچھتے ہیں کہ ہم دولت کی خاطرا پ کے ملک میں آئے ہیں ... میں آپ کوصاف صاف بتا ویتا جا ہتا ہوں کہ جارا یہاں آئے کا مقصد ملک و مال نہیں ہے نہ جمیں ملک سے رغبت ہے نہ مال کا لا کچ ... آپ دو دینار کی بات کرتے ہیں آپ کے دولا کھ دینار بھی ہمارے ساہی کی تظرمیں دھول کے برابر ہیں ... ہم تو صرف کلمۃ الحق کا اعلان کرنے نکلے ہیں . ابو حید کا پیغام لے کرآ یہ کے ملک میں آئے میں یا تو آ یہ ایمان قبول کر کے ہمارے بھائی بن جائمیں یا ہماری اطاعت قبول کر کے ہمیں جزید دیں نہیں تو جس خون خرا ہے ہم ہمیں ڈرائتے ہواس ہے ڈرنے والے ہم نہیں ہیں . . . یہ ہماری مکوار میدان میں بیہ فیصله کرد ہے گی که کون حق پر ہے اور کون باطل پر اور اللہ بیہ بتا دے گا کہ کون ذکیل اور کم ما پید ہے تم یا جم؟ ' (مهاج ین جدادل)

ظالم شوہرآ خرت میں نہ نے سکے گا

اگر د نیامیں شو ہرائی بیوی کاحق د بائے ظلم وزیا دتی کرے اورستائے تو یہاں خیر!اس کو قدرت نے باور اور طاقت دی ہے...وہ دباسکتا ہے مگراس سے سارے ظلم وستم کا قیامت میں بدلہ لیا جائے گا...اورخدا کے دربار میں بیوی حاضر ہوگی تو زبان حال ہے کہے گی... وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زباں میری یہ محشر ہے یہاں سننا بڑے گی داستاں میری قر آن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 'عورتوں کے ساتھ اچھا برتا و کرواورا گرمسی وجہ ہے وہتم کو ناپسند بھی ہوں توممکن ہے کہتم کوکوئی چیز ناپسند ہواور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائیں رکھدیں''...ظاہر ہے کہ ناپند ہوناکس وجہ ہے ہی ہوگا اور زیادہ ترعورتوں کے تا پند ہونے کی وجہ بیہ ہوتی ہے کہ ان کے اخلاق اجھے نہیں ہوتے اور بیہ بات مرد کیلئے باعث اذیت ہے مگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ عورتوں کی بدا خلاقی وغیرہ کو بھی خیر کثیر کا سبب بنا ویں کے اللہ تعالیٰ علیم ہیں وہ سب کھے کر سکتے ہیں مثلاً اس سے اولا وہی ہوجائے گی جو تیامت میں دعمیری کرے گی .... کیونکہ قیامت میں ایسا بھی ہوگا کہ سی مخص کے گناہوں کی وجہ ہے اس کے دوزخ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوگا تکر اس کا کوئی بچہ چھوٹی عمر میں مرکبیا ہوگا وہ القدتعالى سے كے گا كەجب تك ميراباپ جنت شى نەجائے گايىن نېيى جاۇل گاچنانچەاس کی خاطرے باپ کوبھی جنت ال جائے گی تو یہ جنت ملنے میں بیوی ہی سبب بن رہی ہے اگرچەدە بداخلاق بى كيوں نەہو...اى طرح سے بعض عورتيں زبان دراز ہوتى ہيں جس كى وجہ ہے شو ہر کو تکلیف ہوتی ہے لیکن اس صورت میں بھی شو ہر کوتھوڑ اسا صبر سے کام لینا جا ہے اورصبر پر جنت کا وعدہ ہے جو خیر کثیر ہے ... بہر حال دنیا میں بیوی کی طرف سے شو ہر کو جو تکلیف پینجی وہ تھوڑی تھی اور چندروز ہتھی اس کے موض آخرت میں جو جنت مل رہی ہے وہ یقیناً زیادہ بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بھی ہے ... پس اس ہے عورتوں کا خیر کثیر کا سبب ہونا ظاہر ہو گیا لہٰذا جومثالی شوہر بنتا پیند کرے اور خیر کثیر بعنی جنت کو پیند کرے تو اس کی بیوی کی بداخلاتی اورزبان درازی برداشت کرنی جاہئے مگراس کا پیمطلب ہر گزنہیں کہ بیوی برروک ٹوک بھی نہ کرے...اصلاح تو ضرور کرے گرزی کا دامن نہ چھوٹے پائے اور بھی محمد میں نہ جھوٹے پائے اور بھی محمد میں نہ کو ہر محمد میں نہ کہ انہیں تا ہم ستانا اور تکلیف پہنچانا....اور صدے زیادہ بختی کرتا مثانی شوہر کہلئے ہرگز زیبانہیں اور بیوی کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنا اور ان کی ولجو کی کرتا ہے تو جناب رسول الند علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ہے .... (پرسکون گر)

مجامده كياضرورت

مومن عورت كي ايك صفت

رسول الندسلی القد علی منظم نے فر ملیا کہ سی عورت کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو یہ جا پر نہیں کیا ہے شوہر کے گھر جس اس کی اجازت کے بغیر کی واقت نے دے .... (طبر انی حاکم بیتی) میں عورت کو شوہر کی مرضی کے خلاف باہر نکلنا بھی جا تر نہیں اور اس بارے جس کسی کی اطاعت بھی جا تر نہیں جا تر نہیں ....

# جھوٹے مقد مات سے خلاصی کاعمل

وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْ تَكِوهُ الْمُجُومُونَ ٥ (١٠٥٠،١٩٧٠)

الركونَ جِمو فَ مقد ع ش مِهم كيا موياكى في كرجمونى تهمت لكائى موياكى كرجمونى تهمت لكائى موياكى كرم ت يركونى حِمونى تهمت الكائى موياكى كرم ت يركونى حرف آيا موود اس دعاكوا شحت بيضت كثرت سے پڑھے .... ان شاء الله اسے كاميا بى حاصل موكى .... (قرآنى متجاب دُمائى)

# گناہوں کے نتائج

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ قرماتے ہیں: ہر سمجھدار فخص کے لیے منروری ہے کہ گنا ہوں کے انجام سے بیخے کی کوشش کر سے کیونکہ اللہ تعالی اور انسان کے درمیان کوئی قرابت اور رشتہ داری نہیں ہے وہ تو انساف کی تر از ولگانے والا اور تھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والا ہے ۔۔۔۔ اگر چداس کا حکم گنا ہوں سے بڑھ کر ہے مگروہ (قادر مطلق ہے) جب جا ہے گا والا ہے ۔۔۔۔ اگر چداس کا حمم گنا ہوں سے بڑھ کر اور اگر گرفت کرنا جا ہے گا تو معمولی گناہ پر گرفت فرمالے گا۔۔۔ البندااس سے ڈرتے رہو۔۔۔۔

میں نے بہت سے مالداروں کو دیکھا کہ وظلم اور ظاہری و باطنی ہر طرح کے گنا ہوں میں جن کا نہیں تصور بھی نہیں میں جن کا نہیں تصور بھی نہیں ہوتا...ان کی جزیں تک اُ کھڑ کئیں اور وہ تھیریں ٹوٹ بھوٹ کئیں جن کو انہوں نے اپنی آل اولا دے لیے بتایا اور مضبوط کیا تھا... یہ سب صرف ای وجہ سے ہوا کہ انہوں نے جن تعالی اولا دکے لیے بتایا اور مضبوط کیا تھا... یہ باندھا تھا کہ جو پچھو وہ خیر خیرات کر دیتے ہیں وہ ان کے گنا ہوں کو مثانے کے لیے کافی ہے .... لہذا ان کے ان خیالات کی کشتی ایک طرف کو جھک گئی جس میں عذاب کا آتا یا فی دافل ہو گیا کہ وہ ڈوب سے ....

میں نے بہت ہے ایسے لوگوں کو دیکھا جو عالم کہلاتے ہیں کہ انہوں نے خلوتوں میں حق تعالیٰ کی اپنی طرف نظر و توجہ کو اہمیت ند دی تو حق تعالی نے جلوتوں میں ان کے تذکر ہے کی خوبیوں کو مٹادیا مجران کا وجود عدم کے برابر ہو گیا ندان کے دیدار اور زیارت میں کوئی لذت روگئی اور نہ کس کے دل میں ان کی ملاقات کا شوق باتی رہا۔..

لہٰذااللہٰتعالیٰ ہے ڈرتے رہوکیوتکہ وہ ہروقت گرال ہاوراس کے عدل کی ترازومیں ایک ایک ذروظا ہر ہوجائے گا وراس کی سرزا گنہگار پرتاک لگائے ہوئے ہے....اگر چہاخیرے آوے .... عافل محض خدا تعالیٰ کی چہم ہوئی ہے (جو ورحقیقت مہلت وینا ہے) گنا ہوں کے مہمل اور غیر معز ہونے کا گمان کر لیتا ہے حالا تکہ گنا ہوں کا براانجام بقیتی ہے... بی خلوتوں میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرو! اورا پنا بطن سنجا لواور تیت کی طرف توجہ دو کیونکہ

تمہارے او پراللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک دیکھنے والی نگاہ گراں ہے ... نسب سیما

خبر دار! اس کے حکم وکرم سے دسو کہ میں نہ پڑتا... کنٹوں کو ذھیل دی تنی تھی (پھر گرفت ہوگئی ) اپنی خطاور کا مراقبہ کرتے رہواوران کو ختم کرنے کی کوشش میں لیکے رہو ..

عناہوں سے پر بیز کرتے ہوئے گریہ و زاری کرنے کے برابر کوئی چیز نافع نہیں ہوسکتی... ممکن ہے(معاف کردیئے جاؤ)

سالی فصل ہے جس میں اگر عبادت گر ارغور کرے گا توا ہے فقع ہوگا ...

ایک ایے بزرگ نے جو ہرونت اللہ تعالیٰ کا مراقبر کہتے تھے فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک اليسفعل يرقندرت للى جس بيل مذت تنحى اورلذت بى مقصود بھى تقى اوروە فعل گناه كېيىرە بھى نەتقىاس ليے ميرانفس اس كوسغيرہ خيال كر كے اور اللہ تعالى كے فضل و كرم كى وسعت براعتماد كر كے اس كے كرلين كا تقاضا كرنے لگا.. بيس نے اپنے آپ ہے كہا أثرتم ال موقع برغالب رہوتو ظاہر ہے تم اسے مقام بررہو کے اور اگرتم نے وہ تعل کرایا تو غور کر اوتمبارا کیا مقام رہ جائے گا؟ پھر میں نے اینے نفس کواپسے لوگوں کے احوال یا دورائے جو کہل گیری شریزی وسعت کرتے تھے کہ س طرح ان کے مذکر نے تم کردیئے سے اوران کی طرف ہے بے تو جہی برتی سی تو ان کا مذکرہ من کرمیرا نغس رك كيااوراين اراد \_ ي بازآكي جس كي توفيق القديق الى في دي " ... (صيدالى طر) حضور صلی الله علیہ وسلم کی اپنے گھر والوں کے لئے دعا نمیں حضورصلی القدعلیه وسلم کی زوجه محتر مه حصرت ام سلمه رضی القدعنها فر ماتی بین که حضور صلی الله علیه وسلم نے حصرت فاطمہ رضی الله عنها سے فر مایا اینے خاوند اور دونوں بیپوں کو میرے پاس لے آؤ چنانجہوہ ان تینوں کو لے آئیں تو آپ سلی الندعلیہ وسلم نے خیبر والی جا درجوہمیں خیبر میں فی تھی اور میں اینے نیچے بچھاتی تھی ان پر ڈانی اور پھران کے لئے بیدوعا فرمائی اے اللہ! میچمد (علیہ السلام) کی آل ہے تو محمصلی اللہ علیہ وسلم کی آل پراٹی رحمتیں اور برئتیں ایسے نازل فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر نازل فرمائی تھیں. .

بيتك توبهت تع يف والا اور بزرگي واما ہے .. (اخرجه او یعلی) ( این اصحابہ جند ۳)

# مہمانوں کے اعزاز میں جنگل خالی کر دیا گیا

حضرت عقبی بن نافع افریقد میں داخل ہوئے تیونس کے ساحل پراوروہاں سے واپسی پروہیں شہید ہوئے وہیں اس اللہ کے بندے کی قبر بتاری ہے کہ کہ البرائر میں اس اللہ کے بندے کی قبر بتاری ہے کہ کہاں مکہ .... کہاں مدینہ سے کہاں جاز .... وہاں سے نکل کر اپنی قبر بیباں بنوائی اللہ کے بندوں کودین میں داخل کرنے کیلئے اور تیونس میں انہوں نے جیماؤنی بنائی ....

جب بیاللہ کے کام میں تھے تو اللہ ان کے ساتھ تنے .... تیونس میں چھا وُنی بنائی .... وہاں جنگل تھا....ااکلومیٹر میں پھیلا ہوا تو وہاں جھا وُنی بنائی .... تو ان کے بارہ ہزار ساتھیوں میں ۱۹ صحابہ بھی تنصان کولیا اور ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہوکراعلان کیا....

اے جنگل کے جانورو! ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں تین دن کی مہلت ہے جنگل سے نظام ہیں تین دن کی مہلت ہے جنگل سے نگل جاؤ ....اس کے بعد جو جانور مطے گا ہم اس توثل کرویں گے ....
تین دن میں سارے افریقہ نے ویکھا کہ پوراجنگل خالی ہوا ....کتنے ہزار برابرلوگ اس منظر کود کھے کرمسلمان ہو گئے ....(درنایاب)

حضور صلى الله عليه وسلم كي مثالي معاشرت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دومرتبہ دور لگائی ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آ کے بڑھ کئیں اور دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بڑھ کئیں اور دوسری مرتبہ حضرات میں علیہ وسلم آ کے بڑھ گئے اور آپ نے فر مایا کہ یہ پہلی مرتبہ کا بدلہ ہوگیا .... از واج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چونکہ سب سے کم عرضی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ولیو گئ اللہ علیہ وسلم ان کی عمر کے مطابق فر ماتے ہے اس واقعہ کے متعلق تھیم الامت حضرت تھا نوی فر ماتے ہیں کہ آج کل کے مدعمیان تہذیب ایس باتوں پر شاید جیرت کریں گر جمیں ان کی خرمات کی پرواہ نہیں ہم تو ان کی بیوتو فی پر ہنسیں گے ہم کسی کی تحقیق کے خوف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاب کو ہر گر بختی نہ رکھیں گئے ہوئکہ دنیا میں سب لوگ بیوتو ف نہیں ہے بہت اللہ علیہ وسلم کے اطاب کو ہر گر بختی نہ رکھیں گئے کیونکہ دنیا میں سب لوگ بیوتو ف نہیں ہے بہت اللہ عقل بھی دنیا میں موجود ہیں جوان باتوں کی قد دکریں گے .... (خطب ہے مال مت)

# وین نام ہے وقت کے تقاضے پر ممل کرنے کا

عارف بالتدحفزت ۋاكثرعبدالحي عار في رحمه الله نے فريايا ·

کہ دیکھو!'' وین''نام ہے وقت کے تقاضے پڑٹل کرنے کا اس وقت دین کا جھے سے کیا مطالبہ ہے؟ اس مطالبے کو پورا کرنے کا نام'' دین' اور'' اتباع'' ہے ....ا پناشوق پورا کرنے کا نام وین نہیں ....مثلاً مید کہ بیس نے اپناا یک معمول بورا کرنے اور وقت کا مطالبہ کچھ بھی ہولیکن میں بنالیا ہے ۔...اب چاہے دیا اوھرے اوھر ہوجائے اور وقت کا مطالبہ کچھ بھی ہولیکن میں ایے معمول کو پورا کروں گا... میکوئی معقول بات نہیں ....

الله حفرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند کا قول ہے تامیں اللہ ہے و بہت معیوب مجمعتا ہوں کہتم میں سے کوئی لائے بن کتم میں سے کوئی لائی زندگی بسر کرے ندوہ دنیا کے لیے کوئی ممل کرے .... نسآ خرت کے لیے ''.... حضرت مولا نااعز ازعلی صاحب رحمة الله طبه فرمائے ہیں.

"جوزمانه گزر چکاه واقوختم مو چکا.. ال کویاد کرماعبث به در آئنده زمانه کی طرف اُمید کرما... بس اُمید بی ب... جمهار ساختیارش آو و بی آموز اونت به جواس ونت تم پرگزر رباب ب... بس اس کی قدر کراؤ"۔ حضرت تھا نوی رحمة الله علیه کاید قیمتی جمله او ح دل پرنقش کر ایجئے کہ:

'' فرصت عمر نعمت مغتنم ہے....ضا لُع کوئی لیحہ نہ ہونا جا ہے ....ساری عمر مخصیل کمال یہ منتم ہیں ہیں ہیں ہیں ہی مخیل ہی میں بسر ہونا جا ہے'' . . . (ہاتمی اُن کہ یادر تیں گی)

# مرتے دم تک اعضاء کی در تنگی کامل

فَاقِهُمْ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ حَنيُفًا. فِطُرتَ اللهِ الَّتَى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. لَا تَبُدِيْلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيْمُ وَلَكِنَّ اكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ (ستاه م ٢٠٠٠)

جوشخص جاہے کہ مرتے دم تک اس کے تم ماعض ء درست رہیں اور وہ تندرست رہے توروزانہ ۳ وفعدا ہے او پر پڑھ کر پھو کے .... (قر آئی ستجب ؤی میں)

# یا داش عمل ضروری ہے

صاحب صید الخاطر رحمه الله فرماتے ہیں: ارباب مناسب اور امراء کے متعلق برابر سنتا رہتا ہول کہ وہ شراب ہے ہیں... کھلے عام گناہ کرتے ہیں...ظلم کرتے ہیں اور ایسے افعال كرتے ہيں جوحد ليني شرعي سزاؤل كاسب ہيں...تو ميں سوچتا تھا كدايسے مرہبے كے لوگوں پر كسيده جرم ثابت كياجا كے كاجوحد كاسب بي؟ اورا كر ثابت ہو كيا تو حدكون لگائے كا بيس اسے عادة تأمكن مجمة تقا كيونكه وه اين عبدول اورمنصب كي وجهت احترام كے مقام پر تھے... بہت دنوں تک میں بیروچتار ہا کہان پر جوحد واجب ہے وہ ضائع اور رائےگاں ہورہی ہے لیکن پھر میں نے دیکھا کہ وہ سزاؤں میں گرفیار کرلیے گئے اور پھران پر عجیب عجیب حالات آئے ...ان کے ظلم کا بدلہ بید ملا کہ ان کے اموال چھین لیے گئے .... طرح طرح کی ذلتوں.... بھاری بیز یوں اور کمبی قید کے بحد بھی ان پر کئی گنازیاوہ حدود قائم کی گئیں.... بہت ہے تو سخت معیبہتیں دیئے جانے کے بعد لل کر دیئے گئے ... تب میں نے یقین کرایا کہ کسی کو مجى يونى نبيس جھوڑ دياجا تا.... يس بهت نج كرر موكيونكدس اكھات ميں ہے.... (ميدانيا طر)

# حضرت صفوان بن بيضاءرضي التدعنه

صفوان نام. ..ابوعمر وكنيت نسب نامديه ب ... صفوان بن وبب بن رسيد بن ولال بن ما لک بن ضبہ بن حارث بن فہر فہری ... حضرت صفوان معضرت مهل اور مہیل کے بھائی تھے .... حضرت مہل ارض مکہ میں مشرف باسلام ہوئے اور اذن ججرت کے بعد مدینہ آئے اور کلثوم بن مدم کے یہاں اتر ہے....آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اور رافع بن معلیٰ میں مواخاۃ کرادی...

ہجرت کے بعد سب سے اول عبداللہ بن جش کے ساتھ ایک سریہ میں بھی شریک ہوئے.. پھر بدر عظمی میں شرکت کا شرف حاصل کیا۔.اتن اسحاق کی روایت کی رو ہے اس غز وہ میں طعیمہ ابن عدی کے ہاتھ سے جام شہادت پیا... (سیرسی بـ")

## جذبه خلوص كى قدر

جب خلوص کے ساتھ کوئی جذبہ پیدا ہو تو اس کو اول وقت ہی میں بورا کرلیما چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ براہ راست وہ جذبہ پیدا فریاتے اور وہی ول میں ڈال ویتے بیں ایسا ارادہ وفعنا وار دہوتا ہے اگر اس کو نہ کیا جائے تو وہ جاتا رہے گا جذبہ خلوص کی قدر کرنی چاہیے وارد کی پہچان ہیں کہ دہ مکر رہوتا ہے باربارول تقاضا کرتا ہے کہ نیک کام میں ویرنہ کرے .... (رہ دات ، رنی)

### د نیوی مشکلات کیلئے وظا کف

اگراولا دنافر مان ہویا ہوئی نافر مان ہویا شوہر فالم ہویا کی مل زم کا افسر فلا کم ہویا کوئی محلہ کا دشمن ستار ہا ہوتو سید وظیفہ نہایت مجرب ہے مسلم دن بعد تماز عشاء دوسومر تبد پڑھے اول آخر دردد شریف السال مرتبہ پڑھے مجرب کی بعد چلہ صرف الا مرتبہ ہرروز پڑھا کی درود شریف الا مرتبہ ہرروز پڑھا کی درود شریف الا مرتبہ ہرروز پڑھا کی درود کر درود کی درود کی

یا مقلب القلوب و الاسمار یا خالق اللیل و البهار یا عزیز یالطیف یاغفار کرایددارشرارت کرد باجوتو مجمی بهی پر جے اور جمله مهمات اور مشکلات کیلئے حسبنا الله و نعم الو کیل ایک سوگی رومرتبه اول آخراا باردرودشریف کے ساتھ پڑھ کردعا کرلیا کے حضرت شاہ ولی الندصاحب د ہوگ نے اس عمل کی بہت تعریف کھی ہے...

ای طرح اپناحق طلب کرتے وقت صاحب معاملہ کے سامنے جب جائے تویا
سبوح یا قدوس یا غفور یا و دو دیڑھ کرجائے اور سامنے بھی آ ہتہ پڑھتا
دے کہ کرایہ لینے جائے یا جس سے کام ہو اس کے سامنے اس کو پڑھنے سے ال شاء اللہ تعالیٰ اس کاول زم ہوگا...( ماس ایرار)

ظاہر کی اہمیت

انسان کا ظاہر اس کا باطن میں مؤثر ہوتا ہے۔ اُٹر کوئی تم کی شکل بنائے۔ تو تھوڑی دیر بعد دل میں تزین کی کیفیت محسوس ہوگی۔ (۱ر ژوات عقی اعظم)

#### امیدخداوندی کے درجات

پہلا درجہ: بدرجاء عبادت کی کثرت سے حاصل ہوتی ہے اور عبدت کے اندرلذت سے حاصل ہوتی ہے اور عبدت کے اندرلذت سے حاصل ہوتی ہے ای طرح سیا محب اینے دب کے حصول کیلئے تجرکی نماز بھی مشقت سے اداکرتا ہے اور سردی میں وضوکی مشقت برداشت کرتا ہے اور دوسرے اوا مرجہاد .... ج وغیرہ میں مشقتیں برداشت کرتا ہے صرف اللّٰد کی رضا کیلئے .... عام طور پرانسان اپنے محبوب کنبیں چھوڑتا جبکہ بردامحبوب اللّٰد دب العزت ہیں اس کو کیو کمرچھوڑ سکتا ہے ....

دوسرا درجہ: اپنی من پہنداشیاء کوچھوڑنے پر مجاہدہ کریں اور اس کے بدلے میں خیر کا طلبگار ہوا یہے حضرات اپنے مقاصد کوتب بہنچ سکیں نے جب ان کے پاس علم ہواور بیلم موقوف ہوغلم دیدیہ پر .... کیونکہ یہ مقصد ایسا ہے کہ بغیر معرفت اور تعلم کے اس کا حصول ناممکن ہے .... بیشرا درجہ نہ ہوا ور بیتب میسرا درجہ نہ ہوا ور بیتب کہ اپنے خالق کی ملاقات کا مشاق ہوا ور بیتب ممکن ہے جب انسان دنیا کو اللہ کی رضا میں لگا دے تو بہ نیسرا درجہ حاصل ہوجائے گا.... جب اللہ تعالی نے ان کیلئے وعدہ کو بیان کیا جب انسان کی کثر ت عبادت اور شوق کو دیکھا اللہ تعالی نے ان کیلئے وعدہ کو بیان کیا جب اللہ تعالی نے ان کیلئے وعدہ کو بیان کیا جب سے ان کے بیس کے دیا ہے ۔ ان میں کہ بیست کی بیست کو بیست کی بی

جب التدبعالى نے ان في لترت عمبادت اور شول اور يعصا التدبعاف نے ان سيسے وعدہ تو بيان لم تا كـ ان كـ داول كوسكون حاصل مواور مزيدا عمال صالحتى كوشش كرير ... جبيها كـ ارشاد بارى ہے ... "مَنُ كَانَ يَوْجُوا لِقَاءَ اللّهِ فَإِنَّ اَجَلَ اللّهِ لَاتِ طَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْهُ ٥" (العنكبوت) (اعمال القاوب)

## الفاظ کی تا ثیر

ایک میاں بی ہے وہ اڑوں کو بہت وق کرتے ہے .... اڑوں نے آئیں میں صلاح کی کہ جیسے یہ وق کرتے ہیں ان کو بھی وق کرتا چاہیے .... چنا نچہ ایک اڑکا کمتب ہیں آیا اور السلام علیکم کہہ کرمیاں بی ہے کہا میاں بی ایمیاں ہی ایمیان ہی ایمیان ہی ہے جہ چرہ اداس سا ہے .... دوسرا آیا خیر تو ہے بچھ بخار کا سااٹر چرہ آیا جافظ بی کیا کیفیت ہے طبیعت تو اچھی ہے ... تمسرا آیا خیر تو ہے بچھ بخار کا سااٹر چرہ سے نمایاں ہے .... غرض حافظ بی کواس کہنے سننے سے یقین ہوگیا کہ میں یقیناً بیار ہوں ... گھر آ کر لیٹ گئے بیوی سے اڑائی شروع کی کہ تمام اڑکوں نے عیادت کی مگر تو نے نہیں کہ ... غرض خوب اڑائی ہوئی ... یہ دکایت مولانا لکھ کرفر ماتے ہیں کہ ارسے احتی ! تو لوگوں کی تعظیم و تکریم ہے اوہام میں مبتلا ہوگیا ہے .... (مواعظ اشرفیہ)

تفسير كاابل كون ہے؟

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ، تی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہی آیات کی تفسیر بیان فر ماتے جن کاعلم بذریعہ جبرائیل سلیدانسلام آپ کو حاصل ہوتا تھا....
اگریہ سوال بیدا ہو کہ جب حضور صلی القد علیہ وسلم کسی آیت کی تفسیر نہیں کرتے تو کسی اور کیلئے

تفسير كرنے كى تنجائش ہى شدىي ... تواكى آيت كى تفسير معلوم ہونے كى كوئى صورت ندر ہى ....

نیز قر آن مخلوق کے حق میں جمت کے طور پر نازل ہوا ہے ....اگر کہیں بھی تغییر جائز نہ ہو... تو یہ ججت تامہ نہ بن سکے گا.. البذا جو خص لغات عرب ہے واقف اور شان نزول سے تعارف رکھتا ہے ....ا سے تغییر کرنا جائز ہوگا.... (بستان العارفین)

خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن حضرت عمر رضی اللہ عنہ احترت عمر بن حضرت عمر بن ارت رضی اللہ عنہ احترت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف سلے گئے .... حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کواپئی خاص مند پر بیٹھا کر فر ما یا ایک آ دقی کے علاوہ روئے زمین کا کوئی آ دقی اس مند پر بیٹھنے کا تم سے زیادہ حقد ارتبیں ہے .... حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں وہ مجھ سے زیادہ حقد ارتبیں (کیونکہ انہوں نے مجھ سے زیادہ تقدارتہیں اٹھائی بیس ) کیونکہ مشرکوں بیس حضرت باال رضی اللہ عنہ کے تعلق والے ایسے لوگ تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالی ان کو بچا لیتے تھے ... میرا تو ان بیس کوئی ایس نبیس تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالی بیسے اللہ تعالی دیکھا تھے ... بیس نے اپنا بیر حال و یکھا تو ان بیس کوئی الیا تبیس تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالی میں ڈال دیا ... پھرا کہ آ دمی نے اپنا پا وی سے کہ ایک ون میر سے سے کہ ایک ون میر کے در بعہ بی کہ وہ کو رکھائی جس پر رکھا اور بیس اس زمین سے صرف اپنی کر کوؤ رابعہ بی خود کو بچا سکا ....

ایک اہم مسئلہ

ایک عالم صاحب نے عیم الامت حضرت تھا توی رحمہ اللہ ہے مشورہ لیا کہ میں مدرسہ میں پڑھا تا ہوں میری اہلیہ مکان میں میرے مال باب کے پاس ہے میں اہلیہ کو مدرسہ لا تا چاہتا ہوں .... مدرسہ کی طرف سے جھے مکان ملا ہے لیکن میری والدہ اور والد صاحب اس بات پر راضی نہیں .... وہ کہتے ہیں کہ بیوی کونہ لے جا و اور وجہ اس کی بیہ ہے کہ اس کے چلے آنے سے میں گھر میں فرج کم بھیج سکوں گا بیوی رہے گی تو زیادہ بھیجوں گا.... اور گھر میں الی اعتبار سے تھی ویر یشانی بھی ہے الی صورت میں کیا کرنا جا ہے ....

حضرت تھانوی دحمہ اللہ نے فر مایا کہ بیوی کے بہت سے حقوق ہیں ان میں ہے ایک حق ہے جہ ہے کہ جہاں خود دہ اللہ نے پاس بیوی کور کھے ... بھر بیت کا بہی تھم ہے شریعت کے جھم کے آگے سب کو جھک جانا چاہئے ... بہاں تک تھم ہے کہ اسکی اجازت کے بغیر دوسری حگہ لیٹے نہیں اسکے پاس بی لیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کا کس قدر خیال فرمات ہے .... ایک کی باری بھی دوسری بیوی کے پاس ہرگز نہ جاتے اور جس کی باری ہوتی اس کے پاس ضرور جاتے اس ہے معلوم ہوتا ہے کیہ دات میں بیوی کے پاس رہنا بیاس کا حق ہے .... ان باتوں کو آ دمی معمولی ہوتا ہے کیہ دات میں بیوی کے پاس رہنا بیاس کا تحق ہے .... ان باتوں کا تعلق حقوق آلا باتوں کو آ دمی معمولی ہوتا ہے صالا نکہ اس کی بہت اہمیت ہے .... ان باتوں کا تعلق ہروقت دین کے کا مول بی میں دہتے تھے .... ہروقت ان کا سفر بی ہوا کرتا تھا .... جب دیکھو باہر سفر میں ہیں .... بیوی کے حقوق کی کچھ ہروقت ان کا اسٹر بی ہوا کہ اس کی بیوی کے دوسرے سے نا جائز تعلقات ہو گئے .... اس لئے دین کو اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر سکھنا چاہے .... دین جوش کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ کا نام ہے کہ جس وقت جو تھم ہووئی کرو .... (پرسکون گھر)

نظرول كى حفاظت

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلى الله وسلم نے تھم دیا کہ فوراً نظر کو ہٹالو (رواہ سلم)

## اسلام کیاہے

ہماری زندگی کے روزمرہ کے افعال کی کھانا پیتا سونا جاگنا اٹھنا.... بیٹھنا.... پہننا اوڑھنا.... چلنا.... پھرنا. ..رہنا.... ہمنا جلنا اور مرنا جینا وغیرہ بلاشبہ مادی افعال اورجسمانی خواص و آثار ہیں لیکن انہیں کو جب اسلام کے نظام کے ماتحت انجام دیا جائے تو یہی دنیا کے مادی افعال ہماری آخرت بن جاتے ہیں اور اس پر عبادت کا اطلاق آجاتا ہے جس کا دوسرانا م اسلام ہے . . (خطبت کیم الاسلام)

#### اسباب محبت

سوانعام ونوال وحسن وجمال وضل و کمال علی وجه الکمال خدات الی ہی میں پائے جاتے ہیں ... بقو جب تک بید کمالات باتی ہیں اس وقت تک محبت بھی دہے گا اور محبوب حقیقی کے کمالات ختم نہیں ہو سکتے تو ان کی محبت بھی ختم نہ ہوگ اور چونکہ خدات کی گالات ختم نہیں ہو سکتے تو ان کی محبت بھی ختم نہ ہوگ و داتعالی چونکہ خدات کی گالین کو خداتعالی میں بھی بالذات کمالات نہیں اس لیے کا ملین کو خداتعالی کے سوائس سے محبب عقلی نہیں ہو سکتی ... (خطب میں الدات کا الدین کا میں کا میں کہ سے کہ بے عقلی نہیں ہو سکتی ... (خطب میں الدات کی الدین کی سے محبب عقلی نہیں ہو سکتی ... (خطب میں الدات کی الدین کو خدات کا الدین کی سے محبب عقلی نہیں ہو سکتی ... (خطب میں الدات کی الدین کو خدات کا الدین کی سے محبب عقلی نہیں ہو سکتی ... (خطب میں الدات کی الدین کو خدات کی الدین کی سے محبب عقلی نہیں ہو سکتی ... (خطب میں الدات کی الدین کی سے محبب عقلی نہیں ہو سکتی ... (خطب میں الدین کی الدین کی سے محبب عقلی نہیں ہو سکتی ... (خطب میں الدین کی سے محبب عقلی نہیں ہو سکتی ... (خطب میں الدین کی سے کہ ب

#### ترغيب سنت

میں کہا کرتا ہوں کہ سنت کا راستہ اسمل اور اکمل ہے مثلاً ہاتھ دھوکر کھانا یہ اجمل اور اکمل ہے مثلاً ہاتھ دھوکر کھانا یہ اجمل ہے سام اللہ و علی ہو تکہ اللہ کہہ کر کھاؤیہ اکمل ہے سم اللہ و علی ہو تکہ اللہ کہہ کر کھاؤیہ اکمل ہے کیونکہ اس سے علق مع اللہ بیدا ہوا میضمون ایسی جگہ بیان ہواجہاں کے لوگ ہمارے اکا برسے حسن ظن ندر کھتے تھے اس عنوان سے ان پر بہت اچھا اثر ہوا۔ الحمد للہ (بجاس ابرار)

وفت کاضیاع خودکشی ہے

سے کے دوقت ضائع کرنا ایک طرح کی خود کئی ہے...فرق صرف اتنا ہے کہ خود کئی ہے بیٹ کے لیے زندگی ہے محروم کرو بتی ہے اور تضیح اوقات ایک محدود زمانے تک زندہ کو مردہ بنادیتی ہے ۔... کی منٹ .... گھنٹ اور دان جو غفلت اور برکاری میں گزرجا تا ہے .... اگرانسان حساب کرے تو ان کی مجموعی تعداد مہینوں بلکہ برسول تک پہنچی ہے .... اگر کسی ہے کہا جائے کہ آ پ کی عمر میں ہے دس پانچ سال کم کردیتے گئے تو یقینا اس کو تخت صدمہ ہوگالیکن وہ معطل بیٹھا ہوا خودا پنی عمر عزیز کو ضائع کررہا ہے مگراس کے زوال پراس کو پچھافسوں نہیں ہوتا ....

نیز وقت ضائع کرنے میں بہت نقصان اور خدارہ ہے کہ بیکار آ دی طرح طرح کے جسمانی وروحانی عوارض بیل جتان ہوجا تا ہے۔۔۔جرص وطمع ۔۔۔قلم وستم ۔۔۔ قیار بازی۔۔۔ زیا کاری اور شراب نوشی عمو آ وہی لوگ کرتے ہیں جو معطل اور بریکارر ہے ہیں ۔۔۔ جب تک انسان کی طبیعت ۔۔۔ ول وو ماغ نیک اور مفید کام میں مشغول نہ ہوگا اس کا میلان ضرور بدی اور معصیت کی طرف رہے گا۔۔۔ ہیں انسان اس وقت میں مشغول نہ ہوگا اس کا میلان ضرور بدی اور معصیت کی طرف رہے گا۔۔۔ ہیں انسان اس وقت میں گائے کہ کام مقرد کردے۔۔۔۔ کھوئے۔۔۔ ہرکام کے لیے ایک وقت اور ہروقت کے لیے ایک کام مقرد کردے۔۔۔۔

وقت خام مسالے کی مانند ہے جس ہے آپ جو پچھے چاہیں بنا سکتے ہیں .... وقت وہ سر مایہ ہے جو ہم خص کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کیساں عطا کیا گیا ہے جو حضرات اس سر مایہ کو ہم مالیہ ہوتی مناسب موقع پر کام میں لاتے ہیں ان ہی کو جسمانی راحت اور روحانی مسرت نصیب ہوتی ہے .... وقت کے سے استعمال ہے ایک وحشی مہذب بن جاتا ہے اور اس کی برکت ہے جابل .... وقت کے سے ایک وحشی مہذب بن جاتا ہے اور اس کی برکت ہے جابل .... وقت کے سے ایک وحشی مہذب بن جاتا ہے اور اس کی برکت ہے جابل .... وقت کے جابل .... وقت ہے ۔...

وفت الیمی دولت ہے جوشاہ گدا....امیر وغریب....طاقت وراور کمز ورسب کو یکسال

ملتی ہے جواس کی قدر کرتا ہے وہ عزت یہ تا ہے جونا قدر کی کرتا ہے وہ رسوا ہوتا ہے ... اگر آپ غور کریں گے تو نوے فیصد لوگ سیج طور پر بینبیں جانتے کہ وہ اپنے وفت کا زیادہ حصہ کہاں اور کیوں صرف کرتے ہیں؟ چوشخص دونوں ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈال کر وقت ضائع کرتا ہے تو وہ بہت جلدا ہے ہاتھ دوسروں کی جیب میں ڈالےگا.... آ ب کی کامیا بی کا دا صد ملاح یہ ہے کہ وقت بھی فارغ نہیں ہوتا جا ہے ....ستی نام کی کوئی چیز نہ ہو کیونکہ ستی نسوں (رگوں) کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح لوہے کو زنگ ....زندہ آ دمی کے لیے ہے کاری زندہ درگور ہوتا ہے .. (وقت ایک ظلیم نعت)

#### حضرت زيدبن ثابت رضي الله عنه

حضرت ابوعبدالرحمٰن سلمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو آن پڑھ کرسنایا...اس پر انہوں نے جھے سے فر مایا اس طرح تو تم مجھے لوگوں کے کاموں کے بارے جس غور وفکر کرنے ہے مثاد و کے اس لئے تم حضرت زید بن ٹابت رضی اللہ عنہ کے بارے جس خور وفکر کرنے ہے مثاد و کے اس لئے تم حضرت زید بن ٹابت رضی اللہ عنہ کے باس جلے جو کہ کیونکہ انہیں اس کام سے لئے جھے سے زیادہ فرصت ہے اور انہیں پڑھ کر سناؤ ... میری اور ان کی قرات ایک جیسی ہے کوئی فرق نہیں ہے ... (حیاۃ اصحابہ جدیہ)

#### تماز

اگر ہم اپنے ایمان اور اسلام کو محفوظ رکھنا جائے ہیں۔ اور دنیاو آخرت کے خسر ان سے بچنا جائے ہیں۔ تو جوطر یقد اللہ تعالی نے اپنی رحمت کا مدسے ہورے دین کی حفاظت کے لیے بتایا ہے۔ اور اسے ہمارے لیے تو نی و مستحکم قلعہ بتایا ہے۔ اس کو ممل ہیں لاؤ ، اور وہ ہے نماز .... (ارشا دائت عار نی)

ہرمصیبت ختم ہو نیوالی ہے

علامه ابن جوزی رحمه الله فرمات جی : مصیبت اور آلام کے ختم ہونے کی مت الله تعالیٰ کے فزو کے متعین ہے ... البغدام تلاء مصیبت و آلام کو مصیبت کا وقت ختم ہونے تک مبر کرنا چا ہے اگر وقت ہے جہا جی ناچلا ناشر و ع کرے گاتو کچھ فائدہ نہ ہوگا... جیے کی مرض کا ماوہ جب کی عضو پر اتر آتا ہے تو لوث نہیں سکن .... لہذا اس کے اثر کے ختم ہوئے تک صبر ضروری ہوگا...

'' مصیبتوں کے جلد زائل ہوجانے کا مطالبہ جب کداس کی ایک منتعین مدت ہے کچھ نافع نہیں ہے اس لیے صبر سے جارہ ہیں'' ....

اگر چددعاء بھی مشروع ہے اور نفع اس ہے ہوسکتا ہے گردعا کرنے والے کو بطدی نہیں مجاتی والے ہے بلدی نہیں مجاتی ہے بلکہ صبر اور دُعاء کے ذریعہ بندگی اختیار کرے اور اپنے کو بھیم مطلق کے حوالہ کر دے اور ان کا نہول کو چھوڑنے کی کوشش کرہے جو مصیبت کا سبب بن سکتے ہوں کیونکہ عامیۃ بلا ومصیبت کسی گناہ کی سزا ہوا کرتی ہے ۔۔۔۔ اور جلدی مجانے والا تو مد برحقیق ہے مزاحمت کرنا چاہتا ہے حالانکہ بیجود یت اور بندگی کا مقام نہیں ہے ۔۔۔ ' بلندمقام تو رضاء ہے اور صبر واجب ہے' ۔۔۔۔ والانکہ بیجود یت اور بندگی کا مقام نہیں ہے ۔۔۔ ' بلندمقام تو رضاء ہے اور مبر واجب ہے' ۔۔۔۔ اور دعاء کی کھرت جو گربیہ و زاری کے ساتھ ہوسب سے زیادہ اعتماد کی چیز ہے ۔۔۔۔ اور دعاء کی کھرت جو گربیہ و زاری کے ساتھ ہوسب سے زیادہ اعتماد کی چیز ہے۔۔۔۔

اعتراض کرناحرام ہےاہ رجلد بازی کا مظاہرہ تدبیر خداوندی سے مزاحمت ہے .... ان باتوں کوخوب مجھلو!مصبتیں اور بلائیں آسان ہوجائیں گی .... (میدانی طر)

ابل معانی کامقام

علیم الامت حفرت تعانوی رحمه الله فرمات ہیں: مجھے ایک شخص نے وہو بند میں پوچھاتھا کہ میاں حضرت حاتی صاحب کے پاس کیا ہے جوتم اوگ باوجو وعلاء فضلاء ہونے کے ان کے پاس جاتے ہو۔...میں نے کہا کہ ہمارے پاس تو الفاظ ہیں الفاظ ہیں اور ان کے پاس معانی ہیں وہ ہمارے بھی از ہم ان کے کہاں کو مغز اور حقیقت حاصل ہے اور ہم ان کے متاج ہیں ۔...(مواملا شرفیہ)

#### خيالى دنيا

کہ چند ہاتی تصوف کی ال گئی ہیں۔ اور درویش بن گئے اس طرح ورویش نہیں بنتے اگر ہلدی کی گانٹھل گئی تو بینے بی بن بیٹھے....(ارشادات عارتی) سیج النظر وسیج النظر

وسيع النظرة وى دُهيا بوتاب ال كانظرسبطرف بوتى به...(ارشوات منتى اعظم) خدم نبوت كالمعنى

ختم نبوت کے معنی تکیل نبوت کے ہیں جس کی تشریح ہے کہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذات اقدی پر آ کرتمام مراتب کے ساتھ ختم ہوگئ اور کوئی ورجہ نبوت کا باتی نہیں رہا کہ اس کو دنیا ہیں لانے کے لئے کس نبی کو مبعوث کیا جائے یہ کامل اور آ خری نبوت قیامت تک کے لئے کائی ہوگئی ہے اور ابدتک باقی رہے گی جیسے سورج تکنی نبوت قیامت تک کے لئے کائی ہوگئی ہے اور ابدتک باقی رہے گی جیسے سورج نکلنے کے بعد نور کا کوئی ورجہ باتی نہیں رہتا کہ کسی ستارے کی ضرورت پڑے الیے ہی حضور صلی اللہ علیہ والہ والہ علیہ والہ ویک کے بعد کی ستر رہتا کہ کسی ستارے کی ضرورت نہیں رہی ۔۔۔ (خطب یہ جیم الاسلام)

#### حقيقت خوف

جوبشرہ دنیا جس خداتعالیٰ کاخوف رکھے گا وہ آخرت جس بے خوف ہوگا اور جو دنیا جس ندہوگا جیسا کہ رسول الشملی اللہ علیہ وسلم نے فر بایا کہ قیا مت کے دن ہر آ نکھ روتی ہوگی بجز اس آ نکھ اور وہ آ نکھ جس اللہ علیہ وسلم کی جو اس آ نکھ جس کے جوالقد تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز کے دیکھنے ہے روکی گئی اور وہ آ نکھ جس نے اللہ کے راستے جس پہرہ دیا اور وہ آ نکھ جس میں خوف المبی کی وجہ ہے کھی کے سر کے برابر آ نسونکل آ یا نیز مشکلوٰ قاشریف کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالی اس بردوز نے کی آگ حرام کر وہائے گا کہ آگ جس میں ہوئی کو نکال دو جو کسی مقام پر جھے ہے ڈرا ہے ۔۔۔۔ (خطبات سے الامت)

#### حضرت ثابت بن قيس رضى الله عنه كى شهادت

نی کریم صلی الله علیه و کم کی وفات کو ابھی زیادہ دن نہیں گزرے ہے کہ مرتدین کی تخریک اٹھ کھڑی ہوئی جو پچھ قبائل نے شروع کی ....اس تحریک اتقاضا تھا کہ فوج تیار کی جائے ....مدید منورہ کی جنگی اور نفسیاتی ومعنوی کی اظ سے قوت میں اضافہ کیا جائے اور ضرورت اس بات کی تقی کہ مسلمان صور تحال کا حزم واحتیاط اور قوت کے ساتھ مقابلہ کریں ... خصوصاً ایس بات کی تھی کہ مسلمان صور تحال کا حزم واحتیاط اور قوت کے ساتھ مقابلہ کریں ... خصوصاً ایس وقت میں جب کہ مرتد قبائل میں سے بعض نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا تھا...ان ایک وقت میں حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کی بہا در کی اور مردائی کا م آئی ....

صورتحال بیقی که نبی اکرم سلی الله علیه وسلم کے بعد کمی شخص نے حضرت ابو بکر رضی الله عند سے زیادہ آ مادہ جہاد کوئی نددیکھا ہوگا....

حفرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوجیس بھیجنا شروع کیس تا کہ ان دین ہے مرتد قبائل کی سرکو بی کریں اور انہیں عبر تناک سزا دیں سرکہ بی کریں اور انہیں عبر تناک سزا دیں سرمرتدین بیل سب سے زیادہ ہخت مسیلہ کذاب تھا ۔... جس نے نبوت کا دعو کی کر رکھا تھا ۔... بنوحنفیہ اس کے طرف دار بن گئے ۔... اور لوگوں کی بڑی تعداد اور وہ لوگ ان کے گرو جمع ہوگئے جو اسلام اور مسلمانوں ہے مرتد ہو گئے ہتے ۔... چنا نچہ آا ہجری بیل حفزت ابو بکر صد بی رضی اللہ عنہ نے حفزت فالد بن ولیدرضی اللہ عنہ سیف اللہ کو مسیلہ کذاب اور اس کی قوم بنو حفیفہ کے فلا ف لڑائی کے لئے روانہ کیا .... حضرت فالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی فوج میں جولوگ مسیلہ کذاب کے ٹھکانے بمامہ کی طرف روانہ ہوئے ان میں حضرت فابت بن قیس رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے ۔... مباجرین کا جھنڈ اسالم مولی ابی حذیفہ نے تھا اللہ عنہ بی جولوگ مسیلہ کذاب کے شعارت کا جھنڈ اسالم مولی ابی حذیفہ نے تھا اللہ اللہ عنہ بی جو سے تھے ۔... ما تھا ۔... انسار کا جھنڈ الشائے ہوئے تھے ...

دونوں فوجوں کے درمیان ایک خونر ہزمعر کہ ہوا۔۔۔اہل ایمان اہل شرک سے تکرائے۔۔۔۔
صورتحال اولتی بدلتی رہی۔۔۔۔ پہلی ٹر بھیٹر میں مشرکوں کا پلہ بھاری رہا۔ ۔جتیٰ کہ بنوحنیفہ حضرت خالد کے خیمے میں داخل ہو گئے ۔۔۔ انہوں نے حضرت خالد کی بیوی ام تمیم کوتل کرنے کی کوشش کی ۔۔۔۔ حضرت ثابت بن قیم گومسلمانوں کی بسیائی سخت نا گوار ہوئی ۔۔۔ انہوں نے کوشش کی ۔۔۔۔ حضرت ثابت بن قیم گومسلمانوں کی بسیائی سخت نا گوار ہوئی ۔۔۔ انہوں نے

کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس طرح جنگ نہیں کیا کرتے تھے....
اس کے بعد کہا کہ بتم نے اپنے ساتھیوں کی عاد تیس بگاڑ دی ہیں ...اے اللہ! ان مرتدین
کے لائے ہوئے فتنے اور مسلمانوں کی کارگز ارک ہے ہیں برأت کرتا ہوں...

اس کے بعد مسلمانوں کے بہادر ہرطرف سے نعرے بلند کرتے ہوئے چل پڑے .... ان میں گرمجوثی عود کرآئی ... صحابہ کرام ایک دوسرے کو دصیت کرنے لگے اور کہنے لگے .... ایسے سور و کبقر ہ والو! آج جادو باطل ہوگیا ....

حضرت زيد ... بن خطاب تهائت بلندآ وازے كہنے لكے . ..

''اےلوگو! دانت مضبوط کرلو ، اینے دشمن کو ہارتے ہوئے آ کے بڑھو....

سیدنا حفرت ثابت بن قبی جس دن شهید ہو گئے اس دن وہ بڑی عمدہ زرہ پہنے ہوئے تئے .... مسلمانوں میں ہے ایک شخص پاس ہے گزرا... اس نے زرہ دیکھی اٹھالی اور لیے بنے .... اور کیا حضرت ثابت بن قبی اُ بی قبیتی زرہ چھوڑ دیلی .... اور کیا حضرت ثابت بن قبی اُ بی قبیتی زرہ چھوڑ دیل گے .... اگر چہدہ ہو اُوت ہو گئے تھے تو پھراس زرہ کا کیا ہوا؟ آ ہے اس کے متعلق کتاب استیعاب میں اس زرہ کے برے میں معلوم کریں .... (شہدائے اسلام)

# حافظه كيليح قرآني عمل

وعلَّمكَ مَالِمُ تَكُنُ تَعُلَمُ مِ وَكَانَ فَضُلُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَظِیْمًا ۞ (﴿ اللّهُ عَلَيْكَ عَظِیْمًا ۞ اگر كند وَ بَن بِیچ كو یاطالب علم كوا ۱۲ مرتبه پانی پر دم كر كے روزانه پلائیں … ان شء اللّه اس كی بركت سے عالم فاضل بوجائے گا… (ق آ فی متجاب ؤ ما ئیں) بردہ کے دین فائدے

پرده عورت کی عزت وآبرد کا محافظ ہے

ارخاتون كانسب محفوظ ب

پردہ ہے شرمگاہ اور نظر کی حفاظت رہتی ہے

پردہ نسوائی حسن کامحافظ ہے

پروہ ولوں کی پاکیز گی اور طہارت کا ذریعہ ہے

الما تقاضا ب

پردہ جھوٹے بڑے گئ گنا ہوں سے رکاوٹ ہے۔

پردومسلمان عورتوں کا شعار ہے

الدوعورت الله كى حفاظت ميس ب

پر دہ عورت کیلئے افضل ترین اعمال میں ہے ہے

بایرده مورت اینے رب کے زیادہ قریب ہے

پردہ شیطان اورا کے آلہ کاروں ہے بچاؤ کا ذریعہ ہے

🧈 پر دہ تقوی کالباس...عزت کا تمغه اور حیا کی دلیل ہے

پ پرده عورت کو فاستول کی شرارت سے محفوظ رکھتا ہے

پردہ انسان نما بھیڑیوں کی تیزنظروں ہے بچاتا ہے

پردہ... زنا.... بدنظری اور نا جائز بات چیت ہے مانع ہے

\* پردہ ایساشری تھم ہے جسمیں دین ودنیا کا فائدہ ہے

پر دومعاشرتی امن کاذر بعدے

پرده دارخاتون کیلئے جنت کتمام درواز ے کھلے ہیں

پردہ عورت کے دل ود ماغ کا محافظ ہے۔

﴾ پردہ محورت کے نیک ہونے کی دلیل ہے ....الیم محورت ستر اولیاء کی عبورت کے برابراجر کی مستحق ہے... بے پردگی کے دینی و دنیاوی نقصانات

پورگ .....الشتعالی سے بعاوت ہے

الله بروگ جالمیت اور مغربی تهذیب کی تفلید ہے

پاردہ عورت کا تہمت ہے بچامشکل ہے

پ بردہ عورت کا نسب اور آبروکی کوئی گارٹی نبیس

\* مورت کا بے پر دہ ہو تاحیا کی کی کی دلیل ہے

پ برده عورت لوگوں کی بری نظر کا نشانہ بتی ہے

بدنظری کے بیز ہر لیے تیرعورت کے جسم وروٹ کوچھائی کرد ہے ہیں

پ برد وعورت القدتع لی کی غیرت کوللکار نیوالی ہے

پرد و عورت شو ہر کی حقیقی محبت سے محر وم رہتی ہے

پ برده عورت شیطان کے جال کابسہولت شکار ہوجاتی ہے۔

پ برده عورت با برنگاتی ہے تو شیطانی عملہ حرکت میں آ جا تا ہے۔

پروگ نت نی بیار یون کا پیش خیمہ ہے

پ برد وعورت ہروقت اللہ کی تا راضگی میں ہے

پورے معاشرہ اور ماحول کوخراب کرنے میں برابر کی شریک ہے

\* بے پردہ عورت پر کسی بھی وقت .... کوئی بھی تہمت لگانے کی جسارت کرسکتا ہے

بے پردہ عورت اپنے والد . شوہر . . بھائی اور بیٹے کیلئے ہاعث شرم ہے

المال بھی مشکوک میں کتبول ہوں یا ندہوں المال جھی مشکوک میں کتبول ہوں یا ندہوں

الله النوش بختی بدے كه خود دوسرول كيلئے عبرت بننے كى جائے دوسرول سے عبرت

حاصل کرکے پردہ کا اہتمام کرلیا جائے...

# اعمال کے مطابق اکرام

جیسا نکٹ ہوتا ہے ، ای طرح کااس کا ویٹنگ روم ہوتا ہے ۔ پس عالم برزخ ہر فخص کااس کے علی ہوگا...( بجانس ایرار )

لفظ ومعنى كافرق

المارے الفاظ قائی ہیں۔ لیکن الفاظ کے معنی غیرفائی ہیں۔ جب ہم نے بر ما سبحانک اللّٰهُم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک" بوالفاظ فنا ہو گئے لیکن الفاظ کی تاثیر جو تو بو بول الیک " بوالفاظ فنا ہو گئے لیکن الفاظ کی تاثیر جو تو بو بو بور مار اسر مایہ ہے ۔ آخرت تک اور جنت تک …کیوں؟ اس لیے کہ تاثیر عطائے اللّٰی ہے … اور عطائے اللّٰی غیرفانی ہے ۔ امار اللّٰی علی اللّٰی علی اللّٰی علی اللّٰی علی اللّٰہ ہو ہو سب صورة عطاء فائی ہیں ۔ گران کی حقیقت علی فیل کو اللّٰہ ہو ۔ کیونکہ وہ عطاء اللّٰی ہے ۔ کیونکہ وہ عطاء اللّٰی ہے ۔ بھئی اجھے کمل کرتے رہو شکر اداکرتے رہو و بھر کرتے رہو ۔ ایمان کالل ہوجائے گا...(ار شادات عاد فیل)

ابتمام شريعت

خدا کی شم! جو مخص شریعت کے موافق چل رہا ہو وہ بادشاہ ہے موظا ہر میں سلطنت نہ ہو ۔ اور جو مخص شریعت سے ہٹا ہوا ہو.. وہ پنجرہ میں مقید ہے مرطا ہر میں بادشاہ ہو ، اور فر مایارضا جن ہرطال میں مقدم ہے... (ارشادات مفتی اعظم)

زوجه کی اصلاح کے مراحل

فادند ہوی میں ناچاتی ہوتو پہلے فادند پرنسیحت کرنالازم قرار دیا عورت نسیحت نہ مانے تو پھر تھوڑ ابعداور ہجرافتیار کرنے کی ہدایت کی اس کے پاس جانے آئے کو تنہیا ترک کر دیا جائے ۔ اس پر بھی اثر نہ ہوتو ذرا سخت تنہیہ کی ہدایت کی مثلاً اسکا دو پٹدا بنٹے کراہے مارا جائے جس کا مقصد ایذا ءرسانی نہیں بلکہ فلا ہر کرنا ہے کہ میں میصورت بھی افتیار کرسکتا ہوں در نہ ہوی کو مارنے پٹنے کی احادیث میں ممانعت فر مائی گئی ہے کوئی کو ڈمغز عورت اس ہے بھی بازند آئے کہ اور ناچاتی جاری رکھے تو پھر تھیم ہلائی گئی ہے ایک تھم خادند کی طرف سے اور دونو ل تھی دونو ل نے حالات س کر فیصلہ دیں جب اور ایک ہیوی کی طرف سے اور دونو ل تھی دونو ل نے حالات س کر فیصلہ دیں جب اور ایک ہیوی کی طرف سے اور دونو ل تھی کارگر نہ ہوتو آئے خرکار طلاق کی اجازت دی گئی ہے ۔ ایک تھیم الادوں ک

## بإجماعت نمازكي تاثير

شیخ الاسلام حسرت مولا ناحسین احمد بدنی رحمہ اللہ نے اپنے خطبات میں ایک واقعہ نقل فرہایا ہے کہ ایک لڑے کو ایک لڑی ہے جبت ہوگئی گراس لڑی کی کسی اور جگہ شادی ہوگئی ... لڑکا بڑا پر بیٹان ہوا ... لڑک کو خطاکھا کہ نی بی اجمین تجہار ہے ساتھ شادی کی کوشش میں تھا گرقست میں نہیں تھی ... اب آپ میر ہے ساتھ ایک مرتبہ ملا قات کر لیں اس کے لئے جو بھی فرمائش ہوگی میں پوری کروں گا ... لڑکی تیک تھی اس نے کہا کیس اس کے لئے جو بھی فرمائش ہوگی میں پوری کروں گا ... لڑکی تیک تھی اس نے کہا جہاں بلا کیں گے عاضر ہو جاؤں گی ... پہلے لڑکا اس لڑکی کے مکان کی طرف چکر لگا تا جہاں بلا کیں گے عاضر ہو جاؤں گی ... پہلے لڑکا اس لڑکی کے مکان کی طرف چکر لگا تا فرمائش پوری کی ہے تو میں حاضر ہوں ... لڑکے نے کہا پہلے میرے ول میں آپ کی فرمائش پوری کی ہے تو میں حاضر ہوں ... لڑکے نے کہا پہلے میرے ول میں آپ کی محبت جیٹھی گراب اللہ تعالی کی محبت جیٹھی گی ہے اب تمہا را اور میر اراستہ جدا ہے ... لڑکی نے خاوند نے فاروق اعظم رضی اللہ عند کو یہ بات بتلائی ۔.. تو آپ نے نا کہ دیا اس کے خاوند نے فاروق اعظم رضی اللہ عند کو یہ بات بتلائی ۔.. تو آپ نے نا کہ دیا یک اللہ عند کو یہ بات بتلائی ۔.. تو آپ نے دوگی اور بری

# شادی شوہر سے ہوتی ہےنہ کہ ساس سسر سے

شادی شوہر سے ہوتی ہے یا شوہر کے مال باپ سے .... عورت شوہر کی فدمت کے لئے آئی ہے نہ کہ سال سسر کی فدمت کے لئے ۔ بعض لوگ زبردی عورت سے مال باپ کے آئی ہے نہ کہ سال سسر کی فدمت کے لئے ۔ بعض لوگ زبردی عورت سے مال باپ کی فدمت کراتے ہیں بیظم اور تا جائز ہے .... ای واسطے تھم ہے کہ شادی کے بعد علیحدہ رہنا جائے ہیں بیڑے ہوتے ہیں ...

صاحب بدائع وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ عورت اگر شوہر کے ماں باب کے ساتھ رہنے پر راضی نہیں تو شوہر کوعلیجدہ رہنے کا انتظام کرنا ضروری ہے .... (پرسکون گمر)

#### فرصت کے کھات غنیمت ہیں

عورت کے بے پردہ ہونے پرشیطانی عملہ متحرک آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا''عورت پردہ میں رہنے کی چیز ہے جب کوئی عورت (اپنے پردہ سے باہر) تکلتی ہے تو شیطان اسکومردوں کی نظروں میں اچھا کرکے دکھا تا ہے''….(مفکوۃ)

عورت سر ہاورسر چھپانے والی چیز کوکہا جاتا ہے عورت جب تک چھپی ہوئی ہے تو عورت ہاں میں حیاء ہے یا کدائنی ہاورا ہے مرد کیساتھ دفا داری اور نباہ کا جذبہ ہے کین میں حیاء ہے یا کدائنی ہاورا ہے مرد کیساتھ دفا داری اور نباہ کا جذبہ ہے کین میں قدم رکھتی ہاور مختلف نظروں کا نشانہ بنتی ہے تو پھرا سکے اندر سے خاوندگی محبت اور وفا داری کا جذبہ نکل کر ہرمرد کیلئے پرکشش بنتی ہے تو پھرا رہوتا ہے ... (پردو خرور کروگی)

زمدى تشريح

ذہرکا تمریہ ہے کہ بقدر ضرورت و کفایت و نیا پر قناعت حاصل ہوجائے
پس ذاہراتی مقدار پر کفایت کیا کرتا ہے جتنا کہ مسافر کوسفر کا توشہ اپنے پاس رکھنا
ضروری ہوتا ہے نیز ذہر ترکی لذات کانام نیس بلکہ محض تقلیل لذات دُہد کے
لئے کافی ہے لیعن لذات میں انہاک نہ ہو تغیس نفیس کھانوں اور کپڑوں کے
فکر میں رہنا دُہد کے منافی ہے ورنہ بااتکلف و بلاا ہتم م خص کے لذات میسر
ہوجا کیں تو حق تعالی کی تعت ہیں شکر کرنا چاہیے نفس کو خوب آ رام ہے دکھے
اوراس سے کام بھی لے ... (خلیات سے الامت)

ايمان كانكث

ایک فخص صرف تنگوٹی باند ھے فرسٹ کلاس بیس تھے۔ تو لوگ اس کود ھکے دیں گے۔
اور جب وہ زبردتی طاقت سے بیٹھ جائے گا۔ تو ٹی ٹی کو بلا کیں گے۔ ٹی ٹی نے آتے ہی تکٹ کا سوال کیا اور اس نے لنگوٹی سے ٹکٹ فرسٹ کلاس کا نکال کر دکھا دیا تو اب سب مجبور ہو گئے۔ مگر سردی گری کھانے کی تکلیف ذلت ورسوائی سے بیمنزل وطن تک پہنچے گا مجبور ہو گئے۔ اس ایمان کا ٹکٹ ہوگا اور اعمال سالح کا سامان شہوگا تو جنت تک بہنچے گا مگرذلت و پریٹ نی سے اور سزاکی تکایف برداشت کر کے داخل ہوگا ۔۔ (عمال ابرار)

فرض ونوافل كافرق

جم لوگ نوافل پرست ہیں نوافل ادا کرنے سے بزرگی ذہن میں بستی ہے فرائض میں تقدیس کا پہنچی نہیں ہوتا....(ارشادات عارل)

### باطن کے گناہ

یہ جوہم چوری شراب وغیرہ سے نیج جاتے ہیں دراصل ہم کو بیدڈ اڑھی کرتہ ٹو بی نہیں کرنے ویتے گراس سے زیادہ ذیس گناہ ور عیوب ہمارے اندر ہیں.....اصل تو ان سے بچتا تھا....(ارشادات منتی اعظم)

# دعا کیسے کریں اور کیا مانگیں؟

علامہ ابن جوزی رحمہ الله قرماتے ہیں: اپنے تفس کی ہیں نے ایک عجیب صالت رکھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجوں کا سوال کرتا ہے اور اپنی تا قرمانیاں بھولا رہتا ہے تو ہیں سے کہا! اے گند نے نفس! کہیں تیرے جیے لوگ بھی سوال کرنے کے لائق ہیں؟ اور اگر میں جے سوال کرنا بھی ہوتو صرف مفوو درگز رکا سوال کرنا جا ہے ....

اس نے یو چھا! پھر میں اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کا سوال کس سے کروں؟ میں نے کہا میں تجھے اپنی حاجتوں کے مائلنے سے بیس منع کرتا بلکہ میر ہے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ پہلے اچھی طرح تو بہر لے پھر پچھوا نگ ....جسے ہم (شوافع وحنا بلہ )سفر معصیت کرنے وائے مسافر کے بارے میں کہتے ہیں کہا گرم وار کھانے پر مجبور ہوجائے تو بھی اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہے .... اگر ہم سے یو چھاجائے گا کہ کیا پھروہ مرجائے؟ ہم کہیں گے نہیں بلکہ تو بہر ساور کھائے .... اپنی مائے ان گزشتہ گنا ہوں کو بھلا کر جن کا بتیجہ ندامت و شرمندگی ہے .... اپنی حاجتوں کو بالک کر جن کا بتیجہ ندامت و شرمندگی ہے .... اپنی حاجتوں کو بائے گا کہ کیا تھول کا کہتے گیا ظاکر و ....

اوراگرتم کی ندامت کے ساتھ اپنے گزشتہ گنا ہوں کی اصلاح میں لگ کئے تو تمہاری حاجات وضروریات خود بخو دیوری ہونے لگیس گی کیونکہ حدیث قدی میں ہے:

مَنُ شَغَلَهُ ذِكُرِى عَنْ مَسَأَلَتِي اَعْطَيْتُهُ اَفْضَلَ مَاأُعْطِيَ السَّائِلِيُنَ....

'' جے میرے ذکرنے مجھ ہے مائلنے ہے روک دیا اسے میں اس سے بہتر تعتیں عطا کروں گاجو مائلنے والوں کودیتا ہوں'' ....

حضرت بشر حافی رحمۃ النّہ علیہ دعا کے لیے اپنے ہاتھ پھیلاتے پھرسمیٹ لیتے اور فرماتے کہ جھے جیسے فنص کو پچھے مانتلنے کاحق نہیں ہے لیکن بیرحال حضرت بشر رحمۃ النّہ علیہ ی کے ساتھ ان کے قوی المعرفت ہونے کی وجہ ہے .... خاص ہے وہ دعاء کے وقت اس حال میں ہوتے تھے جیسے آ منے سامنے نخاطب ہوں ای لیے اپنی غلطیوں اور لغز شوں کے خیال سے شرم کرتے تھے جیکہ اہل خفلت کا سوال اور ان کی دعا نمیں خدا تع لی ہے ہُد اور خیال سے ہُد اور

دوری کے ساتھ ہوتی ہیں....

لبذا جو کچھ میں نے ذکر کیا ہے اسے مجھوا در لفزشوں سے تو بہ کرنے میں لگوا درا ہے نفس! مجھوا در لفزشوں سے تو بہ کرنے میں لگوا درا ہے نفس! مجھے تیری دعاؤں پر بھی تعجب ہوتا ہے کیونکہ تو دنیا کی بھی کسی اہم چیز کا سوال نہیں کرتا بلکہ ضرورت سے زائد نفسول چیزیں مانگا ہے اور بھی دل اور دین کی در تنگی کے لیے ولیمی دعا نہیں کرتا جیسی دنیا کی در تنگی اور اصلاح کے لیے کرتا ہے ....

اپنے حال کو مجھو! کیونکہ تم غفلت اور خوش عیشی کی وجہ سے ہلاکت کے قریب ہو....

ہونا تو یہ جا ہے تھا کہ اپنی غلطیوں اور لغزشوں کی ندامت تہہیں اپنی ضرور توں کے
سوال سے روک لیتی .... چنا نچے حضرت حسن بھری رحمۃ انشد علیہ بہت ڈرنے والے تھے ....

جب ان سے اس خوف کی شدت کے متعلق پو چھا جاتا تو فر ماتے '' جھے یہ خیال اظمینان نہیں
ہونے ویتا کہ کہیں میر ہے بعض گنا ہوں کی بنا و پر جھ سے یہ کہ دیا جائے کہ جاؤ میں نے
تہماری مغفرت نہیں گی' .... (صدا ای طر)

واقعه كربلا كارنخ والم

مرکلمہ گوخواہ وہ شیعہ ہو یاسی اس وحشتا ک اور دردائکیز واقعہ سے بے انتہارنج والم سے ....کوئی نہیں جوا ہام حسین کی مظلومیت سے مغموم نہ ہواور اس کا دل ان مظالم کوس کر مضطرب اور پریشان نہ ہوتقریباً تیرہ سوسال گزرنے کے باوجوداس اعدوہناک دردائکیز مصیبت خیز پریشان کن دل ہلا دینے والے واقعہ کو بھول نہیں پائے .... شیعہ صاحبان کے علاوہ سنیول کی کتابیں بھی اس خونی واقعہ کی یا دتازہ اپنے سینوں میں رکھتی ہیں اور ہر پڑھنے والے کے دل کوئم کدہ بناویجی اس خونی واقعہ کی یا دتازہ اپنے سینوں میں رکھتی ہیں اور ہر پڑھنے والے کے دل کوئم کدہ بناویجی ہیں ....(شہادت حسین)

ضدى نافر مان بيح كيليّ وظيفه

اَللَّهُ يَجْعَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ لِينِيْبُ ٥ (سناهری ۱۳) اگرکسی کا بچه ضعری جو یا نافرمان جوتو اس وعا کواا مرتبه بچه سکے سر پر ہاتھ رکھ کر دم کریں....(قرآنی مستجاب دُعائیں)

# سنتول برثمل كالآسان طريقه

جنسنتوں پر .. خاندان یا معاشرہ مزاحت نہیں کرتا ان پڑمل فورا شروع کردیں ۔ جیسے کھانے پینے کی سنتیں . . ، سونے جا گئے کی سنتیں وغیرہ . ، تو اس سے نور پیدا ہوگا ۔ اور نور سے دوح میں توت میں پیدا ہوگا ۔ ، اور پھران سنتوں پڑمل کی تو فیق ہونے لگے گی ۔ ، اور پھران سنتوں پڑمل کی تو فیق ہونے لگے گی ۔ ، جونفس پرمشکل ہیں اور معاشرہ اور ماحول اس میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے ... (بجانس ابرار)

مقام کی تعریف

سی مل کی عادت ہوجانے کا نام مقام ہے ، مثلاً شکر کا اہتمام کرتے کرتے عادت ہوگئی تو مقام شکر حاصل ہوگا....(ارثادات عار نی)

## دورفساد مين عمل

اس فننے کے زمانے میں جو مخف نیکی پر قائم رہے … اس کا اجر پیاس ابو بکر وعمر اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم کے برابر ملے گا … اس زمانہ میں نیکی پر قائم رہنا ۔ انگارے کو ہاتھ میں محفوظ رکھنے کی طرح مشکل ہے … (ارشادات مغتی اعظم)

#### تخليق كائنات

اسلام میں مایوی گفر ہے ۔۔۔ مایوس ہرگز ندہو جے ۔۔ کوئی مرض ایسانہیں جس کا علاج اللہ تعالیٰ نے ندر کھا ہو۔۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ ہے مرض پیدا کئے ۔۔ تو علاج ہجی پیدا کئے جیں۔۔ تا کہ بندوں کی عزیمت میں اور اندروٹی جو ہر ہمت تو کی ۔ عزیمت اور مدافعت وغیرہ کا ظہور ہو۔ اگر آپ کے خیال کے مطابق امراض پیدا ہی نہ کئے جاتے باطنی امراض بیں گفرونس کا نام ونشان ہی نہ ہوتا ۔۔ اور امراض باطن کے اسباب ۔ یعنی شیاطین اور کفار ونساق کا ماحول پیدا ہی نہ کیا جاتا ۔۔ تو علاج اور اس کے اسباب ۔ یعنی ایکھیا شخاص کے پیدا کرنے کی بھی ضرورت نہ ہوتی اور جب نداج تھے ہوتے اور نہ برائی ۔۔ تو دنیا آخر کس چیز کا نام ہوتا ۔۔ جے پیدا کیا جاتا ۔۔ جو بیدا کیا جاتا ۔۔ دو بیدا کیا جاتا ۔۔۔ جو بیدا کیا جاتا ۔۔۔ دو بیدا کیا جاتا ۔۔۔ جو بیدا کیا جاتا ۔۔۔ دو بیدا کیا جو تیا آخر کس چیز کا نام ہوتا ۔۔۔ جو بیدا کیا جاتا ۔۔۔۔ دو بیدا کیا جو تی الاسلام)

# جب آرزومل سے بڑھ گئ

امیرمعاویه رضی الله تعالی عندرات کو لیٹے ادر شیطان نے کچھاٹرات پھیلا کر قلب اور د ماغ میں پہنچائے ... تہجد کے وقت آ تکھ نہ کھل کئی اور تہجد چھوٹ کیا حالا تکہ ترک تہجد کوئی معصیت نبیس اس لئے کہ امتی کے اوپر مذفرض ہے نہ واجب .... بھر جواہل اللہ تہجد کے عادی ہوتے ہیں ان کا اگر ایک تہجر بھی قضا ہو جائے تو سجھتے ہیں کہ سماری عمر ا کارت ہوگئ اورابیامعلوم ہوتا ہے کہ بہاڑ سریرآ پڑا... تو حضرت معاویة اس تبجد کے قضا ہونے پرتمام دن روئے ....استغفار کیا اور دعا کیں مانگیں اور کہا کہ بیہ پہلی بارقضا ہوا ہے ...غرض المکلے دن جب سوئے ہیں تو عین تہجد کے وقت ایک فخص نے انگوٹھا ہلایا کہ حضرت امیر! تہجد کا وفت ہو گیا ہےا ٹھئے تنجد پڑھ لیجئے ... حضرت امیر رضی اللہ تغالی عنہ نے اجنبی آ وازمحسوس کرے اس کا ہاتھ پکڑلیا کہ میرے کل سرائے میں تو کون اجنبی ہے جو مجھے میرے زمانہ خانہ میں تبجد کے لئے اٹھانے آیا ہے ...اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں ... تبجد کے لئے ا نھانے آیا ہوں . . فرمایا کہ کمبخت تو اور تنجد کے لئے اٹھ نے اس نے کہا کہ جی ہاں! خبر خوای کا جذبه انجرا اور مجھے گوارا نہ ہوا کہ آپ کا تنجد قضا نہ ہو ... فرمایا کہ تو اور خیرخواہی تمہارا دشمن ہےتم اسے دشمن ہی مجھو ....وہ مجھی دوست نبیس بن سکتا....اس لئے تو اور دو تی کرے ... بیناممکن ہے . . . مج مج بتا کہ تو کیوں آیا ہے در ندیش بھی محالی ہوں اور اتنی توت رکھتا ہوں .... تیری گردن مروڑوں گا اور اس کا باتھ مضبوطی ہے پکڑ لیا تب وہ اصلیت کھٹی ۔ ۔۔اس نے کہا کہ اصل قصہ یہ ہے کہ کل چس نے بی ایسی بی حرکت کی تھی کہ آپ کی تنجد قضا ہوگئی ... میں نے پچھا یسے وساوس اور آٹار د ماغ اور قلب پر ڈالے کہ آ ب کو گہری نیندآ گئی اور وقت پر آ تکھ نہ کھلی .. آ پ نے سارے دن استغفار کیا اور تو بہ کیا تواتے درجے بلندہوئے آپ کے کہ سوبرس بھی تنجد پڑھتے تو شایداتے درجے بلند نہ ہوتے جینے اس تو بہ سے بلند ہوئے ای لئے میں نے آپ کواٹھ یا کہ اگر آج تہجر کی قضا

ہوگئی تو پھر تو ہر میں گے اور پھر در جے بلند ہوں گے تو سودر جوں کے بجائے ایک ہی درجہ
بلند ہو ... ہی اچھا ہے .... پہر تو در جات میں کی ہوگی ... جب بیا تنی بات اس نے کا کہہ
دی تب حضرت امیر رضی اللہ تع لی عنہ نے اس کو چھوڑا . . . فر ما یا کہ شخصے ہے یہ خبا فت تیرے
دل میں چھپی ہوئی تھی ... بہر حال اولیا ء کا ملین ہے گناہ کے سرز دہو نے کا امکان بھی ہے اور
عادة مجمی ممکن ہے اور وہ تقویٰ کے منافی بھی نہیں ہے اس لئے کہ تقویٰ جڑ پکڑے ہوئے
ہوئے ہے ... گناہ جڑ پکڑے ہوئے تیں ... وہ پہر وئی اثر ات ہے گھر گھر اکر شاذ و تا در واقع
ہوسکتا ہے لیکن اخبیا عیبہم السلام ہے یہ چڑ ممکن نہیں ... (بولس عیم الاسلام جلد درم)

یا نچوں نمازوں کے بعدمسنون اذ کار

ا- شَهِدُ اللّٰهُ آنَهُ لَآلِكُ إِلَّاهُوَ وَالْمَلْئِكَةُ وَأُولُواالْعِلْمِ فَآئِمُا اللّٰهُ آلَهُ آلَهُ اللّهُ وَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥
 بالْقِسُطِ ﴿ لَآلِكُ إِلّٰهُ وَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥

رَّجَهُ اللهُ فَا اللهُ فَالَى وَى كَهُمَى كَا يَمُوكُنْ فِيلِ اسْتَكَرُوا... زَير دست بِحَكمت والا. ٢- لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنُ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيْصٌ ٣- عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُ وَقَ رُحِيْمٌ ٥ فَإِنْ تَولُّوا فَقُلُ حَسْبَى اللهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ مَ عَلَيْهِ مَوَ عَلَيْهِ مَوَ عَلَيْهِ مَا عَنِيْمَ ٥ اللهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ مَ عَلَيْهِ مَوَ كُلُتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ٥

ترجمہ آیا ہے تہمارے پاس رسول تم میں کا... بھاری ہے اس پر جوتم کو تکلیف پہنچ ... حریص ہے تہماری بھلائی پر ایمان والوں پر نہایت شفیق مہر بان ہے ... پھر بھی اگر منہ پھیریں تو کہ وے کہ کافی ہے جمعہ کوالقد ... کسی کی بندگی مہیں اس کے سوا... اسی پر بھر وسد کیا اور وہی ما لک ہے جم شطیم کا...

٣-٥- استكے بعد

قُلُ هُوَ اللّٰهُ أَحَد -قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَق - قُلُ أَعُودُ بِرِبِ النَّاس. مِنْمَازَ كَ بِعِدَا يَكِ بِارَاوِرِ فِيرَ اوْرَمْغُرِب كَ بِعِدِ نِيْنَ بَيْنَ بِارْ بِرْ هِي ... ( بَهُم عِرْق) قرآنى پيغام ادر بهاري حالت

حق تعالی کے دوی عظیم پیغام قرآن نے دیئے ہیں۔ ایک تو حید ایک اتحاد پہلے کے بغیر دین ہاتی نہیں رہتا۔ اور دوسرے کے بغیر دنیا قائم نہیں ہو سکتی۔ آج مسلمانوں ہیں تو حید بھی صفر کے درجہ ہیں آگئی ہے۔ شرک درشرک ہیں جتالا ہیں۔ ان کے حق ہیں صرف اسباب کارفر مارہ گئے ہیں۔ اور اتحاد کے درجہ ہیں بھی صفر ہی ہیں کہ گروہ بندی وتخ بیب ان کا شعار ہوگیا ہے۔ گویا دو مسلمان کے معنی ہی بیہ ہو گئے ہیں۔ کہ وہ کسی نقط پر جمع نہ ہو سے ہیں۔ کہ وہ کسی نقط پر جمع نہ ہو سے ہیں۔ کہ وہ کسی نقط پر جمع نہ ہو سکتیں۔۔۔ (خطبات عیم الاسلام)

# تبحويز وتفويض كى تشريح

تجویز بی تمام پریٹانیوں کا سبب ہے کہ ہم نے ہر چیز کا ایک نظام فاص
اپنے ذہن میں قائم کررکھا ہے کہ بیکام اس طرح ہوتا چاہئے پھراس
نظام کے خلاف واقع ہونے ہے کلفت ہوتی ہے اور زیادہ حصداس نظام کا
جو ہماری طرف ہے تجویز ہوتا ہے غیر اختیاری ہوتا ہے تو غیر اختیاری
امور کے لئے نظام تجویز کرتا ہمافت نہیں تو کیا ہے اس لئے اہل اللہ نے
تجویز قطع کر کے بیند ہب اختیار کرلیا ہے
زندہ کنی عطائے تو ور بکشی فدائے تو ول شدہ جتلائے تو ہر چہ کنی رضائے تو
لیمنی زندہ کریں تو آپی عطا ہے اور اگر موت دیں تو ہمی آپ پر فدا
چونکہ جب دل بی آپ برآگیا ہے تو اب جو ہمی آپ کی مرضی ہو تسلیم

اجتمام نبى عن المنكر

ب.... ( فطبات كالامت )

بیوی کوعلیحدہ رکھ کر ماں باپ کی خدمت کرے

ای طرح ایک ایسے بی میاں کی بی تھے کہ میاں خوبصورت تھے اور بی بی بدصورت تھی میاں قریف بھی تھے...ایک دن بولے کہ ہم دونوں جنتی ہیں کیونکہ میں جب تمہیں دیکھتا ہوں مبر کرتا ہوں...اورتم مجھے دیکھتی ہوتو شکر کرتی ہواورصا براورشا کر دونوں جنتی ہوتے ہیں...

تو اصل حکایت بیتی کدان بزرگ کی بیوی بہت تیز مزاج تھی اکثر اوقات بے چارے نگل ہوا کرتے ایک دفعہ بعثی ہوتی ہوتی ہے۔

ہا کہ حضرت آپ کو بہت تکلیف ہوتی کے سے اس کو طلاق دید بیتے ؟ فرمایا... بھائی دل میں تو بہت دفعہ آپالیکن بیسوچا کہ میں نے اس کو طلاق دید بیتے ؟ فرمایا... بھائی دل میں تو بہت دفعہ آپالیکن بیسوچا کہ میں نے اس کو طلاق دے دی تو شاید بیک سے نکاح کرے وہ دوسرااس بلا میں بھنے گا بجائے اس کے کہ دوسرے کو تکلیف ہو جھے بیاجھا معلوم ہوتا ہے کہ میں ہی اس تکلیف میں جتلا رہوں اور دوسروں کے لئے سپر دبنول ....

قرآن کریم میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھم ہے کہ: وَ عَاشِهُ وَ هُنَّ بِالْمَعُودُ وَ فِ "اور عور توں کے ساتھ اچھی طرح زندگی بسر کرو''....(سورة النساء ١٩)

حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: '' تم میں سے بہتر وہ ہے جوابیے گھر والوں کے لئے بہتر ہےاور میں اپنے گھر والوں کیلئے بہتر ہوں''….

اس ہمعلوم ہوا کہ بیو یوں سے حسن سلوک اور ان کے ساتھ خوش اسلو بی سے
رئین مہن کرنا قرآن وسنت کی روسے ہم پرلازم ہے .... خالص عقلی اور ساجی نکتہ نظر
سے دیکھیں تو بھی بہی بتیجہ نکاتا ہے کہ سکون وراحت کی زندگی وہی ہو سکتی ہے جس میں
میاں بیوی کا معاملہ با ہم حسن سلوک کا ہو .... ( ملفوظات علیم الامت )

### الثدتعالى كى رضا

زندگی جہد مسلسل کا نام ہے جو وفت یا دالہی جیں گزرگیا وہ زندگی ہے ورنہ تو سراسر شرمندگی ہے زندگی کوشر مندگی بنانے ہے بچاہئے .... زندگی ابقدتی لی کوراضی کرنے کے لیے وی گئی ہے .... اگر اس زندگی جی سب کوراضی کر ہی .... مال باپ .... بیوی بچوں کوراضی کرلیا لیکن اللہ تعالی کوراضی کرنے کی کوئی فکر نہ کی تو زندگی عذاب بن جائے گی ... بیووچیں کہ ہمیں سب کوراضی کرنے کی فکر ہے اللہ تعالی کوراضی کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے .... اللہ تعالی کا مقام ومر تبدسب سے بلند ہے اور اسے اتنی کم اہمیت وے دہے جی اس بات کا قیامت جس کیا جواب ویں گے ... زندگی وہی ہے جواللہ تی کی رضا اور یا دہیں گزرجائے ....

ون وبی ون ہے شب وبی شب ہے جو تیری یاد میں گزر جائے

(مالس نقير) جبها داعظهم

علامداین جوزی رحمداللہ فرماتے ہیں: ہیں نے تصور کیا کہ سرد اوگ جنگ کے میدان ہیں ہیں اور سارے شیطان ان کے اوپر خواہشات کے تیر چلا رہے ہیں اور لذت کی سکواریں ماررہے ہیں .... بدپر ہیز لوگ تو پہلے ہی دن سے چت پڑے ہوئے ہیں اور بچاؤکی کوشش کرنے والے مجاہدہ کی وجہ ہے تخت مشقتوں ہیں ہیں اور چونکہ طویل مدت تک میدان جنگ ہیں رہنے سے زخم لگنا ضروری ہے .... البذاوہ زخمی بھی ہوتے ہیں اور علاج بھی کرتے ہیں ... البذاوہ زخمی بھی ہوتے ہیں اور علاج بھی کرتے ہیں ... البذاوہ زخمی بھی ہوتے ہیں اور علاج بھی کرتے ہیں ... البدتیل سے محفوظ رہتے ہیں ... ہاں چبرے کا زخم ہمیشہ کے لیے عیب ہوجا تا ہاں جبرے اس کے مجاہدوں کواس سے بچنا جا ہے ... ( یعنی ظاہری گنا ہوں کا اثر دیریا ہوتا ہے ) ( صیدا تا طر)

#### نماز کی قندر

نماز دین کاستون ہے۔ نماز ہی الیی چیز ہے جس میں القد تعالیٰ نے الیمی قوت رکھی ہے جس میں القد تعالیٰ نے الیمی قوت رکھی ہے جس سے تقاضائے ایمانی پیدا ہوئے جیں اور شرف انسانیت کا شعور پیدا ہوتا ہے گرہم لوگوں نے اے روز مرہ کا ایک معمول سمجھ لیا ہے اور اس کی کوئی قدر اور اہمیت ہماری نظر بین نہیں ہے اور میں جاری خرومی ہے .... (ارشادات مارنی)

## تبليغ كامطلب

ایک لیے کے لیے کی ہے دین کا نخاطب ہوجائے ..... تو غنیمت ہے ....سارے زمانے کے ہم مکلف نہیں ..... کہ کا نئات عالم کا کہاں حق ادا ہوسکتا ہے .....اس لیے صرف استغفار ہے ہرکوتا ہی کا علاج استغفار ہے .... (ارشاوات عارتی)

# معيارشيخ كامل

لوگ اسلاف اُمت .....اورا کابر اولیاء الله کے حالات .....جو کتابوں میں مدون بیں ان کو پڑھ کر .....وہ اپنے زمانے میں بھی ای معیار کے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں ..... ولی کامل اور جب وہ نظر نہیں آئے ..... تو مایوس ہوکراصلاح کا خیال ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں ..... ولی کامل کے لیے جو کم سے کم شرا نظ ہیں ..... ان کو تلاش کرتے تو ہر زمانے میں .... اور ہر جگہ .... ان شاء اللہ صادقین کاملین مل جا تھیں گے .... (ارشادات مفتی اعظم)

عملي ونظرى مفاسد كاعلاج

عملی ونظری .....مفاسدت بیخ کاایک بردا در اید دکرالله کی کثرت به ..... دبان کو ذکر سے تر رکھا جائے ..... مثلاً صبح وشام دکر کا کوئی معمول کرلیا جائے ..... مثلاً صبح وشام سوم حبہ حسبنا الله و نعم الو کیل .....اور کلم "لاالله الا الله "کا ذکر کیا جائے ..... یعنی ایک تبیح حسبنا کی اور ایک تبیح کلم تو حید کی صبح .....اور ایک شام کو .....اس کے خلاف خیالات فاسدہ آویں نولاحول پڑھی جائے .... (خلبات کیم الاسلام)

اطمینان ذکرالله میں ہے

تم کسی اور چیز کے اندر ..... د نیوی مال و دولت کے اندر ..... سکون کی زندگی کے طالب ہور ہے ہو ۔... مکالو ہزار بیکھے زمین کے ما لک ہوکر کمالو ..... او نجی ہے او نجی تجارت کر کے کروڑوں کمالو ..... وزیر اعظم اور بادشاہ بن کر کمالولیکن یا در کھوتمہارے قلب کے اندر جس کو طمانیت ..... اور سکون کہتے ہیں ..... وہ حاصل نہیں ہوسکتا ..... اس کا طریق تو ذکر اللہ ہے .... (خطبات کے الامت)

حضرت ثمامه بنآ ثال رضي اللدعنه

فنتح مکہ کے پچھ دنوں پہلے آتخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بمامہ کی طرف ہے ایک مخقر کشکر جس میں چند سوار تھے بھیجا تھا ان لوگوں نے لوٹنے وقت ثمامہ کو گرفتار کرلیا اور لاکر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستون میں باندھ دیئے گئے .... آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آ کر ہو چھا کیوں ٹمامہ کیا ہوا؟ کہا محرصلی اللہ علیہ دسلم بہت اجھا ہوا اگرتم مجھ کوتل کرو گے تو ایک جاندار کوتل کرو گے اور اگرا حسان کر کے چھوڑ دو گے تو ایک احسان شناس براحسان کرو کے ... دوسرے دن مجریمی سوال وجواب ہوا... تیسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا... تیسری مرتبہ سوال وجواب کے بعد آتخضرت صلی الله علیہ وسلم نے انہیں ر ہا کر دیا.... ثمامہ براس رحم و کرم کا بدائر ہوا کہ رہائی یانے کے بعد اسلام کے اسیر ہو گئے ... مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک نخلستان میں گئے اور نہا دھو کرمسجد میں آئے اور کلمہ شہاوت پڑھ کرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ خدا کی تئم آپ کی وات آپ کے ند ب اور آپ کے شہرے زیادہ روئے زمین پر مجھے کی ہے بغض نہیں تھالیکن اب آپ کی ذات آپ کے ندہب اور آپ کے شہر سے زیادہ کوئی ندہب اور کوئی شہر محبوب نبیں ہے .... میں عمرہ کا قصد کررہاتھا کہ آپ کے سواروں نے مجھے پکڑلیا اب کیا تھم ہوتا ہے؟ آپ نے بشارت دی اور عمرہ پورا کرنے کا حکم دیا.... چنانچہ وہ عمرہ کے لئے مکہ محص نے یو چھاتم بے دین ہو گئے کہانہیں بلکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ اسلام لایا... یا در کھواب بغیررسول الله صلی الله علیه وسلم کی اجازت کے گیہوں کا ایک دانہ بھی بیامہے مکہیں آسکتا...( کتاب البغازی)

عمرہ پورا کرنے کے بعد بمامہ نے جا کرغلہ رکوادیا.... مکہ والوں کا دار و مدار بمامہ کے غلہ پر تھا... اس لئے وہاں آفت بیا ہوگئ اہل مکہ نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکھ بھیجا کہتم صلہ رحی کی تعلیم دیتے ہولیکن تمہارا عمل اس کے برعس ہے تم نے سن رسیدہ لوگوں کو تعلیم دیتے ہولیکن تمہارا عمل اس کے برعس ہے تم نے سن رسیدہ لوگوں کو تکواروں سے اور بچوں کو بھوک ہے مارڈ الا...ان کی اس تحریر پر آپ نے تھم دیا کہ غلہ نہ دوکا جائے .... (سیرۃ ابن ہشام ... جل ہاص ۴۳۰)

# ملاقات میں تُسن خُلق کی ضرورت

طلح بن عمير كہتے ہيں كہ من في عطائے كہا تيرے پاس اوكوں كى آمدور فت رائى ہے جن كى اغراض مختلف ہوتى ہيں اور ميرى طبيعت من ذرا تيزى ہے جس سے بعض دفعہ خت بات كہہ جا تا ہول .... تو انہوں نے كہا ايسانہ كيا كرو كونكہ اللہ پاك كاار شاد ہے وقو لوا للنامس حسنا (اور عام لوگوں سے بات اچھى طرح كہنا) آيت كے عموم ميں تو يہود ونصارى تك داخل ہيں مسلمان كونكر داخل نہو كئے ....

حضرت ابوہریرہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قال کرتے ہیں کہ اگریم تمام لوگوں پر اپنا مال صرف نہیں کر سکتے تو خندہ پیشانی اور حسن قلق ہے تو چیش آئی سکتے ہو... (بستان العارفین)

## ولايت كى تعريف

روحانیت ..... کیفیات .... تصرف .... محبوبیت ..... کشف اور کرامت کا نام نبیس ..... بلکه انبی گنام و ت کی نمازیں پڑھ لیس ..... اگر پانچوں وقت کی نمازیں پڑھ لیس ..... گناموں سے نکے کا نام ہے بڑھ کرکوئی مادرزادولی بیس .... (ارشادات مارنی)

# بيوي کی دلجو ئی

بیوی کے ساتھ بدخلتی نہ کرو .....گریہ بھی نہیں کہ اس کومیاں بنالو.....تعوڑی بہت بدخلتی کو گوارا کرلینا چاہیے .....کیا عجیب بات ہے ....کہ دہ شادی ہوتے ہی سارے عزیز و اقارب کوچھوڑ کرشو ہرکے لیے دقف ہوجاتی ہے ....(ارشادات مفتی اعظم)

# بيقصور كي نجات كاعمل

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ٥ (ستهديه)

اگرکوئی مخص کسی کے محروفریب اور جال میں پھنس گیا ہووہ بےقصور ہوتو وہ ندکورہ بالا آیت کو کٹرت سے پڑھے .... (قرآنی ستجاب دُعائمیں)

# قبر کی کشادگی

حدیث میں ہے کہ ۔۔۔۔۔ ہوئی جب سوال وجواب میں پورااتر تا ہے ۔۔۔۔ تو اس کی قبر وسیع کی جاتی ہے۔۔۔۔ اتی وسیع کہ تا حد نظر وہ میدان ہی میدان نظر آتا ہے ۔۔۔۔ باغ و بہار۔۔۔۔ تو تک جگہ کوا تناوسیج بنادیا ۔۔۔۔۔ کہ حد نظر تک وہ وسعت محسول ہوئی ہے ۔۔۔۔ اور حد نظر حس تو یہ ہو گئے ہا دی جب لیٹنا ہے تو ایک دم اس کی نگاہ آسان تک پہنچ جاتی ہے ۔۔۔۔ بیآ سان ہونہ ہو اس کے اوپر ہوآ سان ۔۔۔۔ بہر حال وسعت نظر اتن ہے کہ وہاں تک پہنچتی ہے ۔۔۔۔۔ یہ تو قبر کو اس کے اور وہاں کی نظر ہوتی ہے ۔۔۔۔ روحانی جواس ہے بھی زیادہ دور تک پہنچتی ہوگی ۔۔۔۔ تو قبر کو اتنا بڑاعا نم بناد سے ہیں کہ وہ دنیا ہے بھی زیادہ دور تک پہنچتی ہوگی ۔۔۔۔ تو قبر کو اتنا بڑاعا نم بناد سے ہیں کہ وہ دنیا ہے بھی زیادہ دور تک پہنچتی ہوگی ۔۔۔۔ تو قبر کو اتنا بڑاعا نم بناد سے ہیں کہ وہ دنیا ہے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔۔۔۔ (خطبات علیم الاسلام)

الثدنعالي يرنظر

جوکوئی چیز بھی جارے پاس ہے ۔۔۔۔ وہ تو کیا ہم خود بھی ذاتی طور ہے اپ منبیں ۔۔۔۔ کسی اور ذات کی ملکیت ہیں ۔۔۔۔ تو اب جو چیز ہمارے پاس ہے ۔۔۔۔۔ وہ بالذات ہماری نہیں ۔۔۔۔ کسی اور کی ہے ۔۔۔۔ چنانچ جس شخص کی فہم سلیم اور عقل متنقیم اس بات پرجم جاوے گی ۔۔۔ اس کو کسی بھی کمال طاہری و باطنی خواہ مالی ہو یا جاہی ہو۔۔۔ جسمانی ہو۔۔۔۔ روحانی طاقت ہو۔۔۔ دولتی باطنی خواہ مالی ہو یا جاہی ہو۔۔۔ جسمانی ہو۔۔۔۔ روحانی طاقت ہو۔۔۔ کہ الیمی ایس جماعتیں (پارٹیاں) ہمارے ساتھ ہیں ۔۔۔ ان کی قوت ہو یا جالی ایک جماعتیں (پارٹیاں) ہمارے ساتھ ہیں ۔۔۔ ان کی قوت ہو یا جالی اللہ جس بھی گخر وافقیال نخوت واتر انا پن بھی نیس آ سکتا ۔۔۔ اس کے اللی اللہ جن کو حقیقتا اہل اللہ کہتے ہیں ۔۔۔ ان کے اندر بھی تکبر کانا م نہیں آ سکتا ہے ۔۔۔۔ ووقو ہر چیز کو ادھر ہی منسوب کرتے ہیں ۔۔۔ (ظہات سے اللہ ساتھ)

